و الجناك م اقالن فيخ الحديث والت مير محمر لقمان براوران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ بِسُ مِلْلُهُ النَّامِ النَّحِيمُ

روزانه درس قرآن پاک

تفسير

سورة كهف سورة مريم سورة طه

(مکمل)

(جلد....

افا دات سیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمد سرفر از حال الله الله مولانا محمد سمرفر از حال الله الله الله مولانا محمد المعروف بو بروالی ککمو کوجرانواله، پاکتان خطیب مرکزی جامع مسجد المعروف بو بروالی ککمو کوجرانواله، پاکتان

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| ذخيرة الجنان في فنهم القرآن ﴿ سورة كهف،مريم، طايمل ﴾                 | <br>نام كتاب     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| فيخ الحديث والنفسير حفنرت مولا نامحد سرفراز خان صفدرر حمه اللد تعالى | <br>افا دات.     |
| مولا نامحدنوا زبلوچ مدخله، گوجرافواله                                | <br>مرتب         |
| محمد خاور بث، گوجرانواله                                             | <br>سرورق        |
| مصدر صفدر بلوج                                                       | <br>كمپوز نگ     |
| گیاره سو[••۱۱]                                                       | <br>تعداد        |
| 24 اگست 2014ء (طبع سوم)                                              | <br>تارن ٔ طباعت |
|                                                                      | <br>فيمت         |
| ,                                                                    | <br>مطبع         |
| لقمان الله ميراينڈ برادرز ،سييلا ئٺ ڻاوُن گوجرانواله                 | <br>طابع وناشر   |

#### ملنے کے پتے

1) والى كمّاب گھر،أردوبازارگوجرانواله ۲) جامع مسجد شاہ جمال، جی ٹی روڈ گکھڑ گوجرانواله ۳) مکتبه سیراحمه شهبید،أردوبازار، لا ہور

# بيش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين\_

شخ الہند حفرت مولا نامحود الحن دیوبندی قدس سرہ العزیز پاک وہند و بنگلہ دیش کو فرگی استعارے آزادی دلانے کی جدوجہد میں گرفتار ہوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بندرہ اور ربائی کے بعد جب دیوبند واپس پنچے تو انہوں نے اپنے زندگی ہمر کے تجر بات اور جدوجہد کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میرے نزدیکہ مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دوبر کے اسباب ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات و تناز عافق ۔ اس لئے مسلم اُمہ کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کیلئے بیضروری ہے کہ قرآن کر میم کی تعلیم کوعام کیا جائے اور مسلمانوں میں باہمی اتحاد ومفاہمت کوفروغ دینے کیلئے محنت کی جائے۔

حضرت بیخ البند "کایہ بڑھا ہے اور ضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ دنیا ہے رخصت ہو گئے مگران کے تلا مذہ اور خوشہ چینوں نے اس نفیحت کو بلے با ندھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچانے کیلئے نئے جذبہ ولگن کیساتھ مصروف عمل ہو گئے ۔اس قبل حکیم المرتبت فرزندوں گئے ۔اس قبل حکیم الامت حضرت شاہ ولی التہ محدث دہلوی اور ان کے ظیم المرتبت فرزندوں حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ م الدین نے قرآن کریم کے خضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے فاری اور اردو میں تراجم اور تفییریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا فاری اور اردو میں تراجم اور تفییریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا

قرآن کریم کیساتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر وہ کفر د صلالت کے حملوں اور گراہ کن افکار ونظریات کی بلغارے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

جب کہ حضرت شیخ الہند ؒ کے تلا مٰدہ اور خوشہ چینوں کی بیہ جدو جہد بھی اس کانتلسل تھی بالخضوص پنجاب میں بدعات واوہام کے سراب کے بیجھے بھاگتے چلے جانے والےضعیف العقیدہ مسلمانوں کوخرافات ورسوم کی دلدل ہے نکال کرقر آن وسنت کی تعلیمات ہے براہِ راست روشناس کرانا بردا کھن مرحلہ تھا ۔لیکن اس کیلئے جن اربابِعزیمت نے عزم و ہمت ے کام لیا اور کسی مخالفت اور طعن وشنیع کی بروا کیے بغیر قرآن کریم کو عام لوگوں کی زبان میں ترجمه وتفسير كيساته پيش كرنے كاسلسله شروع كياان ميں امام الموحدين حضرت مولا ناحسين على قدس سره العزيز آف وال بهجر ال ضلع ميا نوالي ، شيخ النفسير حضرت مولا نا احمد على لا موري قدس سرہ العزیز اور حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبدالله درخواسی نورالله مرقدہ کے اساء گرامی سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علاقائی زبانوں میں قر آن کریم کے ترجمہ رتفسیر ہے عام مسلمانوں کوروشناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا نصور بھی موجو دنہیں تھا گران اربابِ ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شیخ الحدیث حضرت مولانا محدسر فراز خان صفدر وامت برکاتهم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۴۳ء میں گکھٹو کی جامع مسجد ہو ہڑوالی میں صبح نماز کے بعدروزانہ درسِ قرآن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت دی کم وبیش بچپن برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شیخ وبیش بچپن برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی سے اور ترجمہ وتفسیر میں امام الموحدین حضرت مولا ناحیوں علی سے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پر

انہوں نے زندگی بھراپنے تلا مذہ اورخوشہ چینوں کوقر آن وحدیث کے علوم وتعلیمات سے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مدخلہ کے درس قر آن کریم کے جارا لگ الگ حلقے رہے ہیں ایک درس بالکل عوامی سطح کا تھا جو صبح نماز فجر کے بعد مسجد میں ٹھیٹھ پنچائی زبان میں ہوتا تھا۔ دوسرا حلقه گورنمنٹ نارمل سکول گکھڑ میں جدید تعلیم یا فتہ حضرات کیلئے تھا جوسالہا سال جاری ر ہا۔ تیسرا حلقہ مدرسہ نصرت العلوم گوجرا نوالہ میں متوسطہ اورمنتهی ورجہ کے طلبہ کیلئے ہوتا تھا اور دوسال میں کمل ہوتا تھااور چوتھا مدرسہ نصرۃ العلوم میں ۲۷ء کے بعد شعبان اور رمضان کی تغطیلات کے دوران دور ہ تفسیر کی طرز پر تھا جو بچپیں برس تک یا بندی ہے ہوتا رہا اور اس کا دورانی تقریباً ڈیڑھ ماہ کا ہوتا تھا۔ان جار حلقہ ہائے درس کا اپنا اپنا رنگ تھا اور ہر درس میں مخاطبین کی وہنی سطح اور فہم کے لحاظ سے قرآنی علوم ومعارف کے موتی ان کے دامن قلب وذہن میں منتقل ہوتے چلے جاتے تھے۔ان حاروں حلقہ ہائے درس میں جن علاء کرام ،طلبہ ، جدید تعلیم یا فتہ نو جوانوں اور عام مسلمانوں نے حضرت شنخ الحدیث مدظلہ ہے براہ راست استفادہ کیا ہےان کی تعدادا کی محاط اندازے کے مطابق جاکیس ہزار سے زائد بنتی ہے۔ وذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع منجد گکھڑوالا در پقر آن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض فی مملی کوشش کا آغاز بھی ہوا کہ اسے قالمبند کر کے شاکع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو تکیس لیکن اس میں سب سے بڑی رکادٹ بیتھی کہ درس خالص بنجا بی میں ہوتا تھ جواگر چہ پورے کا بورا ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے بنجا بی سے اُردو میں منتقل کرنا سب سے تھی مرحلہ برآ کردم تو در گئیں۔ سب سے تھی مرحلہ برآ کردم تو در گئیں۔

ذخيرة الجنان

البته ہرکام کا قدریت کی طرف ہے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اوراس کی سعادت بھی قدرتِ خداوندی کی طرف سے مطے شدہ ہوتی ہے۔اس لئے تاخیر درتاخیز کے بعد بیصورت سامنے آئی کہاب مولا نامحد نواز بلوچ فاضل مدرسہ نصرۃ العلوم اور برا درم محمرلقمان میرصاحب نے اس کام کا بیڑ ااٹھایا ہےاورتمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کردیا جس پر دونوں حضرات اوران کے دیگرسب رفقاء نہصرف حضرت شیخ الحدیث مدخللہ کے تلاندہ اورخوشہ چینوں بلکہ ہمارے بورے خاندان کی طرف سے بھی ہدیۂ تشکر وتبریک کے مستحق ہیں۔خدا کرے کہ وہ اس فرض کفا بہ کی سعادت کو تھیل تک پہنچانکیس اوران کی بیرمیارک سعی قر آنی تغلیمات کے فروغ ،حضرت شیخ الحدیث مدخلہ کے افا دات کوزیا دہ سے زیا دہ عام کرنے اور اَن گنت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور بارگاہ این وی میں قبولیت ہے سرفراز ہو۔ (امین ) یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بیددروں کی کا پیاں ہیں اور درس وخطاب کا اندازتح سریے مختلف ہوتا ہے اس لئے بعض جگہ تکرارنظر آئے گا جو درس کےلواز مات میں ہے ہےلہٰدا قارئین ہے گزارش ہے کہاسکوٹکو ظ رکھا جائے اس کےساتھ ہی ان دروس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمدا قبال آف دبئ اور محمد سرورمنہاس آف ککھٹ کی سلسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کوریکارڈ کرنے کیلئے سالہاسال تک یا بندی کیساتھ خدمت سرانجام دی ،اللّٰد تعالیٰ انہیں جزائے خیر ہے نواز ہے۔ أمين يارب العالمين

کیم مارچ ۲۰۰۲ء ابوعمارزامدالراشدی خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانواله

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد وقت شخ الاسلام حضرت العلام محمر سرفراز خان صفدرر حمه الله تعالی کاشا گرد بھی ہے اور مرید بھی۔

اور محتر م لقمان الله میرصاحب حضرت اقدس کے مخلص مرید اور خاص خدام میں آ سے ہیں۔

ہم و قانو قا حضرت اقدی کی ملاقات کے لیے جایا کرتے خصوصا جب حفرت شخ اقدی کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکٹھے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کا بیں لکھیں ہیں اور ہر باطل کا روکیا ہے مگر قر آن پاک کی تغییر نہیں لکھی تو کیا حضرت اقدیں جو جبح بعد نماز فجر دری قر آن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے مخوظ نہیں کیا کہ اسے کتا بی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں ۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی افراجات ہو گئے وہ میں برواشت کرونگا اور میرامقعہ صرف رضائے اللی ہے، شاید سے میر ے اور میڑے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیات اللہ ہے ، شاید سے مقدر فر مائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے چھلکے کیکر باہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور وہ میں نے باہر پھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے ندکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فرمایا کہ میرا میہ جوملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیر ۃ الجنان'' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدی سے بوجھے لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس چنج کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ دری دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کر لیس ۔ اور بیکھی فر مایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں بہ درس قر آن پنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کوار دوزبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میر ہے پاس میراایک شاگر دآیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں شخواہ سے اخراجات پور نے ہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیھی کہا کہ میں نے کہ میں نے ایم اے بیخا بی کھی کیا ہے۔ اس کی بیہ بات مجھے اس وقت یا دآگئی۔ میں نے حضرت سے عض کی کہ میراایک شاگر دہاس نے پنجابی میں ایم اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فر مایا اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیم محمد سر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیم کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد کیسٹیں دیئے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکا مرکھا اُس نے کہا کہ بیں بیکا م کردونگا، بیس نے اسے تجرباتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ کھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت جھنے سے قاصر تھا۔ تو بیس نے فیصلہ کیا کہ بیکا م خود ہی کرنے کا ہے بیس نے خود ایک کیسٹ تن اور اُردو بیس نتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کرا ظہارِ اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن دی سے متوکل علی اللہ ہوکر کا م شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باتی سارا فیض علاءِ ربانیین ہے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسمان کا فرق ہے لہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمد صاحب جلالپوری شہیدؓ سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی البحصن پیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شخؓ سے رابطہ کر کے شفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا نا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آ دی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر وفیسر ذاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے شلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یاد داشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ ہے تحریر کرنے ہے لے کرمسودہ کے زیور طباعت ہے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذ مدداری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعادن کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ ی کرتے ہیں اور حق المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہ ی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جاکرانہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نیسان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کہا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارمن

محرنوازبلوچ

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيه، ملتان

#### فهرست مضامین

|        |                                                              | <del></del> - |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحةبر | عنوانات                                                      | تمبرشار       |
| 22     | سوره کېف کې وجېتسميه                                         | 01            |
| 23     | اصل عبدالله تعالی کے پنجبر ہیں                               | 02            |
| 25     | نیکی کے بدلے کا اصول                                         | 03            |
| 28     | ہدایت اللہ تعالی کے اختیار میں ہے                            | 04            |
| . 33   | واقعه اصحاب كهف                                              | 05            |
| 36     | سافتم کے جانور جنت میں جا کمیں گے                            | 06            |
| 39     | اصحابِ کہف نے اپنا موقف بیش کیا                              | 07            |
| 45     | الله تعالی نه کسی کو جمر امدایت دیتا ہے اور نه گمراه کرتا ہے | 08            |
| 47     | الله تعالى كوتين چيزيں نا پېندېيں                            | 09            |
| 52     | تمام بشرى تقاضے انبياء كرام عليهم السلام كيساتھ تھے          | 10            |
| 54     | طبعی خوف ایمان کے خلاف نہیں                                  | 11            |
| 61     | انشاءالله کہنے کی تا کید                                     | 12            |
| 62     | الله تعالیٰ کے سواسب کونسیان ہوتا ہے                         | 12            |
| 65     | غریب مومن الله تعالی کوپیارے ہیں۔                            | 14            |
| . 66   | غریب امیر کے فرق نے دنیا کو پریشان کیا ہواہے                 | 15            |
| 71     | اسلام نے امیر غریب کی تفریق ختم کردی ہے                      | 16            |
| 74     | جنت كانقشه                                                   | 17            |

| الكهف | Ir [                                                                       | ذخيرة الجنان |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 76    | تجل ممنوع ہے                                                               | 18           |
| 82    | مال و دولت الله تعالى كراضى مونے كى دليل نہيں                              | 19           |
| 88    | نظر بدسے بچنے کا وظیفہ                                                     | 20           |
| 91    | سارے اختیارات صرف اللہ تعالی کے پاس ہیں                                    | 21           |
| 96    | با تیات صالحات سے کیا مراد ہے                                              | 22           |
| 103   | فرشتوں کی تخلیق <b>کلول اور سے ہو</b> گی ہے                                | 23           |
| 105   | البيس كى بمدردى بعى دهمنى ب                                                | 24           |
| 112   | مثالیں بیان کرنے کی حکمت                                                   | 25           |
| 115   | كام ك_آ دى بهت كم بيل                                                      | 26           |
| 122   | حضرت موی علیه السلام اورخضرعلیه السلام گاواقعه                             | 27           |
| 125   | لطيفه                                                                      | 28           |
| 131   | نیز می کھیر                                                                | 29           |
| 133   | سفرمیں مویٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کیساتھ پوشع بن نون تنھے یانہیں | 30           |
| 140   | کھانا کھلانے سے انکار کی وج                                                | 31           |
| 143   | بادشاہ ہمیشہ رعایا کو پریشان کرتے ہیں                                      | 32           |
| 147   | خضر عليه السلام كالصل نام                                                  | 33           |
| 151   | وخضر عليه السلام كے تين واقعات كيساتھ موىٰ عليه السلام كى مماثلت           | 34           |
| 157   | ذ والقر نمين كاوا قعه                                                      | 35           |
| 160   | تبلغ کے متعلق ضابطہ                                                        | 36           |
| 166   | ياجوج ماجوج كي حقيقت                                                       | 37           |
| 169   | قيامت کى بۇى نشانيان                                                       | 38           |
| 173   | دوگروہوں کواللہ تعالی نے آگ سے نجات دی ہے                                  | 39           |

| الكهف | [IT]                                                               | ذخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 174   | طالبان کا وجودامام مبدی کے ظہور کی علامت ہے                        | 40           |
| 176   | يېود يوں كيساتھ مسلمانوں كى لژائى                                  | 41           |
| 182   | محدود گناه کی کمبی سزا کیوں؟                                       | 42           |
| 185   | آنحفرت فليشر تح                                                    | 43           |
| 187   | آپ ﷺ کی بشریت کا مشر کا فرہے                                       | 44           |
| 188   | ا ختنا م سوره کېف                                                  | 45           |
| 191   | E-1015                                                             | 46           |
| 192   | تاريخ مسجداتصي                                                     | 47           |
| 194   | حروف مقطعات کی بحث                                                 | 48           |
| 195   | بلندآ دازے دعاوذ كر مروه ب                                         | 49           |
| 197   | ورافت سے مرادملمی ورافت ہے انبیاء کرام کا مالی وارث کوئی نہیں ہوتا | 50           |
| 204   | نى كوما فى الارحام كاعلم نبيس توولى كوكيب بوسكتا ہے؟               | 51           |
| 206   | والدين كيها تحد حسن سلوك                                           | 52           |
| 207   | حضرت يحيى عليه السلام كى شهادت كى وجه                              | 53           |
| 212   | بينے بيٹياں صرف الله تعالى ديتا ہے                                 | 54           |
| 213   | مرزا قاد یا نی بدز بان تھا                                         | 55           |
| 214   | قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تو ہین کی                      | 56           |
| 215   | حفرت عیسی علیه السلام کی پیدائش کیے ہوئی                           | 57           |
| 217   | عالم اسباب مين اسباب كوكام مين لاؤ                                 | 58           |
| 222   | جن بچوں نے بچین میں کلام کیا                                       | 59           |
| 224   | قادیا نیوں کے شوشے کا جواب                                         | 60           |
| 225   | نزول عيسىٰ عليه السلام كاذكر                                       | 61           |

| الكهف | [ Y]                                                  | ذخيرة الجنان |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 313   | سوره طر                                               | 106          |
| 314   | مشرک شرک پر بڑا پکا ہوتا ہے                           | 107          |
| 315   | آپ ﷺ کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے تیلی                     | 108          |
| 317   | عرش برمستوی ہونے کا مطلب                              | 109          |
| 318   | معراج کی رات آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کودیکھا ہے یانہیں    | 110          |
| 318   | الله تعالیٰ کی ذات قدرت سے پہچانی جاتی ہے             | 111          |
| 320   | بلندآ وازے ذکر مکر وہتح می ہے                         | 112          |
| 324   | حضرت موی علیه السلام کاوا قعه                         | 113          |
| 324   | مویٰ علیه السلام کانسب نامه                           | 114          |
| 325   | سرسيد ملحد شم كا آ دمي تغا                            | 115          |
| 325   | دین مدارس کی اصلاح کرنے کا مقصدان کوضی کرنا ہے        | 116          |
| 328   | پاکیزہ جگہ پرجوتے کیساتھ نہیں چانا جاہیے              | 117          |
| 329   | قیا مت کاعلم کسی کونبیس                               | 118          |
| 334   | حضرت موی علیه السلام نے بکریاں کیوں پڑرائیں           | 119          |
| 335   | جاول کھانے کے فوائد                                   | 120          |
| 336   | جان اور تغبان مبین کی تطبیق                           | 121          |
| 337   | معجزہ نبی کےاختیار میں نہیں ہوتا                      | 122.         |
| 337   | سرسيد مجزات كامنكرتها                                 | 123          |
| 341   | موی علیہ السلام کے اللہ تعالی سے سوالات               | 1.24         |
| 344   | حضرت موی علیه السلام کودریامیں ڈالنے کاواقعہ          | 125          |
| 349   | حضرت موی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر | 126          |
| 350   | بی اسرائیلی اور قبطی کا جفکز ا                        | 127          |

| الكهف | 14                                         | ذخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------|--------------|
| 350   | نفيحت كااندازا حجما هوتا جإي               | 128          |
| 356   | روسيوں کی غلامی                            | 129          |
| 356   | جهادا فغانستان کی برکت.                    | 130          |
| 360   | الله تعالى كى شان                          | 131          |
| 361   | بندرول كاوا قعه                            | 132          |
| 365   | عقل كامعنى                                 | 133          |
| 369   | منها خلقنكم كي تشريح                       | 134          |
| 370   | حق وباطل کے مقابلہ کا دن                   | 135          |
| 377   | رسیوں اور لاٹھیوں کے سانپ بن جانے کی حقیقت | 136          |
| 379   | حضرت موی علیه السلام کے خوف کی حقیقت       | 137          |
| 384   | ايمان كاكوئي مقابلة بيس                    | 138          |
| 386   | عظمت خيرالامم                              | 139          |
| 387   | ابران كا دارالخلافه                        | 140          |
| 392   | حفرت موی علیه السلام کی بجرت کاذکر         | 141          |
| 393   | فرعون کے عرق ہونے کا عجیب منظر             | 142          |
| 394   | بی اسرائیل پرانعامات خداوندی کاذ کر        | 143          |
| 397   | مغضوب عليه اور ضالين كى تشريح              | 144          |
| 401   | دویا تیں                                   | 145          |
| 402   | دوتغييري                                   | 146          |
| 406   | بچھڑے کے متعلق دوتفسیریں                   | 147          |
| 410   | لفظ رحمٰن اوررحيم ميں فرق                  | 148          |
| 411   | مویٰ علیه السلام کا حلالی مزاج             | 149          |

| الكهف | [A]                                          | ذخيرة الجنان |
|-------|----------------------------------------------|--------------|
| 412   | د وتفییری                                    | 150          |
| 414   | جرائیل علیہ السلام کے گھوڑ ہے کا ذکر         | 151          |
| 416   | ایک اعتر اض اوراس کا جواب                    | 152          |
| 420   | حفاظت قرآن                                   | 153          |
| 421   | قرآن پاک سے اعراض کی سزا                     | 154          |
| 424   | قیا مت کے دن تو ڑ بھوڑ                       | 155          |
| 428   | مسكه شفاعت                                   | 156          |
| 432   | ظلم کی اقسام                                 | 157          |
| 432   | فضائل حرب                                    | 158          |
| 434   | طالبان كاد در حكومت                          | 159          |
| 439   | سجده تعظیمی کی حقیقت                         | 160          |
| 441   | مثنوی شریف                                   | 161          |
| 442   | ايك داقعه                                    | 162          |
| 443   | جنت میں اہل جنت کی پوزیشن                    | 163          |
| 445   | جنتی در خت کونسا تھا                         | 164          |
| 449   | جناب آ دم علیہ السلام کے مغالطے کی وجوہ اربع | 165          |
| 450   | الله تعالى پر كوئى چيز لا زم نبيس            | 166          |
| 451   | بعض جزوی مسائل کاذ کر                        | 167          |
| 452   | معيشة ضنكا كامفهوم اورمصداق                  | 168          |
| 455   | اسراف وتبذر يكامنهوم                         | 169          |
| 458   | رحمت خداوندي                                 | 170          |
| 461   | فضائل نما زواذ كار                           | 171          |

. . • 

•

عَوْالْكُوْنِ الْآلِانَ الْمُوالِدُهِ الْرَحْنِ الْوَحِدُهِ بَكَوْلُا الْكَالْكُونَ الْكُونِ اللهُ وَلَكُانُ مَا لَهُ مُنْ اللهُ وَلَكُانُ مَا لَهُ مُنْ اللهُ وَلَكُانُ مَا لَهُ مُنْ اللهُ وَلَكُانُ مَا لَكُونِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُونِ اللهُ وَلَكُونِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُونِ اللهُ وَلَكُونِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُونِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ الللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلّهُ اللهُ وَلِلْ الللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ الللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِللْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ الللل

میں اَبَدًا ہمیشہ وَ یُنْدِرَ الَّذِیْنَ اورتا کہ ڈرائے ان لوگوں کو قالُوا جنہوں نے کہا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا بنالى جِ اللَّدِتَعَالَى فَ اولا د مَالَهُم به مِنْ عِلْم بَين جِ ان کیلیے اس کا کوئی علم و کلا یلابیّا نِھے اور ندان کے باید دادا کو تحبُوت تحلِمَةً بوی ب بات تسخر ب جونكتى ب مسن أفواه بهم ان كمونهول سے إنْ يَّقُولُونَ نَهِين كَتِ إِلَّا كَذِبًا مُرجُوثِ فَلَعَلَّكَ لِي ثايد كَا مِ بَاخِعٌ نَّفُسَکَ الاکرلیں اپن جان کو عَلَی اثَسارِهِمُ ان کے پیچھے اِن لَمْ يُؤْمِنُوا الروه ايمان ندلائ بهذا الْحَدِيْثِ اس بات ير اَسَفًا افسوس كرتے ہوئے إنَّا جَعَلْنَا بِيثَك بم نے بنايا ہے مَا عَلَى الْارُض جو يَجَهُز مِين يرب زيْسَةً لَّهَا زمين كيليَّ زينت لِسَبُلُوَهُمْ تَاكِيمُ المتَّان ليس الن كَا أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ان میں سے کون ہے زیادہ اچھاعمل کرنے والا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بیشک ہم بنانے والے ہیں مَا عَلَيْهَا جوز مِن يرب صَعِيدًا جُوزًا ميدان چيل \_ سوره کهف کی وجدتشمیه:

اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ کہف کے معنیٰ غار کے ہیں۔ آگے بیان آئے گاکہ دقیانوس ایک ظالم بادشاہ تھا اور کڑفتم کامشرک تھا اس کے شرے ڈرتے ہوئے چند نوجوان جو ایمان لائے تھے غار میں جاچھے تھے جس کی تفصیل خود آگے قرآن میں آرہی ہے۔ چونکہ اس سورت میں غاروالے واقعہ کا ذکر ہے اس لئے اس کوسورۃ الکہف کہتے ہیں لیعنی وہ سورت جس میں غار کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے ایمنی وہ سورت بیل مارکا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے اڑسٹھ (۱۸۸) سورتیں نازل ہو چی تھیں۔ اس سورت کے بارہ رکوع اور ایک سودی آیات

بيل-

## اصل عبدالله تعالى كے بغيبر ہيں:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئے۔ مُدُ لِلْهِ الَّذِی آنُوَلَ عَلیٰ عَبْدِهِ الْکِتُ سب
تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ عبد سے مراد آت نظرت ﷺ ہیں اور کتاب سے مرادقر آن پاک ہے۔ عام جاہل قسم کے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پنج بروں کو بندہ نہیں کہنا چا ہے ان کا یہ نظریہ غلط ہے۔ اور غلط اس لئے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ سمجھا ہے کہ بندے ہماری طرح ہوتے ہیں اور ہم سے کو تا ہیاں ہوتی ہے ہم سرسے لے کر پاؤں تک گنا ہوں سے جمرے ہوئے ہیں اور پنج برتو ایسے نہیں ہوتے لہذا پنج برکو بندہ نہیں کہنا چا ہے ۔ لیکن ان کی یفطی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ نہیں کہنا چا ہے ۔ لیکن ان کی یفطی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ سمجھا۔ یہ بندے نہیں ہیں ان پر بندوں کا چڑ اپڑ ھا ہوا ہے۔ عبد ہونا بڑی بات

مولا ناروم نے مثنوی شریف میں ایک واقع نقل کیا ہے کہ ایک نیک پر ہیز گارآ دمی فیم رہاتھا لوگوں نے پوچھا کہ سورج چڑ ھا ہوا ہے اورتم سر پرگیس لیمپ رکھا ہوا تھا اور بازار میں گھوم رہاتھا لوگوں نے پوچھا کہ سورج چڑ ھا ہوا ہے اورتم سر پرگیس لیمپ رکھ کر گھوم رہے ہو کیا تلاش کرتے ہو؟ کہنے لگا بندہ تلاش کر رہا ہوں ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بازار میں ،منڈی میں تہیں بندے نظر نہیں آتے جن سے بازار میں ،منڈی میں تہیں بندے نظر نہیں آتے جن سے بازار میں ،منڈی میں تہیں بندے نے کہا .....

نيستندآ دم غلاف آ دم أند

"جن كوآپ د كھر ہے ہيں يہ بندے ہيں ہيں ان پرتو بندے كى كھال چڑھى ہوئى ہے۔" تو

ہارے او پرتو بندوں کی کھال چڑھی ہوئی ہے۔عبد ہونا بڑی بات ہے لہٰذا لفظ عبد میں قطعاً کوئی تو ہیں نہیں ہے۔اگر لفظ عبد میں تو ہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اینے محبوب پیغیبروں کیلئے بھی نهاستعال كرتااورنهاس كالتحيات مين ذكر موتا - حالانكه كوئى نماز فرض موياوتر موبفل مول یا جمعہ ویاعید ہواس میں ہمیں التحیات پڑھنی پڑتی ہے۔ اَشُهَا لُهُ اَنُ لاَ اِلْهَ اِلاَاللّٰه وَ اَشْهَا لُهُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ \_ معاذ الله تعالى الرلفظ عبر مين توبين بإتو يجربهم ہرنماز میں تو بین کرتے ہیں جبکہ التحیات کے بغیر نماز ممل نہیں ہوتی للبذالفظ عبد میں قطعاً کوئی تو بین نہیں ہے۔ آنخضرت ﷺ جب دنیا میں تھے تو اس وقت بھی عبد تھے اور جب اللہ تعالی نےمعراج کی رات این پاس بلایااس وقت بھی عبد تھے اور جب واپس آئے تواس وقت بھی عبد تھے۔ چنانچ معراج کا ذکر کرتے ہوئے الله تعالی نے فرمایا سُبُحٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَا أسرى بعبيه "ياك بوه ذات جول كئ ايخ بندے كوراتورات "جب بلنديول بر پنج فرمایا فَاوُ حلی إلى عَبُدِهِ مَا أَوُ حلى [سورة النجم] " پس وحي كى الله تعالى نے این بندے کی طرف جووجی کی۔' تو وہاں بھی بندے ہی رہے۔اور دالیں آئے تو عبددہ ورسوله كاتخه لے كرآئے ـ تولفظ عبد ميں قطعاً كوئى تو بين نبيں \_ ہمارى كوتا ہى ہے كہم نے اپنے آپ کو بندہ سمجھا ہے حالاتکہ ہم بندے نہیں ہیں جارے اویر بندوں کی کھال چڑھی ہوئی ہے۔مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی شكليس انسانون والى موتكى وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّيابِ "اوردل بحير يون جيسے مول گے۔'' آج سومیں سے دو حاراللہ کے بندے ہیں باقی سب بھیڑ ہے ہیں۔

توفر مایا تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب و کَسمُ یَنجُعَلُ لَّهُ عِوَجُهَا اور نہیں رکھی اس کتاب میں کچی۔اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں کوئی میڑھا

ین بیں ہے قَیمًا بالکل سیر حی ہورست ہے۔ کیوں اتاری؟ اتار نے کی علت لِینْ لِیرَ بَانْ السَدِيدُ الله يُندُدُ كُ صَمير كتاب كي طرف بهي لوثات بير معنى موكاتا كدوه كتاب ڈرائے سخت گرفت سے عذاب ہے۔اور عبد کی طرف بھی لوٹاتے ہیں۔اس وقت معنی ہوگا تا کہ وہ بندہ ڈرائے مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس کتاب کے ذریعے الله تعالى كے عذاب سے لوگوں كو درايا كه نافر مانى كى صورت ميں دنيا ميں تم يرعذاب آسكتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا ، بھر میدان محشر میں ہوگا بھر دوزخ میں عذاب ہو كَا مِّنْ لَّدُنَّهُ اللَّاللَّهِ كَا طُرف م وَيُبَشِّو الْمُؤْمِنِينَ اورتا كَهُو شَخِرى سائه مومنول كو مومن كون بين؟ الَّـذِين يَعْمَلُون الصَّلِحْتِ جَوْمُل كرتے بين اجھے محض ايمان کے دعویٰ سے پچھنیں بنتا ساتھ دلیل بھی ہووہ اعمال صالح ہے۔ دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں گرعمل کرنے والے کتنے ہیں؟ میں پنہیں کہتا کنہیں ہیں اور قیامت تک رہیں گے گر بہت تھوڑے۔ اکثریت دعویٰ کرنے والوں کی ہے کہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے حقیقت مجھ مبیل ے۔اورس چیز کی خوشخری سانی ہے ان لھے م اُجوا حسف بیک ان کیلئے بدلہ ہے اجھااللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے گا۔

## نیکی کے بدلے کا اصول:

ضابط بہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ سنت کی پیروی میں جونیکی کی جائے اس کا اونیٰ ترین بدلہ دس گنا ہے مئ جُآء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا "جُوخُصُ اللهَ اللهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا "جُوخُصُ لایا ایک نیکی پس اس کیلئے دس گنا اجر ہے۔"[سورہ انعام: ۱۲۰]

ایک دفعہ سجان اللہ کہنے کی برکت ہے دس نیکیاں اللہ کا اور ایک صغیرہ گناہ خود بخو دمث جائے گا اور ایک درجہ ایمان میں بڑھ جائے گا۔ سی مسلمان بھائی کوالسلام علیکم

کہا تو دس نیمیاں مل گئیں نقد اور ایک صغیرہ گناہ خود بخو دمث گیا اور ایک درجہ بلند ہوجائے گا۔ اور فینی سَبِیْلِ اللّٰه کی مد میں ہر نیکی کا اونی ترین بدلہ سات سوگنا ہے۔ کافروں کے مقابلے میں جوقدم المضے گالڑائی کیلئے ، جہاد کیلئے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ وین حاصل کرنے کیلئے جوقدم المضا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ آپ حضرات منج کو گھر سے اس اراوے سے کیلئے جوقدم المضا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ آپ حضرات منج کو گھر سے اس اراوے سے چلے کہ ہم نے قرآن کریم کا درس سننا ہے بید فی سبیل اللہ ہے۔ اور فی سبیل اللہ نیکی کا اونی ترین بدلہ سات سوگنا ہے۔ آنے کا بھی اتنا تو اب ہے اور جب واپس گھروں کو جاؤگنو واپسی کے قدموں کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔

ابوداؤدشريف كى روايت ، قَفْلَةٌ كَغَزُوةٍ . حالاتكة دى جسكى كام سے فارغ ہوجائے تو آگے اس کاسفر فالتو ہوتا ہے مگر رب تعالیٰ کی رحت اس وقت بھی پیچھا تبيل جيورتى يوفر مايا مومنول كيلئ اجيما اجرب مما كينين فيه أبدًا رب والعامول گےاس اجرمیں ہمیشہ۔اجرحسن کامحل جنت ہاور جنت کی نعمتوں اور آسائشوں کا ہم اس جہاں میں تصور بھی نہیں کر کتے جس میں ایمان والے ہمیشہ رہیں گے۔اور کتاب کیوں ا تارى كَيْ ؟ فرمايا وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ اورتا كه ذُرائِ ان كو فَالُو التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا جنهوں نے كهابنالى بالله تعالى في اولاد يهوديون في كها عُوزَيْسُ وابْنُ اللَّهِ عزر عليه السلام الله تعالى كے بيتے ہیں۔ اور نصاري نے كہا مسيقة ابْنُ اللّهِ عيسى عليه السلام الله تعالى کے بیٹے ہیں۔ جب لوگوں کا تھوڑ اسا ذہن بن گیا کہ اللہ تعالی کی طرف ابنیت کی نسبت کرنا درست عاق بحراية بارے مين دعوى كرليا نعصن أبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاءُ هُ إِلَمَا مُده: ١٨] " بہودونصاری نے کہا ہم اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور محبوب ہیں۔" اور عرب اور دوسرے علاقول كے جابلوں نے كہا كفرشت الله تعالى كى بيٹياں بيں وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ الْبَنْتِ

صدیث قدی میں آتا ہے بخاری اور مسلم وغیرہ میں اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں یک بنٹ نیسٹ ایسٹ آدم وکٹم یکٹ گا فرلک '' ابن آدم مجھے گالیاں نکالنا ہے حالا نکہ اس کو گالیاں نکالنا ہے حالا نکہ اس کو گالیاں نکالنا ہے کا کوئی حق نہیں ہے۔ گالیاں کیے نکالنا ہے؟ یک دُعُولی و لَدًا میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔' اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے بیٹی کی نسبت کرنا رب تعالیٰ کو گالی ویٹا ہے۔ اور فرمایا آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے جھے جھٹلاتا ہے۔ حالانکہ اس کوکوئی حق نہیں ہے کہ جھے جھٹلاتا ہے۔ حالانکہ اس کوکوئی حق نہیں ہے کہ جھے جھٹلا ہے۔ کہتا ہے لَان یُسعیف دَنِی رب جھے قیامت والے دن دوبارہ نہیں اٹھائے گاؤ مَا ذَنْ مُن یُسعیف دَنِی رب جھے قیامت والے دن دوبارہ نہیں اٹھائے کا کوئی سے۔ مَن یُسٹی اللہ کے کہتا ہے مَن یُسٹی گاری کوئی نہوں اللہ عظام وَ هِی دَهِیُمْ [یسین اللہ علی کے۔ مَن یُسٹی موں اللہ عظام وَ هِی دَهِیُمْ آلیسین اللہ علی اللہ تعالیٰ نے فر مایا جس نے کہا مرتبہ زندہ کریگا بٹریوں کواوروہ یوسیدہ ہوچکی ہوں گی۔' اللہ تعالیٰ نے فر مایا جس نے کہلی مرتبہ زندہ کیا ہے وہی دوبارہ زندہ کر سے گا۔

فر مایاان کے مونہوں سے بڑی بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالی نے اولا دینالی ہے اِنُ بُقُولُونَ اِلاَّ کَاذِبَا نہیں کہتے مگر جھوٹ قریش مکہ جب حق کی بات نہیں مانتے تھے تو آنخصرت ﷺ کو بڑی کوفت ہوتی تھی اور بیطبعی بات ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوااوراس کی فصاحت اور بلاغت کوبھی جانے اور بجھے تھے گر ظالم سِخو ہیئیں کہد کرفق کے اثر کوٹال دیتے تھے کہ یہ جواتنا اثر رکھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جادو ہے۔ تو ان کی باتوں ہے آپ وہ کو کوفت ہوتی تھی کہ ہیں ان کو بغیر کسی معاوضے کے حق سنا تا ہوں ان کی خیرخوا ہی کرتا ہوں اور یہ جھے ساحر جادوگر کہتے ہیں ، بھی کذاب اور بھی مفتر ی کہتے ہیں اور بھی مجنوں ویوانہ کہتے ہیں۔ جوان کے منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہیں اس پر آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔

## مرایت الله تعالی کے اختیار میں ہے:

اس وجه سے اللہ تعالی فرماتے ہیں فلعلگک باجع نفسک پی شاید کرآپ بلاك كرليس ايى جان كو عَلْى اتَّارِهِمُ ان كَ يَحِيدِ إِنْ لَّهُ يُؤْمِنُوا بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ اَسَفَ الروه ايمان نه لائيس اس بات ير قرآن ياك يرافسوس كرت موئ اين جان ہلاک کرلیں گے۔انسان تم کی وجہ سے بوڑ ھا بھی جلدی ہوتا ہے اور کمز وربھی ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ نوبت ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگروہ ایمان نہیں لاتے تو آپانی جان ضائع نہکریں کیونکہ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمہ نہيں ہے۔وَلا تُسْفَلُ عَنُ أَصْحِبِ الْجَحِيْمِ [بقرة:١١٩]" اورآپ سےدوز فيول کے بارے میں نہیں یو چھا جائے گا کہ بیددوزخ میں کیوں گئے ہیں۔'' بیسوال اس لئے نہیں كياجائ كاكه مدايت ديناآب الله كاختيار من نبين تفار مدايت دينااكرآب الله ك اختیار میں ہوتا تو پھرسوال ہوتا کہ آ ہے اللہ نے ان کو ہدایت دے کر جنت میں کیول نہیں بھیجا۔ اور مدایت کے متعلق اللہ تعالی نے فیصلہ سنادیا اِنگک کلا تھ لدی مَنْ اَحْبَبُتَ وَلْكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَن يَّشَآءُ [القصص:٥٦] "ان بي كريم الله يَهُدِى مَن يَّشَآءُ [القصص:٥٦]

وے سکتے اس کوجس کے ساتھ آپ کی محبت ہے (پیش کر سکتے ہیں) اور کیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔'اس لئے آپ سے بیسوال نہیں کیا جائے گا کہ بیددوز خ میں کیوں گئے ہیں۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرُضِ زِیْنَةً لَّهَا بِیشَک ہم نے بنایا ہے جو پچھ زمین پر ہے زمین کیلئے زینت نہ بین پردرخت ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، سبزیاں ہیں اور بہت پچھ ہے لِنَبْلُو هُمْ تاکہ ہم ان کا امتحان لیں اَنْهُمْ اَنْ عَمَلا اَنْ مِیں ہے کون ہے زیادہ اچھا عمل کرنے والا نہ مین پر جوآ دی محنت کرتا ہے اس کی فصل کھیت، باغات، سبزیاں، اچھی ہوتی ہیں۔ وہ اناج پھل حاصل کرتا ہے اور جو پچھ ہیں کرتا وہ محروم رہتا ہے۔ اور محنت کرنے والوں میں بھی پچھ ذیادہ محنت کرنے والوں میں بھی پچھ ذیادہ محنت کرنے والوں میں بھی پچھ ذیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں اور پچھ کم ۔ جو جنتی محنت کرے گا اتنا پھل پائے گا۔ بہی حال آخرت کی کھیتی کا ہے۔ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں جنتائے کہ جائے گا اتنا وہاں جا کر کائے گا اور جو نے کہ کہ این اور بہت اچھا کہا ہے۔ اور جو نے گا اے وہاں پچھ نہیں اور بجو نے گا اے وہاں پچھ نہیں طرکا۔ اس کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے۔ ۔ ۔ سال کے شاعر نے کہا ہے اور بھا کے بال ہے کہا ہے اور بھا کے کا کے کہا ہے اور بھا کے کا کے کا کے کہا ہے اور بھا کے کا کے کا کے کہا ہے اور بھا کے کا کہا ہے کہا ہے اور بھا کے کا کہا ہے کا کے کہا ہے کا کہا ہے کو کہا ہے کو کے کی کے کا کے کہا ہے کو کے کے کہا ہے کا کے کہا ہے کا کے کے کہا ہے کو کہا ہے کو کے کہا ہے ک

از مکافاتِ عمل غافل مشو
 گندم از گندم بروید جو از جو

"اے بندے اپنے اعمال کے بدلے سے بے خبر اور عافل نہ ہوگندم سے گندم اگتی ہے اور جو بجو گنو جو بی کا ٹو گے۔" آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ بیجتے کچھ بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ کا ٹیس کے سب کچھ نہیں اور کہتے ہیں کہ کا ٹیس کے سب کچھ نیکیدار ہیں۔ کہ کا ٹیس کے سب کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہے نہیں اور جنت کے ہم تھیکیدار ہیں۔ فرمایا ہم ان کو آز ما کیں گے کہ ان میں سے کون ہے زیادہ اچھا ممل کرنے والا۔ اور

فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا اور بِینَک ہم کرنے والے ہیں جوز بین پرہائی وقت

آئے گا صَعِیْدا جُوزُا میدان چیلی ۔ آج توز بین پر پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، نشیب وفراز

ہے۔ایک وقت آئے گایہ سب برابر کردی جائے گی۔ سورہ طلآ آیت نمبر ۲۰۱- ۱۰ میں ہے
فَیدَدُوهَا قَاعًا صَفَصَفًا ''لیں کردے گاان کوصاف ہموارز بین لا تَوری فِیْهَا عِوجًا
وَلَا اَمْتُ نہیں دیکھے گاتواس میں کوئی بچی اور نہ کوئی ٹیلا۔' اللہ تعالی ساری زمین کو ہموار کردے گا۔ اللہ تعالی ساری زمین کو ہموار کردے گا۔ اگرکوئی مغرب کی طرف سے انڈے کوچھوڑ دے گاتواس کے مشرق تک چینچنے میں
کوئی رکا وٹ نہیں ہوگی ۔ تو جسطر حاس زمین پرتم محنت کرتے ہواور پھل ملتا ہے اسی طرح
اس جہان میں نیکیاں کرو گے توا گے جہان میں تہمیں پھل ملے گا اور فائدہ ہوگا۔ انشاء اللہ
تعالیٰ زندگی رہی تو باقی بات آگر آئے گی۔
تعالیٰ زندگی رہی تو باقی بات آگر آئے گی۔



أمر حسينت أن أضعب الكفي والرقييم كَانُوْا مِنْ الْيِنَاعِجِيًّا ۞ إِذْ آوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهَفِ فَقَالُوْ الْكِيَّا إِنَامِنْ لَكُ نُكُ رَحْمَةً وَهَيِّيُ لِنَامِنِ آمْرِنَارِسُكًا (فَضَرَبْنَاعِلْ اْذَانِهِمْ فِي الْكُهُفِ سِنِينَ عَكَدًا الْأَثْمَرِ بَعَثَنْهُمْ لِنَعْلَمُ أَيُّ عَ الْعِزْبِينِ آحُصِي لِهَالْبِثُواْ آمَكَ اللهُ مُعَرِّي نَقْصُ عَلَيْكُ نَاهُمُ بِٱلْحُقِّ إِنَّهُ مِ فِتْيَةً أَمَنُوا بِرَيِّهِمْ وَزِدْنَهُمُ هُنَّى ﴿ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَر إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ التَّهُونِ وَالْأَرْضِ كَنْ تَكَنْ عُواْمِنْ دُوْنِهِ اللَّالَقَلْ قُلْنَ إِذَا شَطَطًا ﴿ هَا لَا تَعُومُنَا اتَّخَذُوْامِنْ دُوْنِهَ الْهَاةَ الْوُلَا يَاتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطِنِ بَيِّنْ فكن آظكم مِمِّن افْتَرْي عَلَى اللهِ كَنِيَّا هُ وَإِذِ اغْتَرَكْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعَبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأَوْ اللَّهِ فَأَوْ اللَّهِ الْكُهُونِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهُ وَيُعَيِّئُ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقًا اللهُ الْمُرْفَقِيرُ فَقًا اللهُ

اَمُ حَسِبُتَ كَيا آبِ خَيال كرتے ہيں اَنَّ اَصُحْبَ الْكَهُفِ بِيْكَ اصحاب كهف وَالرَّ قِيْمِ اوروه جن كے نام لكھ ہوئے تھے كَانُـوُا مِنُ ايسْتِنَا عَجَبًا تَے ہارى نثانيوں ميں سے بجيب تر إِذُ اَوَى الْفِتُيَةُ جَن وقت مُعكانه لِيا چندنو جوانوں نے اللی الْکھف غارمیں فَقَالُو ایس انہوں نے کہارَ بَّنآ الے رہاں ہوں نے کہارَ بَّنآ اللہ مارے ایناوے ہمیں مِنُ لَّدُنْک اِیْ طرف سے رَحْمَةُ رحمت وَهَیِیْ

لَنَا اورتياركروب مارے لئے مِنْ أَمْونًا مارے معاملے میں رَشَدًا مِعلالًى فَضَرَبُنَا عَلَى اذَانِهِمُ يِسْبَم نَهِيكَ مارى ان كَكانول يرفى الْكَهُفِ عَار میں سِنین عَددًا سال کنتی کے نُسمَّ بَعَثُن کُے مُ الکالا کو کھڑا کیا لِنَهُ عُلَمٌ تَاكبهم ظَامِركرين أَيُّ الْسِحِن بَيْن دونول كروبول مين سيكون أخصني زياده يادر كضوالاب لمنه لبنو آجوه كهرب بي أمَدًا مت كاظ سے نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْکَ مِم بيان كرتے ہيں آپ بِر نَبَاهُمُ اصحاب كهف كى خبر بالْحَقّ حَلّ كيماته إنَّهُمْ فِتُيَةٌ بيتك وه چندنو جوان عظ المَنُوا بربّهم جوايمان لاے این ربیر وَزِدُنهُمُ هُدًى اورجم فریاده دى ان كوبرایت وربطنا عَلَى قُلُوبِهِمُ اور بهم في مضبوط كيان كرول إذ قَاهُوًا جس وقت وه كفر ب ہوئے فَقَالُوا لِيل كماانہوں نے رَبُّنَا مارارب وہ ب رَبُّ السَّمٰواتِ وَ الْأَدُ ضِ جورب ہے آسانوں كااورز مين كاكن نَدُعُواْ جم بر كرنبيس يكاريں كے مِنُ دُونِهِ اس كَعلاوه إللها كس اوركوالله لَقَدُ قُلْنَا البنتِ عَقيق مم كهيس ك إذًا اس وقت شططًا بات زيادتي والى ه سطُّ لَآءِ قَوْمُنَا يه مارى قوم ب اتَّخَدُو امِن دُونِية الِهَة الهول في بناكم بن الله تعالى سور اورمعود لَولَا يَا تُونَ عَلَيْهِمْ كِولْ بيس لاتے وہ ان معبودوں كے بارے ميں بسُلُطن بنین کوئی کھی دلیل فَمَنُ اَظُلَمُ پی کون زیادہ ظالم ہے مِمَّن افْتَرای اس جوافتر اباندهے عَلَى اللهِ كَذِبًا الله تَعَالَى يرجمون كا وَإِذِاعُتَ زَلْتُمُوهُمُ اور

جس وقت تم الگ ہو گئان سے وَمَسایَ عُبُدُونَ اور اُن سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللّٰ اللّٰه سوائے اللّٰہ تعالیٰ کے فَا وَ اللّٰه الْکَهُفِ ہیں مُعکانا بناؤ غار میں یَنْشُر لَکُمُ بھیرے گاتمہارے لئے رَبُّ کُمُ تمہارارب مِنْ دُحصَة باین رحمت سے وَیُهَیّے تَیْ لَکُمُ اور تیار کرے گاتمہارے لئے مِنْ اَمْر کُمُ تمہارے کئے مِنْ اَمْر کُمُ تمہارے معالے میں مِرْفَقًا نری۔ اَمْر کُمُ تمہارے معالے میں مِرْفَقًا نری۔

کی جیلی سورت کی آیت و یک سُنگ و نک عَنِ الوُّوْحِ کی تفسیر میں تم یہ بات بن چیلی سورت کی آیت و یک میود بول نے ایک موقع پر آنخضرت و ایک امتحان لینا چاہا۔
انہوں نے آپ سے تین سوال کئے ۔ایک یہ کہ آپ ہمیں روح کی حقیقت بتلا کیں کہ روح کی چیز ہے؟ جوہر ہے بعنی جسم ہے یاعرض ہے بعنی صفت ہے؟ دوسرایہ بتلاؤ کہ اصحاب کیا چیز ہے؟ جوہر ہے بعنی جسم ہے یاعرض ہے بینی صفت ہے؟ دوسرایہ بتلاؤ کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے اور ان کے حالات کیا ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ ذو القرنین کون تھا اور اس کے کارنا ہے؟

روح کے متعلق سوال کا جواب پہلی سورت میں دیا کہ روح کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتابس بول سمجھوکہ رب کے معلم سے ایک چیزجم میں داخل ہوتی ہے تو وہ زندہ ہوجا تا ہے، نکل جاتی ہے تو وہ مرجا تا ہے۔

واقعها صحاب كهف:

اصحاب کہف کے متعلق سوال کا جواب یہاں دیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علیں علیہ السلام کے آسانوں پراٹھائے جانے کے بعد تقریباً اڑھائی صدیاں گذر چکی تھیں لیے نہ دوسو بچاس سال اور ان کے مذہب کے جو تلص لوگ تھے وہ دین کی نشر واشاعت کیلئے کوشش اور محنت سے کام کرر ہے تھے جب بیوا قعہ پیش آیا۔ ایشیاء کو چک کا علاقہ تھا جواس

وت ترکیوں کے قبضے میں ہے۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام وقیا نوس تھااور یہ بڑا ظالم، جابراور کڑفتم کامشرک تھا۔ اس کے دفتر میں چھنو جوان ملازم تھاور یہ آپس میں دوست تھے۔ اکشے المحتے بیٹھتے، چلتے پھرتے تھے۔ کی پادری نے ان کے سامنے تو حید ورسالت کا اور قیامت کا مسئلہ پیش کیا۔ اس وقت وہ پادری دین حق پر تھا۔ ابھی آنخضرت بھی کی ولادت نہیں ہو گئے تھی۔ پاوری نے ان کواچھی طرح سمجھایا کہ کلا اللہ اللہ عیسلے ولادت نہیں ہو گئے تھی۔ پاوری نے ان کواچھی طرح سمجھایا کہ کلا اللہ اللہ عیسلے کرو کے اللہ پڑھوتو کا میاب ہوجاؤ کے نوجوان بڑے صاف دل تھنسیروں میں ان کے رو جوان بڑے صاف دل تھنسیروں میں ان کے نام بھی بتلائے گئے ہیں۔ ایک کا نام میلیخا، دوسرے کا نام مسل مینا، تیسرے کا نام مشلینا، چو تھے کا نام مرنوش، یا نچویں کا نام برنوش، چھٹے کا نام شاذنوش الشینہ ہوگئے۔

بادشاہ کو جب ان کے تو حیدادر کلے کاعلم ہوا تو ان کوعدالت میں طلب کیا اور پوچھا
کہ معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنادین بدل لیا ہے؟ ان تو جوانوں نے بڑی ہمت، جراً ت اور
بہادری کیما تھ تق گوئی ہے کام لیتے ہوئے اپنا عقیدہ بتلایا کہ ہم صرف رب کے بچاری
ہمادر اللہ تعالیٰ کے سواکوئی رب نہیں ہے اور یہ جوعدالت میں تماشائی بیٹے ہیں اور دکیل
ہیں یو اپنے شرک پرکوئی دلیل پیش کریں ۔ انہوں نے کھل کر یا تیں کیس تاریخ بتلاتی ہے کہ
ہیں سیا پی شرک پرکوئی دلیل پیش کریں ۔ انہوں نے کھل کر یا تیں کیس تاریخ بتلاتی ہے کہ
وہ شادی شدہ تھے اور ان کے مال باپ بھی زندہ تھے ۔ عدالت نے یہ مجما کہ نو جوان ہیں
جذبات میں آ کر با تیں کر رہے ہیں ان کو تنبیہ کردین کافی ہے قید نہ کریں اور سوچنے کا
موقع دیں ۔ چنا چیان کو کہا کہ استے دنوں ہیں تم نے اپنا عقیدہ جھوڑ دینا نے آگر نہ جھوڑ الو
ہم تہمیں سنگار کریں مے یعنی پھر مار مار کر ختم کردیں مے ۔ عدالت نے ان کو یہ دھم کی دے
ہم تہمیں سنگار کریں مے یعنی پھر مار مار کر ختم کردیں مے ۔ عدالت نے ان کو یہ دھم کی دے
کر چھوڑ دیا ۔ ان نو جوانوں نے رات کومشورہ کیا کہ اب نہیں کیا کرنا چا ہے ؟ اگر ہم جھوٹ بولیں
ایمان اور عقید نے کو چھوڑ تے ہیں تو ہماری آخرت پر با دہوجائے گی اور اگر ہم جھوٹ بولیں

کہ ان کو کہیں کہ ہم نے عقیدہ بدل لیا ہے اور حقیقت میں نہ بدلیں تو یہ بات بھی غلط ہے۔ للنداابیا کرتے ہیں کہ علاقہ براوسیع ہے اور پہاڑی علاقہ تھا، برے برے بہاڑ تھے، کسی غارمیں جا کروفت گذارواور حالات کا جائزہ لو۔ یہ بات طے کرنے کے بعد تقریباً سورج طلوع ہونے کے ایک گھنٹہ بعدایے شہرجس کا نام افسوس تھا کوچھوڑ کرچل پڑے۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس شہر کا نام طرطوں ہے ۔ جب کچھسفر کر چکے تو راستے میں ان کو بھیڑ بکریاں چرانے والا ملاجس کا نام تفش طیطوس تھا۔اس نے ان جوانوں سے یو چھا کہتم کہاں چارہے ہواور کیوں چارہے ہو؟ انہوں نے اس کوسارا واقعہ سنایا کہ میں حکومت نے وهمكى دى ہے كدا گرتم نے عقيدہ نہ چھوڑ اتو تمہيں رجم كرديں گے۔اس لئے ہم شہر چھوڑ كر جنگل کی طرف نکل آئے ہیں تا کہ ہمارا ایمان نج جائے اور کہیں غار میں رہ کر زندگی گزاریں ۔اس چرداے نے کہا کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے جوتمہارا ہے لہٰذا میں بھی تہارے ساتھ چلتا ہوں۔اس نے بھیر بکریاں چھوڑیں ، ماں بای اور بیوی بیچے چھوڑے اوران کیساتھ چل پڑا۔اس کا ایک وفا دار کتا تھا جس کا نام قطمیرتھاوہ بھی ساتھ چل پڑا۔تو یہ سات آ دمی اور آٹھواں ساتھ کتا ہو گیا۔ان کو خدشہ ہوا کہ دوسرے کتے اس کتے کو دیکھیں مے تو لازمی بات ہے کہ وہ بھونکیں سے تو لوگ دیکھیں سے اور ہم پکڑ لئے جا کیں سے للنداكة كومثادينا جائب -انبول نے كئے كو پھر مارے كذبهار بساتھ مت چلو كتے نے بیجیانہ چھوڑا۔ پھر پھر مارے تواللہ تعالی نے کتے کوزبان عطافر مائی اس نے ان سے یو جیما کہ مجھے کیوں مارتے ہوجس رب کے تم پجاری ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں میں تہمارے ساتھ رہوں گاتم جہاں سوئے ہوگے میں وہاں پہرہ دونگا مجھے ہے تہمیں کوئی خطرہ تہیں ہونا حیاہتے۔

### الماقتم کے جانور جنت میں جائیں گے:

فقہاءکرام النظیم فرماتے ہیں کہ تیرہ (۱۳) شم کے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گےان میں سے ایک بیر کتا بھی ہے جوہلعم بن باعورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ بلعم بن باعورا بن اسرائیل میں ایک بزرگ تھا بعد میں لا کچ کی وجہ ہے اس کی بزرگی زائل ہوگئی ھی۔ یہ بڑا خوبصورت عبادت گذارآ دی تھا ادراس کے ہاتھ پر بڑی کرامات ظاہر ہوتی تھیں گردنیا کے لالج میں آ کرذلیل ہوگیا۔وہ اس طرح کہموی علیہ السلام کے مخالفوں نے کہا کہ موی علیہ السلام نے ہمیں برا تنگ کیا ہوا ہے ہر وقت ہمیں ایک ہی بات سناتا ر ہتا ہے۔الله وحدہ لاشریک ہےاس کا کوئی شریک نہیں ہےاورتم مقبول الدعا ہوموی علیہ السلام كے بارے ميں بدعا كروية تباہ ہوجائے۔اس نے انكاركيا كدموى عليه السلام الله تعالیٰ کے پیمبر ہیںتم میرامقابلہ اللہ تعالیٰ کے پیمبر کیساتھ کراتے ہو۔ چونکہ وہ اس کو جانتے تھے کہ لا کجی آ دی ہے۔ دوسری مرتبہ کچھ تھے تحا نف لے آئے پھر بھی اس نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ سونا ، جاندی ، ہیرے ، جواہر بڑی تعداد میں لے کرآئے۔اس کے سامنے وهيراكاديا۔ اوركہاكه يتمهارے لئے مدينے موئ عليه السلام كيخلاف بدعاكرو، لا لي مين كيا، باته الله التي اتن لفظ منه الله الله! موى .... آ كركهنا جا بهتا تها كهتاه وبر بادکرزبان ناف تک پنچے لئک گئی اور ملکے (با دُلے ) کتے کی طرح پھرنے لگ گیااور چر ملکے کتے کی طرح پھرتا رہتا تھا تو اصحاب کہف کے کتے کوبلعم بن باعورا کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پینے مصلح الدین سعدی شیرازی دائی گلتان میں لکھتے ہیں. و پر نوح بابدال به نشست خاندان نوتش عم شد ' ' نوح عليه السلام كابييًّا برول كي صحبت بيس ربااس كي نبوت كا خاندان ختم هو گيا

سگ اصحاب کہف چند روزے ہے نیکاں گرفت مردم شد اصحاب کہف کے نے چنددن نیکوں کی پیروی کی آ دمی ہوگیا۔''
محبت صالح تراصالح کند
صحبت طالح تراطالح کند

"اجھے کی صحبت سختے اچھا کرے گی اور برے کی صحبت سختے برا بنادے گی۔"اور آدی کی صحبت اس کے اجھے اور برے ہونے کی بہچان ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا یہ سے نہ پوچھو کہ نیک ہے نہ پوچھو کہ نیک ہے نیا بہ فیلی نیٹ نظر من ٹی خوال یہ دیھو کہ کن اوگوں کیسا تھا ٹھتا بیٹھتا ہے فاِنَّ الْمَدُ ءَ عَلَی دِیْنِ خَلِیْلِهِ بیٹک آدی ایپ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جونظریاس کے ساتھی کا ہوگا اس کا بھی وہی ہوگا۔

بہرحال وہ نوجوان دوسو بچاس عیسوی عیس اس غارکا ندرداخل ہوئے اور تین سو
نوسال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر نیندمسلط کردی اوران کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کھانے پینے کے
زندہ رکھا اور آنخضرت کی کی ولا دت سے بیں سال پہلے بیدار ہوئے ۔ آگے قصہ آگے گا
ان شاءاللہ تعالیٰ ۔ بیغارایشیاء کو چک میں افسوس نامی شہر سے نومیل کے فاصلے پر ہے۔ اور
یعلاقہ ترکی والوں کے پاس ہے دمشق شہر سے متصل ایک پہاڑ ہے جس کا نام قاسیون
ہے۔ دمشق شہراس پہاڑ کے دامن میں ہے۔ وہاں بھی پھھلنگوں نے ایک مصنوی غاربنایا
ہوا ہے وہ غارمیں نے دیکھا ہے اوراس کے اندر بھی داخل ہوا ہوں ۔ اس میں تین چاربوی
ہوئی قبریس کھی ساور آیک چھوٹی می قبرتھی ۔ میں نے پوچھا یہ چھوٹی قبرکس کی ہے؟ تو مجاور
ہوئی کھی باورا کے جھوٹی می قبرتھی ۔ میں نے پوچھا یہ چھوٹی قبرکس کی ہے؟ تو مجاور
ہوئی کے میانا قبر لکلب ہے کے قبر ہے۔ میں ہنس پڑا۔ چونکہ میں جانا تھا کہ یہ
سب پچھ بناوٹی ہے مگر ان سے کیا الجھنا ہے چھوڑ و۔ تو وہ غار دمشق میں نہیں ہے وہ ایشیاء

کو چک میں افسوس نامی شہر سے نومیل کے فاصلے پر ہے۔ اور آج کل اس شہر کا نام طرطوس ہے۔

اس کاذکرے اُم حَسِبْ کیا آپ خیال کرتے ہیں اُنَّ اَصْلے اِنْ کام کھے ہوئے تھان کے نام کھے کہ میشک کہف والے وَالْو قِیْم اور جن کے نام کھے ہوئے تھان کے نام کھے کھومت نے تھانوں میں پہنچادیے تھے جس طرح آج کل مفروروں کا نام حلیہ تھانوں میں پہنچا دیا جا تا ہے کہ ہمیں یہ آدی مطلوب ہیں اس طرح ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے کہائہ وُا مِنُ ایلیتنا عَجَبًا تھے ہماری نشانیوں میں سے بجیب تر کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے بوی بجیب ہے۔ بیشک یہ بھی بجیب ہے لیکن آ انوں اور زمین کی تخلیق اور خود انسان کا اپنا وجود کہ رب تعالی نے اس کو کس چیز سے بیدا کیا ہے یہ زیادہ بجی ہے۔

ذخيرة الجنان

عرصه تشهریں ہیں اور دوسرے نے کہاا تناعرصہ تشہرے ہیں۔

اصحابِ كهف نے ایناموقف پیش كيا:

نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ بم بيان كرتے بيں آپ ير نَباَهُمُ اصحاب كهف كى خبر بِالْحَقّ حَنْ كِيماتِهِ إِنَّهُمْ فِتُيَةٌ بِينك وه چندنوجوان عظ المَنُوا بربّهم جوايمان لائے اينرب پر وَذِ دُنْ الله مُدًى اورجم في نياده دى ان كومدايت وَرَبَ طُنَا عَلْى قُلُوْبِهِمُ ادرہم نے مضبوط کیے ان کے دل إذ قَامُوْ اجب وہ کھڑے ہوئے عدالت میں فَقَالُوا لِي كَهَاانْهُول فِي رَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْض بَاراربِ وه بجورب ہے آسانوں کا اورز مین کا لَنُ نَدُعُواْ مِنُ دُونِةَ إللها جم بر گرنہیں بکاریں گے اس کے سوا تحسی اور کواللہ۔عدالت میں کھڑے ہو کرانہوں نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالی کے سواکسی کومعبود نہیں سمجھتے نہاس کے سواکسی کی عبادت کریں گے۔ لَفَ لَهُ فَلُنَا إِذًا شَطَطًا البتة تحقیق ہم کہیں گے اس وقت بات زیادتی والی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کومعبود بنا کیں مشکل کشااور جاجت روام بھیں ،فریا درس مجھیں تو ہم نے تو بڑی زیادتی کی۔ هَسوُ لَآءِ قَوْمُنَا بِيعدالت بيس بمارى قوم ہے اتَّخَذُو امِنْ دُونِهَ الِهَةَ انہوں نے بنالئے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ورے ورے اور معبود جن کو بیرحاجت روا ہمشکل کشا مجھتے : میں أولا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بِسُلُطن مبيّن كول بين لات المعبودون كے بارے ميں کوئی کھلی دلیل۔ ہماری دلیل تو واضح ہے کہ ہمارارب وہ ہے جوآ سانوں اور زمینوں کارب ہے،آ سانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ بیرحاضرین تماشائی بتلائمیں کہان کے خداؤں نے کیا کیا ہے؟ ان کے اختیار میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بیان کی عبادت کرتے ہیں اوران

کومشکل کشا اور حاجت رواهمجھتے ہیں اور پھریہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب

کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ اختیار ویے اور یہ اللہ تعالی پر افتر ابا ندھتے ہیں کہ اللہ تعالی برافتر ابا ندھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے شریک ہیں فَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرای عَلَی اللّهِ کَذِبًا یس کون زیادہ ظالم ہے اس ہے جوافتر ابا ندھے اللہ تعالی پرجھوٹ کا۔

چنانچے عدالت سے باہر آکر بیہ مشورہ کرکے گھروں میں چلے گئے بیان کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل تھی ۔ آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ایمان کیلئے ہوی بچوں کو چھوڑ نا ، مال باپ کو چھوڑ نا ، گھر بارچھوڑ نا ، گھراس جروا ہے کود کھو بھیڑ بکریاں چھوڑیں ، مال باپ گھر بار چھوڑ ا۔ اصل بات بیہ ہے کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا اور کتنے پختہ لوگ تھے آج ہم تصور کر سکتے ہیں دین کیلئے ہوی بچے گھر بار مال باپ چھوڑ نے کا ، عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ نے کا اصل وجہ بیہ ہے کہ ہمیں ایمان موروثی طور پر مفت میں ملا ہے کہ ہمارے باپ دادامسلمان

تے ہم بھی مسلمان پیدا ہو گئے ہمیں اس کیلئے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی - اس کئے اس کی قدر نہیں ہے۔

#### وترى الشُّهُسَ إذا

طَلَعَتْ تَزْوَرُعَنْ كَهُفِهِ مُردَات الْبَكِين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرَضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُووَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يُهُدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهُمِّدُ وَمَنْ يَنْضَلِلْ فَكَنْ يَجِكَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِكًا ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ إِيْفَاظًا وَهُمْ رُقُودُ وَ وَالْقَالِمُمْ ذَاتَ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ مُ ذَاتَ عَ الْيَكِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكُلِّهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لو اطلعت عليهِ مُ لُولَيْت مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَائِت مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ إِلَا اللَّهُ الْحُدُالُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَكُنْ إِلَّ بَعَثْنَهُ مُ لِيسًاءُ لُوْ إِبِينَهُمْ قَالَ قَالِلٌ مِنْهُ مُ كُور لَينْتُحْرُقَالُوالِبِثْنَايُومًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُوْارَكُكُمْ أَعْلَمُ عِمَا الْمُ لَبِثُتُمْ فَابِعَثُوا آحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمُ هِٰ إِلَى الْبِينِ وَقَلْمُ الْمُ إِلَى الْبِينِ وَقَلْمُ الْمُ اَيُهَا اَذِكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلَيْتَكَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَكَ إِلَّا بِكُمْ أَحِدًا ﴿ إِنْ يَظُهُرُوا عَلَيْكُمْ يِرْجُمُوْكُمْ أَوْيُعِيدُ وَلَمْ في مِلْتُهُمْ وَلَنْ ثَفْلِعُوْ الدَّا الْكَانَ

وَتَرَى اورا ٓ پِرِيكُ مِن كَاللَّهُ مُسَورِ يَهُ وَإِذَا طَلَعَتُ جَسَ وقت وه طلوع ہوتا ہے تُور وَرُكْر اجاتا ہے عَن كَهُ فِهِمُ ان كِ عَارِ ہے ذَاتَ الْيَمِينِ واكبي طلوع ہوتا ہے تُور وَرُكْر اجاتا ہے عَن كَهُ فِهِمُ ان كِ عَارِ ہے ذَاتَ الْيَمِينِ واكبي طرف وَإِذَا غَرَبَتُ اور جس وقت غروب ہوتا ہے تَقُو طُهُمُ ماكل ہوجاتا ہے ان سے ذَاتَ الشِّمَالِ باكبي طرف وَهُمُ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ اور وه ايك كھلى اس سے ذَاتَ الشِّمَالِ باكبي طرف وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ اور وه ايك كھلى

ا جگہ میں ہیں ذالک من اینتِ اللّٰهِ باللّٰه اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللل اللُّهُ جس كوالله تعالى مدايت دے فَهُوَ الْمُهْتَدِيس وہي مدايت يافته ہے وَمَنْ يُضْلِلُ اورجس كوبهكائ فَلَنُ تَجدَ لَهُ يس مركز نبيس يائيس كآب الكيك وَلِيًّا حَمَا يَى مُّونْشِدًا رَاجْمَاكُى كُرِيُوالا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْفَاظًا اورآب خيال كرت بين اصحاب كهف كوبيدار وهم رُقُودٌ حالانكه وهسوئ موت بين وَنُقَلِّبُهُمُ اور بم ان كويلت بين ذَاتَ الْيَمِيْن دائيس طرف وَ ذَاتَ الشِّمَال اور بائيس طرف وَ كَلُبُهُمُ اوران كاكتا بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ اين دونول بازون كو پھيلائے ہوئے ے بسالُوَصِیُدِ چوکھٹ پر لَواظَّ لَمُعُستَ عَلَیْهِمُ اگرتوجُها مَک کردیکھےان کو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا البدتو بجرجائ ان سے بھا گتے ہوئ ولَ مُلِئت اور بھر جائے گاتو مِنْهُمُ رُغُبًا ان سے رعب میں و کذالک اوراسی طرح بَعَثُنْهُمُ جم نے جگایاان کو لِیَتَسَاءَ لُوا تا کہ وہ سوال کریں بَیْنَهُم آپس میں قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمُ ایک کہنے والے نے کہاان میں سے کے گہ لَبتُتُمُ تم کُتی دیر تک تھہرے ہو قَالُوُ النهول نے کہا لَبشنا يَـوُمَّا أَوُ بَعُضَ يَوْم بَم مُشهرے بي ايك دن يادن كا تجهجه فالوُانهوں نے کہا رَبُّکُمُ اَعُلَمُ تمہاراربخوب جانتا ہے ہِمَ لَبْنُتُ مُ جَنَّاتُم مُصْرِع مِو فَابُعَثُو آ يُل بَعِيجِهُم أَحَدَثُكُمُ اللَّهِ مِنْ سِي الكيكو بوَرِقِ كُمُ هَا ذِهَ بِي عَاندى كَ سَكَوب كر اِلْسَى الْسَمَ لِيُنَةِ شَهرى طرف فَلْيَنظُورُ لِيل جائع كروه ويمج أيُّهَ آزُكني طَعَامًا كون ساكهانا ياكيزه ب

فَلْمَانِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ وَمَلِ آئِرَ مَهُ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

کل کے سبق میں تم سن کیے ہو کہ ایشیاء کو جک کے علاقہ میں افسوس نامی شہر تھا جس كى آبادى كافى تقى \_ وبال كابادشاه دقيانوس بردا ظالم اور جابراور بردامشرك تھا\_ وہاں چینو جوانوں کواللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فر مائی۔اس وقت کا جوکلمہ تھاانہوں نے پڑھااور تو حید کے قائل ہو گئے ۔ چونکہ سارا علاقہ کفر وشرک سے بھرا ہوا تھا انہوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ چندنو جوانوں نے عقیدہ بدل لیا ہے ہوسکتا ہے چنداوراس کیساتھ ال جائیں تو ملک میں افراتفری پیدا ہو جائے گی ۔ بادشاہ نے ان کوعدالت میں طلب کیا کہ تمہارے متعلق عوام نے شکایت کی ہے کہتم نے آباؤ اجداد کا عقیدہ مذہب جھوڑ دیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ان نو جوانوں نے عدالت میں کھڑ ہے ہوکرصاف لفظوں میں تو حید کا اقرار کیا اور این قوم کے عقیدے کی تر دید کی کہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ عدالت نے سمجھا کہ نو جوان جذبات میں آئے ہوئے ہیں ذرا ان کو تنبیہ کر دوتا کہ یہ باز آ جا ئیں ۔ چنانچہ عدالت نے دھمکی دی کہ اگرتم اس عقیدے سے باز نہ آئے تو ہم تہیں رجم کر دیں گے حکومت چندون کی مہیں مہلت ویتی ہے۔انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا گہ ہمیں یہاں نہیں رہنا جاہئے فی الحال کسی اور جگہ چلے جاؤاور دیکھو کیا بنرآ ہے۔ یہ نوجوان صبح

سورج چڑھنے کے بعد گھرہے چل پڑے رائے میں ایک چروا ہا بھی مل گیا اس کیساتھ کتا بھی تھا۔شہرے نومیل کے فاصلے پرایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔

اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے و تسری المشّہ مُسس اورا ہے کا طب! آپ دیکھیں گے سورج کو إذا طَلَعَتُ جمس وقت وہ طلوع ہوتا ہے تَّز وَرُ عَن کَهُفِهِمْ کُرّا جاتا ہے ان کے غار سے ذَاتَ الْمَیمُ طرف وَ إذَا غَرَبَتُ اورجس وقت غروب ہوتا ہے تَّفُو صُهُمُ ماکل ہوجا تا ہے ان سے ذَاتَ الشِّمالِ با کی طرف یعنی اس غارکا رخ نہ تو مشرق کی طرف ہے تا کہ ج کے وقت سورج ان کو تکلیف پہنچا ہے ، نہ اس کا رخ مغرب کی طرف ہے کہ پہلے پہرسورج ان پر پڑے اور اس سے ان کو تکلیف ہو۔ اس غارکا منہ شال کی طرف ہے کہ نہ پہلے پہرسورج بڑھنے سے ان کو تکلیف ہونہ پچھلے پہرسورج کے وقت سے ان کو تکلیف ہونہ پچھلے پہرسورج کے فیصلے نہرسورج بڑھنے سے ان کو تکلیف ہونہ پچھلے پہرسورج کے فیصلے نہرسورج کے فیصلے کے ان کو تکلیف ہو و کھٹم فی فیصلے قوق قبینہ اور وہ ایک کھلی جگریں ہیں غاریس ۔ اللہ تعالی نہ کسی کو جبر اً مدا ہے تا کہ وہ تیا ہے اور نہ گراہ کرتا ہے ۔ اللہ تعالی نہ کسی کو جبر اً مدا ہے تا کہ وہ تیا ہے اور نہ گراہ کرتا ہے ۔

ذلِکَ مِنُ این الله به الله تعالی قدرت کی نشانیوں میں ہے من یقه به الله جس کواللہ تعالی ہوایت وے فقو المُفقد پی وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور اللہ تعالی ہوایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو فیر طالب کو جر آہدایت نہیں ویتا و مَسنُ یُصُلِلُ فَلَنُ قَدِحِدَ لَهُ وَلِیًّا مُونِشِدَ اور جس کورب بہکائے گراہ کرے پس آپ ہر گرنہیں یا میں گے اس کیلئے جمایتی راہنمائی کر نیوالا۔ رب تعالی گراہ اس کو کرتا ہے جو گراہی پر وُث جائے اورا پی ساری قوت گراہی کیلئے صرف کردے، جر آکی کو گراہ نہیں کوتا۔ متعدد مرتبہ جائے اورا پی ساری قوت گراہی کیلئے صرف کردے، جر آکی کو گراہ نہیں کوتا۔ متعدد مرتبہ تم یہ بات من بھی ہواور اگلے رکوع میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گراہی افتیار کرنے میں بندے کو افتیار دیا ہے۔ نہ زبر دسی کی کو ہدایت و بتا ہے اور نہ

زبردى كى كوكمراه كرتاب فَمَنُ شَآءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنُ شَآءَ فَلْيَكُفُو " ' كِيل جَوْفُ جاب ایمان لے آئے اور جو جا ہے تفراختیار کرے۔ 'اللہ تعالیٰ نے اس کوقدرت اور طاقت دی ہے۔اللہ تعالیٰ نے دونوں رائے بھی بتا دیئے ہیں اور ان پر چلنے کی توت بھی دی ہےاس میں انسان کی مرضی اورارادے کا بڑا دخل ہے۔ جو شخص غلط راستے پر چلنے کا ارادہ کریگارب اس کواس طرف چلا دے گا اور جو ہدایت کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرے گا رب اسکواس طرف چلادے گا اورجس کووہ گمراہ کردے گاتو آب اس کیلئے جمایتی اورراہنمائی کرنے والا نہیں یا ئیں گے۔ وَ تَحْسَبُهُمُ اَيُفَاظُا اوراے مخاطب آپ خیال کرتے ہیںان اصحاب کہف کو بیدار جا گتے ہیں لیعنی اگر آپ ان کو غار میں جا کردیکھیں تو آپ خیال کریں گے كه وه جا كت بين أيُفَاظُ يَقُظُ كَ جَمع بِ بمعنى بيداراً تكصين كلي بين وَّهُمْ رُقُودٌ حالانكه وہ سوئے ہوئے ہیں۔آج بھی بعض آ دی ایسے ہیں کہ دہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آ تکھیں کھلی ہوتی ہیں۔مفسرین کرامُ اس کی پیچکمت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت كالمه بان كى آئىمى اس لئے كلى چھوڑيں تاكه آئكھوں كوتازه ہوائينچى رےاور آ تکھوں کونقصان نہ مینیجے ۔ تین سونو سال کا طویل عرصہ آ تکھیں بندر ہیں تو متاثر بھی ہوسکتی بير و نُسَقَلِبُهُم ذَاتَ الْيَسمِينِ وَذَاتَ الشِّسمَالِ اورجم ال كويلتْ بين دا تمي طرف اور بالتمين طرف \_ نيند كي حالت مين مجمى الله تعالى ان كودائيس طرف مليث وية بين اوربهمي بالنين ظرف پېلوبد لتے رہے ہیں۔ كيونكه ايك طرف ير لينے رہيں تو وہ پېلوآ فت زوہ مو جائے ماؤف ہوجائے۔ بدرب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی حفاظت کیلئے ایسا كياب و كَلْبُهُم بَسامِيطٌ ذِرَاعَيْهِ بسالُوَ صِيْدِإوران كاكتااي وونول بازول كو پھیلائے ہوئے ہے چوکھٹ پر۔جسطرح وہ اندرسوئے رہے کتااس حالت میں غارکے

منه برسویار با الله تعالی کاارشاد ہے کواط کیفٹ عکیہ نے اے مخاطب! اگر تو جھا تک کر ويجهان كولَوْلُولُت مِنْهُمْ فِرَارًا البداة كيرجائ انس بهاكم موع وللملفت مِنْهُمْ دُعْبًا اور بجرجائے گاتوان سے رعب میں۔وہ صحت مند بڑے بڑے قدوالے تھے آئکصیں کھلی تھیں رب تعالیٰ نے ایسا رعب طاری فر مایا کہا ہے مخاطب اگر تو ان کو دیکھے تو مرعوب ہوجائے اور ڈرکے وہاں سے بھاگ جائے و کے ذالک بعثنا کھم اورای طرح ہم نے ان کو جگایا جس طرح ان پر نیندطاری کی لِیتَسَاءَ اُوْا بَیْنَهُمْ تا کہ وہ سوال کریں آپس میں قال قَآنِلٌ مِنْهُمُ ایک کہنوالے نے کہاان میں سے کم لَبِنْتُم کُننی دریم تشہرے ہوسوئے ہو قَالُوُ ادوسرول نے کہا لَبثْنَا يَوْمَااوُ بَعْضَ يَوْم جم مُشہرے ہیں ایک دن یا دن کا میچھ حصہ سوئے ہیں جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو ہمارے ٹائم کے مطابق موٹا تخمینہ تقریباً آٹھ ہے تھے اور جس وقت وہ بیدار ہوئے تو ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا انہوں نے خیال کیا کہ اگر وہی دن ہے تو دن کا مجھ حصہ گذرا ہے اور کچھ باتی ہے بورا دن بھی نہیں ہوا اور اگر وہ دن گزر چکا ہے تو پھرایک دن بورا ہو گیا ہے اور دوسرے دن كابھى كچھ حصد باتى ہے اور كھ كذر چكا ہے۔ قَالُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ زَبُكُمُ أَعُلَمُ بِمَا لَبِثْتُمُ تمهارارب وبوب جانتائ جتناتم تفهر عرو

الله تعالى كوتين چيزين نايسندېن:

صدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت واللہ نے فر مایا نکو قاللہ لگی فلا فا"اللہ تعالی نے تمہارے لئے میں تا ہے آنخضرت واللہ بین یا اللہ تعالی نے تمہارے لئے تمہن چیزیں ناپسند فر مائی ہیں۔ 'ایک قبل قال بیعن بلاضرورت کسی چیز کے بارے میں بحث کرنا۔ اور وقت ضا کع کرنا ، اس پراللہ تعالی سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کے اسلام کی خوبی و کھنا جا ہوتو و کھو تھو گھ فالا

یکنید غیر مقصود کاموں میں تو الجھا ہوائہیں ہے۔ اگر وہ غیر مقصود کی باتوں میں الجھا ہوائہیں ہے۔ تو سجھوا چھا مسلمان ہے۔ مقصود کی اور غیر مقصود کی کے فرق کا کس طرح پیتہ چلے گا؟

تو یا در کھنا! وہ با تیں جن کا تعلق دین کیساتھ ہے وہ ساری مقصود کی ہیں اور دنیا کی جا کز با تیں جن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے ان جن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے ان کے پیچھے پڑ نا اسلام کی خوبی میں سے نہیں ہے۔ بھی تیراان چیز وں کیساتھ تعلق نہیں کیوں کے واہ مخواہ کو ان کے بیچھے پڑ اہوا ہے۔ تو کہلی بات سے بتلائی کہ غیر متعلق باتوں میں پڑ نا ہمخر کھا نا اور فضول کیس مار نے کورب تعالی پند نہیں کرتا۔ اس کئے حدیث پاک میں آتا ہے کہا سونے کو پند نہیں کرتا۔ اس کئے حدیث پاک میں آتا ہے کہا تھے خور اسو جاتے تھے تا کر بحری کے وقت آسانی سے اُٹھ سے بال اگر مہمان آئے ہوئے ہوتے ہوتے ہوئی مسئلہ یو چھتا تھا تو وہ الگ بات ہے۔ اُٹھ سکیس۔ بال اگر مہمان آئے ہوئے ہوتے ہوتے ہوئے یا کوئی مسئلہ یو چھتا تھا تو وہ الگ بات ہے۔ بال اس اگر مہمان آئے ہوئے ہوتے ہوتے ہوئی مسئلہ یو چھتا تھا تو وہ الگ بات ہے۔

دوسری چیز جس کواللہ تعالی نے ناپسند فر مایا ہے اصاعة الممال ہے۔ مال کوضائع کرنا۔ مال کو جائز کام میں لگاؤ ، جائز جگہ پر خرچ کرو اور وہ بھی اتنا جتنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور جہال خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہال خرچ نہ کرو قیامت والے دن پوچھ ہوگی ۔ اللہ تعالی نے بے جاخرچ کرنے ہے منع فر مایا ہے اور بے جاخرچ کرنے سے منع فر مایا ہے اور بے جاخرچ کرنے والوں کوشیطانوں کا بھائی فر مایا ہے۔ دیکھوآج لوگ مگنیوں اور شادیوں میں فضول کا موں پر مال خرچ کرتے ہیں، مرجیس لگاتے ہیں، ضرورت سے ذاکد بھی خرچ ہوتی ہے قیامت والے دن سب چیزوں کا حساب ہوگا۔

اورتیسری چیز فرمایا عفوق الامهات ماؤل کوتک کرنا۔ مال کی قیداس کے لگائی کے موا بچوں کا داسطہ مال سے پڑتا ہے۔ باپ بیچارے ۔۔۔۔ کوئی ملازم ہوگا ،کوئی

دوکاندارہوگا،کوئی کارخانہدارہوگااوراپنے اپنے کام پر چلے جائیں گے۔ پھر مال کارعب مجی بنسبت باپ کے کم ہوتا ہے۔ نیچ مال کوزیادہ ستاتے اور تنگ کرتے ہیں۔تو مال کو ننگ کرتا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔(اور ایک روایت میں تیسری چیز فر مایا کشو قالسوال بہت زیادہ سوالات کرنا۔اس کو بھی ناپیندفر مایا ہے۔)

تواصحاب کہف نے کہافضول بحث کوجھوڑ وتمہارارب خوب جانتا ہے کہتم یہاں كتناعرصة للمبرے مو ايباكرو فَابْعَثُو آ اَحَدَكُمْ بِـوَرِقِكُمْ هٰذِهِ پِسَجِيجِةِمَ اينے بيں سے ایک کور جاندی کے سکے دے کر۔اس وقت جاندی کے سکے رائج تھے اِلی المَدِیْنَةِ شهرى طرف -ان كقريب شهرافسوس بى تعاجهال سے آئے تھے فَلْيَنظُو أَيُّهَ آزُكى طَعَامًا يس حائد كروه ديه كون ساكهانا ياكيزه بمردار حرام ندموفَلْيَاتِكُم برزُق مِنْهُ يس وه كة ع تمهارے ياس رزق اس ميس عي خوراك تمهارے كے لے آئے و لُیّنَه لَطُّفُ اور جائے کہ زمی کرے باریک بنی سے کام لے۔ ایسے طریقے سے جائے کہ سى كوپية نه جلے اور گفتگواس انداز ہے كرے كوئى محسوس نهكرے وَ لا يُشْعِدو بَ بِكُمْ أحَسدا اورنه بتلائح تمهارے بارے میں سی کو۔ان میں سے مملیخار نیم و بین مجھداراور پھر 'نٹلا نو جوان تھا۔اس کوانہوں نے جاندی کا وہ سکہ دے کر بھیجا جس پر دقیانوس کی تضویر اور دوسری طرف حکومت کی مهرتھی \_نومیل کافی سفرتھا یہ پیچارہ دائیں بائیں دیکھا ہوا بردی احتیاط کیساتھ گیا۔آ گے ذکرآ نے گا کہ ہوٹل پر پہنچا، روٹیوں کا بھاؤ یو چھا، سالن کا بھاؤ یو حچھا ،طرفین راضی ہو گئے روٹیاں سالن پکڑ لیا یسپے دیئے تو تین سونو سال پہلے کا سکہ دیا ۔ روکان دارنے کہا بھئی جی سے کھوٹا سکہ ہے۔اس نے اور نکال دیئے وہ بھی برانا سکہ تھا۔ دیکھو! آج کل سکہ کا غذوں کی شکل میں ہے انگریز کے زمانہ میں جاندی کا سکہ ہوتا تھا اس کو

لوگ کھڑکا کر لیتے ، وہ بجنا تھا۔ اگرنہ بجنا تو کھوٹا ہوتا تھا اب تو وہ سکے کے طور پر استعمال نہیں ہوسکتا اب وہ چا ندی کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو انہوں نے کہ بیتو پر انا سکہ ہے۔ ارداگر د کے لوگ اکٹھے ہوگئے۔ باتی واقعہ آگے آئے گاان شاءاللہ تعالی۔

توانہوں نے کہا کہ بوی احتیاط کیساتھ دیکے کرپا کیزہ کھانالائے اور کسی کو بتلائے کھی نہ۔ اِنَّهُ مُ اَنْ یَسْطُھَ رُوْاعَ لَیْ کُم بیک دہ اگرتم پر مطلع ہو گئے ان کو خبر ہوگئ تو یہ سے رُجُ مُ مُ وَکُم ہُ وہ کہم اوٹادیں گے این میں بیسے ہم پہلے کا فرتھا ہی فی مِلْتِهِم یا تہمیں لوٹادیں گے این دین میں بیسے ہم پہلے کا فرتھا ہی طرح پھر کا فرہو جا کیں گئے۔ دوہی صورتیں ہیں یا جان جائے گی یا ایمان جائے گا و کسن تُفلِ کو آ اِذَا اَبَدُا اورتم ہر گرنہیں فلاح یا وگے اس وقت بھی بھی ۔ لہذا احتیاط سے کا م لو اور جاؤ۔



01

# وكذلك آغثزناعليم

لِيعُلْمُوَّاكَ وَعُلَى اللهِ حَقَّ وَانَ السَّاعَة لَا رَبْبِ فِيهَا أَاهُ النَّاعَة لَا رَبْبِ فِيهَا أَاهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ رُبْنَيَا كَالْ رَبُهُمُ الْمُرْهِ مُ وَفَعَالُوا ابْنُوَاعَلَيْهِ مَ رُبْنَيَا كَالْ رَبِّهُمُ الْمُرْهِ مُ لِنَتَّوْنَ تَعْنَى كَالْمُ اللَّهِ عُلَى الْمُرْهِمُ لِنَتَوْنَ تَعْنَى كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ لِنَتَوْنَ تَعْنَى كَالْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّه

 وَيَقُولُونَ اوربِعض كہيں كے خَمْسَة پانچے سے سَادِسُهُمْ كَلُبُهُمْ چِمْاان كاكا الله فَا رَجُمَا بِالْغُيْبِ تِراندازى كرتے ہيں بن ديكھے وَيَقُولُونَ اور كَمْوالِ لَا مَا الله كَهُمُ اوراً مُحُوالِ ان كاكا تَمَا قُلُ كَهِيں كَ سَبْعَةُ سات سے وَقَامِنُهُمْ كَلُبُهُمُ اوراً مُحُوالِ ان كاكا تَمَا قُلُ رَبِّيں كَ سَبْعَةُ سات سے وَقَامِنُهُمْ أوراً مُحُوالِ ان كاكما تَمَا قُلُ رَبِينَ مَر ارب اعْلَمُ خوب جانتا ہے بِعِدَّتِهِمُ ان كَيْنَى كو مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِينُ نَهِيں جانے اس كُومُ ربہت تَحُورُ ہے فَلاَ تُمَادِ فِيهُم لِس آپ نَهُلُمُ ان مَن كَ بارے مِن اللّهِ مِس اللّهُ مِس آبَ فَلَا اللهِ مُن اللّهِ مِس اللّهُ مِس آبَ فَلَا اللّهُ مُن ان مِن ہے اَحَدًا تَسْتَفُتِ فِيهُمُ اورا آپ نہ بِچِيس ان كے بارے مِن مِنْهُمُ ان مِن ہے اَحَدًا مَن مَن اللّهُ مُن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مُن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ

اصحاب کہف کا ذکر چلا آر ہاہے کہ ظالم بادشاہ ، ظالم عدالت اور ظالم عوام ہے جان
بچانے کیلئے وہ نو جوان اپناشہر چھوڑ کر بہاڑ کی غار میں جاچھے۔اورا گلے رکوع میں آئے گا
کہ تین سونوسال تک کھانے چنے کے بغیر وہاں سوئے رہے۔حالا تکہ عادماً انسان اتن دہر
تک بغیر کھانے چنے کے ذندہ نہیں رہ سکتا۔ تین سونوسال کوئی معمولی زمانہ ہیں ہے۔

تمام بشرى تقاض انبياء كرام عيم الله كيساته ته :

الله تعالی نے انسان کے وجود کوالیہ ابنایا ہے کہ عالم اسباب میں یہ خوراک کامخارج ہے تی کہ انبیاء کرام عیم انته کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قرران پاک میں فر مایا و مَسَا جَعَدُ اللهُ مَا اللهُ مُعَالَمُ اللهُ الل

کیکن اصحاب کہف اوران کے کتے کا بغیر کھانے پینے کے تین سونوسال تک زندہ رہنا اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے تھا۔ اللہ تعالی نے خود فر مایا ہے ذلک مِن ایستِ الله بدالله تعالی کی نشانیوں میں سے ہے کل کے درس میں تم نے سامے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں یہ بات چھڑی کہ ہم یہاں کتناعرصہ شہرے؟ بعضوں نے کہا ایک دن اوربعضوں نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ پھر کہنے لگے فضول بحث کو چھوڑ دایے میں سے ایک کو تجيجو جوصاف ستفرا كھانا لے كرآئے اور بردى احتياط كيساتھ جائے اورتمہارے متعلق كسى كو اطلاع نہ دے۔ کیونکہ اگران کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پھر مار مار کے ختم کر دیں گے یا کافر بنا دیں گے۔ پملیخا میں ملکے تھلکے جسم کا پھر تیلانو جوان تھااس کو بھیجا۔ جب روٹی سالن لے لیا اور پیے دیئے تو دو کا ندار نے کہا کہ بیسکہ تو نہیں چاتا ، اور نکال کردیئے تو وہ بھی نہیں چلتے ، اور نکال کردیئے دوکا ندار نے کہا یہ بھی نہیں چلتے کیونکہ اس وقت نیا سکہ رائج تھاوہ اس کو وکھایا کہاب توبیسکہ چلتا ہے تم تمن سونوسال پہلے کی بات کرتے ہو۔جس وقت اس نے سنا كة تين سوسال گذر كے بين تو اس كواطمينان مواكه الحمد للد! وقيانوس سے تو مارى جان مجھوٹ کئی ہے۔ د قیانوس اور عدالت کا ڈرتو جا تار ہا مگر دو کا ندار پیچھے پڑ گیا۔ تو اس نے بتایا کہ ہم چندساتھی غار میں چھیے ہوئے ہیں۔ دوکا ندار کو بھی تاریخی طور پران کے متعلق کچھ معلومات تھیں کہ کسی زمانے میں چندنو جوان مم ہو گئے تھے جن کا کوئی اتا پہتنہیں ملٹا کہوہ كبال كي بير چنانچه اس دوران كافي لوگ جمع مو كي يوليس بهي آ مكي یملیخا مینید کیساتھ سارے غار کی طرف چل بڑے روقی سالن بھی ساتھ لے کر جارہے ہیں۔وہ انظار کررہے تے انہوں نے جب ان کوآتے ہوئے دیکھا ڈر گئے کہلوگوں کی فوج اور پولیس ساتھ ہے لگتا ہے ہمارا پہنے چل گیا ہے یہ میں پکڑ کرلے جائیں گے۔

#### طبعی خوف ایمان کیخلاف نہیں:

اور طبعًا موذی چیز ہے ڈرنا ایمان کیخلاف نہیں ہے۔ دیکھو! قرآن یاک میں تصریح ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد پہلام بخرہ عطا کیا گیا رات کا وقت تفا کوہ طور کے قریب وادی مقدس کا علاقہ تھالیکن روشنی خوب تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اييغ نوري بخلي و اليقي فرمايااً لُهِ فِهَا ينمُو مني [طه: ١٩] ''اس لاَهِي كووُ الوارموسُ عليه السلام ۔'' جب انہوں نے لائھی ڈالی تو وہ سانپ بن کر ادھر ادھر بھا گئے لگا تو موسیٰ علیہ السلام وَلْي مُسدُبِرًا وَلَهُ يُعَقِّبُ " بِيهُ بِهِيرى اور بيجيم مركز ندد يكها- "موى عليه السلام نے خیال کیا کہ سانب موذی چیز ہے اس سے ڈرنا جا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا کا تَحف خوف نهري السماني كوآب بكري سننعِيدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُولَى [ط:٢١] "مماس كو ملیث دیں گے پہلی حالت پر ۔'' تو معلوم ہوا کہ طبعی ڈر سے ایمان پر کوئی زوہیں پر تی ۔ تو اصحاب کہف لوگوں کود مجھ کر ڈرے کہ ہم گرفتار ہوجا تیں گے۔ یملیخا میں یہ نے لوگوں کو کہا کہ پہلے میں جا کراینے ساتھیوں کواطلاع کرتا ہوں کہ دقیانوس کا زمانہ ختم ہو گیا ہے ہمیں يهال تين سوسال مو گئے ہيں بيلوگ تمهاري ملاقات كيلئے آرے ہيں بتہارے ديداركيلئے آ رہے ہیں خطرے والی بات کوئی نہیں ۔ پھر بدلوگ ان کو بڑی عقیدت کیساتھ ملے۔آگے بھرتفبیروں میں روایات مختلف ہیں کہ اصحاب کہف کا پھر کیا بنا؟ اکثر تو فر ماتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے کیکن حضرت مجدد الف ٹانی میند نے مکتوبات میں اپنا کشف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھران پر نیندمسلط کر دی جب مہدی علیہ السلام ظاہر ہو تنگے تو وہ اس ز مانے میں بیدار ہوں گے اور مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے ان کیساتھ تعاون کریں گے۔ الله تعالى فرمات بين وَ كَذَٰ لِكَ أَعْفَرُ نَاعَلَيْهِمْ اوراسى طرح بم في اطلاع دى

اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں کو لِیَعْلَمُوْ آتا کہ وہ لوگ جان لیں اَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ كه بيشك الله تعالى كاوعده سيام وأنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا اور بيشك قيامت كولَّى شك نہیں ہاس میں تفیروں میں لکھاہے کہ اس زمانے میں اس علاقے میں قیامت کا مسئلہ خوب زوروں پر تھا۔ایک گروہ کہتا تھا کہ قیامت آئے گی دوسرا کہتا تھانہیں آئے گی۔ جولوگ قیامت کے قائل تھان کی تائیداس واقعہ ہوئی کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے عرصہ کے بعد جگایا ہے جورب پیرسکتا ہے اس کیلئے دوبارہ کا تنات کا زندہ کرنا کون سا مشکل ہے۔وہ تمام انسانوں اور حیوانوں کوزندہ کر کے میدان محشر میں جمع کر بگا۔اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کوبطور دلیل کے پیش کیا کہ لوگ اس کو دیکھے کرسمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سجا ہے۔ قیامت آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور قیامت کا آ ناعقلی طور پر بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دنیا میں ایسے مجرم بھی ہیں جن کوان کے جرم کی سز انہیں ملی اور ایسے نیک متقی پر ہیز گاربھی ہیں کہان کو نیکی کا صلنہیں ملاتو اگر تیامت نہ آئے اور مجرموں کو سزانه ملےاورنیکوں کو جزانہ ملے تو معاذ اللہ تعالیٰ پھراس کا مطلب پیہوگا کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاسمين جيس إوراس كے ہال كوئى عدل وانصاف جيس ب

قرمایا اِذُی یَنَسنسازَ عُسوُنَ بَیْسنَهُ مِن وقت انہوں نے جھڑ اکمیا آپس میں اَمُوَهُمُ این معالمے میں فَقَالُو ایس کچھلوگوں نے کہا ابْسنُو اعَلَیْهِمُ بُنْیَانًا بناوُ ان کے او پرایک عمارت یادگار کے طور پر کہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ اصحاب کہف یہاں رہ ہیں۔ کسی نے کہا یہاں لائبر بری بنا دو ، کسی نے کہا یہاں مینار بنا دو ، کسی نے کہا یہاں کوئی علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے عمارت بنا دو۔ اہل حق کا اس وقت غلبہ تھاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے اگر چہدو سرے پنج بروں کے دین پر چلنے والے بھی تھے مگر غلبہ ان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر چہدو سرے پنج بروں کے دین پر چلنے والے بھی تھے مگر غلبہ ان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے

بي رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمُ ان كارب ان كوخوب جانتا بكدوه كس انداز كاوك تق قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْ اعَلَى اَمْرِهِمْ كَهاان لوكول في جوعالب رجاية معاسل مين - كياكها انہوں نے؟ لَنتَ خِلدَنَّ عَلَيْهِمُ مُسْجِدُ البته بمضرور بنائيس كان كِقريب ايك مسجد۔ کیونکہ بیربر گزیدہ لوگ تھے جنہوں نے اپناایمان بچانے کیلئے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں الله تعالی نے ان کو برا شرف بخشا ہے کہ تین سوسال کے بعدان کو بیدار کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہےلہٰذاان کی شایان شان بہ ہے کہ یہاں مسجد تغییر کی جائے جہال پرلوگ اللہ تعالی کی عبادت کا فریضہ سرانجام دیا کریں اور انہیں پتاہے کہ ایمان بہت بڑی حقیقت ہے اوراسی کی بدولت الله تعالی نے ان لوگوں کو بلندمر تبه عطافر مایا۔اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق بھی اختلاف رہا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں سَیَفُولُونَ قَلْفَةٌ عَنقریب بجھ لوگ كہيں كے تين تھے رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ چوتھاان كاكتا تھاؤيَـ قُـوُلُونَ اور كِه كهنے والے تهيل ك خَهْمَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ مِا يَجْ تَصْ حِصْاان كَاكَمَا تَعَالَ اللهُ تَعَالَى فَ دُونُول تول بیان کرکے فرمایا رَجْمَا جِالْعَیْب تیراندازی کرتے ہیں بن دیکھے۔ بن دیکھے تیر چلانے کا مطلب بیہ ہے کہ آ گے کوئی نشان نظر نہ آئے اور آ دمی اندھا بن کر تیر چلاتا جائے۔ الثدتعاليٰ نے ان دونوں قولوں کی تر دیدفر مادی۔

وَيَقُولُونَ اور پھے کہنے والے کہیں کے منبعة سات سے وَ فَامِنْهُمْ كُلُبُهُمُ اور آصُول ان كاكتا تھا اس قول كى رب تعالى نے تر دينہيں فرمائى فرمايا فُلُ آپ كهديں رَبِّي اَعْدَامُهُمْ إِلاَّ قَلِيُلْ نہيں رَبِّي اَعْدَامُهُمْ إِلاَّ قَلِيُلْ نہيں مَا عَلَمُهُمُ إِلاَّ قَلِيُلْ نہيں جانتے اس كى كنتى كو مَّا يَعُلَمُهُمُ إِلاَّ قَلِيُلْ نہيں جانتے اس كى كنتى كو مَّا يَعُلَمُهُمُ إِلاَّ قَلِيُلْ نہيں جانتے اس اس مَعْدِ الله ابن عباس فالله الله وسرے نمبر كے مفسر حضرت عبد الله بن مسعود علیہ تقے۔ حضرت عبد الله بن مسعود علیہ تقے۔ حضرت

عبدالله ابن عباس والمن فرمات بين أنسامِن الْقَلِيل "مين التهور بالوكول مين سے ہوں جو اسحاب کیف کی گنتی کو جانتے ہیں۔'شاگردوں نے یو چھا حضرت کتنے تعے؟ فرمایاسات تعاق محوال کما تھا۔ شاگردوں نے کہا حضرت اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فر مایاس کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے دونوں قول نقل کر کے کہ چھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا کہا تھا اور پچھلوگ کہیں گے یانج تھے اور چھٹا کہا تھار جے ما مبالغیب فرما کررد کردیئے کہ یہ بن دیکھے تیر چلاتے ہیں۔اور تیسراقول رب تعالیٰ نے فر مایا کہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا، اس کی تر دیدنہیں فر مائی ۔ اس لئے اصحاب کہف سات تحادراً محوال ان كاكما تها- جينو جوان آپس مين دوست تحيسا توال جروا باساتھ شريك بهواا درآ محوال ان كاكما تھا۔ كما بدستوران كيساتھ رہا ادر پھرجس طرح وہ مركئے اس طرح كتابجي مرحميا اوريه بات بهي تم س حيج هوكهالله تعالى جن جانوروں كو جنت ميں داخل كرے گاان ميں ايك يہ كتا بھى ہوگا۔ اور ايك حضرت صالح عليه السلام كى اونٹنى بھى ہوگى اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہد بدہھی ہوگا اور بھی کئی جانور ہو تکے جن کے نام تفسیروں میں آتے ہیں اور اس کتے کواللہ تعالی بن اسرائیل کے ایک صوفی بزرگ بلعم بن باعوراکی شکل دے کر جنت میں داخل کرے گا۔ بیلعم بن باعورا بزرگ سے نکل گیا تھا کتے نے نیوں کا ساتھ دیا اللہ تعالی نے کتے کوان کا ساتھی بنا دیا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کافروں کا ساتھ دیاا ہمان کی دولت سے محروم ہوگیا۔

قرمایا فَلاَ تُمَادِفِیْهِم پسآپاے خاطب نہ جھڑ اکریں ان کے بارے میں کوئی بحث نہ کریں اِلا مِوَآءً ظَاهِرًا مگرسرسری جھڑا۔بس جوہم نے بتلادیا ہے یہی کافی ہے وَ لا تَسْتَفُتِ فِیْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا اورا ٓپ نہ ہوچیں ان کے بارے میں ان میں سے کی ایک ہے۔ یعنی اصحاب کہف کے ہارے میں کس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جو پھے ہم نے ہتلادیا ہے اس پریفین رکھیں۔اصحاب کہف کا پچھ ذکر آ کے آئے گا۔ان شاءاللہ تعالی



### وَلَاتَقُوْلَتَ لِشَايْءِ إِنِّي

قاعِلُ ذَلِكَ عَدَّا اللهُ آنَ يَتَكَاءُ اللهُ وَاذَلُوْرَ يَبْكَ إِذَا الْمِيدَةُ وَقُلْ عَلَى اَنْ يَعْدَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْدَا اللهُ اللهُ

وَلَا تَسْقُولُنَّ اور برگزند کهیں آپ لِشَسائی عِکی چیز کے بارے میں اِنّی بیشک میں فاعِل ذلِک کرنے والا بول اس کو غدًا کل اِلَّا اَنْ یَشَاءَ اللّٰهُ مَرید کہ اللّٰہ تعالیٰ چاہے وَاذْکُو دَّبَّکَ اور یادکریں اپنے پروردگار کو اِذَا لَٰهُ مَرید کہ اللّٰہ تعالیٰ چاہے وَاذْکُو دَّبَّکَ اور یادکریں اپنے پروردگار کو اِذَا نَسِیْت جب آپ بھول جا کیں وَقُلُ اور آپ کہیں عَسَسی قریب ہو اُن نَسِیْت جب آپ بھول جا کیں وَقُلُ اور آپ کہیں عَسَسی قریب ہو اُن عَلَی اِن یہ کہ را جمائی کرے میری دَبِی میرارب لِاقدوب مِنْ هذا اس سے نَهُ لِهُ اِن مِن هذا اس سے زیادہ قریب دَشَدًا بھلائی میں وَلَبِشُو اَفِی کَهُ فِهِمُ اوروہ مُقْمِرے اپنی غارمیں زیادہ قریب دَشَدًا بھلائی میں وَلَبِشُو اَفِی کَهُ فِهِمُ اوروہ مُقْمِرے اپنی غارمیں

ثَلْثُ مِاتَةٍ سِنِينَ تَمِن سوسال وَازْ دَادُو اتِسْعًا اورزياده كيانهول نو قُل اللُّهُ أَعْلَمُ آب كهدوي الله تعالى بى خوب جانتا بها لَبِثُوا جتناع صدوه تشرب لَنه غَيْب السَّمُواتِ الى كيليّ بغيب آسانول كاو الأرْض اور زمین کا اَبْصِرُبه کیسائی و یکھے والا ہے و اَسْمِعُ اور کیسائی سننے والا ہے مَالَهُمُ مِّنُ دُونِهِ مُهِيل إلى كيلي الله تعالى كسوا مِنْ وَيلي كولى حمايي وَلا يُشُوكُ فِني حُكْمِةَ اورَ بين شريك تُضرا تا الله تعالى اين عَم مِن أَحَدًا كس ايك كو و اتلُ مَا أُوْجِيَ إِلَيْكَ اورآب تلاوت كرين اس كى جووى كى گئى ہے آپ كى طرف مِنُ كِتَابِ رَبِّكَ آبِ كرب كى كتاب لا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهِ اور كوئى نہيں تبديل كرنے والا اللہ تعالىٰ كے فيصلوں كو وَ لَنُ تَجدَ مِنُ دُونِهِ اور آپ ہر گزنہيں یا تیں گے اللہ تعالی سے ورے مُلْتَحَدًا کوئی جائے پناہ وَ اصْبِرُ نَفْسَکَ اور آپ روكيس ركيس ايخ آپ كومَعَ اللّذِيْنَ ان لوگول كيماته يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو يكارت بي اين رب كو بالغدوة يهل بهر و الغضي اور يحيل بهر يُريدُونَ عابة بن وَجُهَهُ الله تعالى كارضا وَ لا تَعُدُ عَيْدُكَ عَنْهُمُ اورن أَسْ آب كَى ثُكَابِينِ ان سے تُسريُسُدُ زيسنَةَ الْسَحَيسُوةِ الدُّنْيَا تَا كِرْآبِ اراده كرين ونياكي زندگی کی زیب وزینت و لا تُطِعُ اورآب اطاعت نه کریس مَنْ اس کی اغه فلنا قَلْبَةَ كَمْنَا قُلْ كرديا بم في اس كول كو عَنْ ذِكُونًا ايني يادے وَاتَّبَعَ هَوْ هُ اوراس نے پیروی کی اپنی خواہش کی و کھان اَمُرُهٔ فُرُطًا اور ہاس کا معاملہ صد

سے بر صابوا۔

تفصیل بیان ہو چک ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں میں سے بعض نے آخضرت اللہ سے تین سوالوں کا آگرا پ نی ہیں ، پیغیر ہیں تو ہمارے ان تین سوالوں کا جواب دیں۔

پہلاسوال میہ ہوتو حیات ہے؟ جو جاندار کے جسم میں ہوتو حیات ہے اور نکل گئی تو موت ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی ہواہے، جسم ہے؟

دوسراسوال میہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا کر دارتھا؟ اور تیسر اسوال میہ ہے کہ ذوالقر نین کون تھا اور اس کے کارنا مے کیا تھے؟

انشاء الله تعالى كَهَاكَى تاكِيد:

روح کے متعلق اللہ تعالی نے فر مایا کہ آپ کہددیں وہ میر بے رب کا تھم ہے تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اصحاب کہف کا قصہ تم نے کافی تفصیل کیساتھ سنا ہے ذوالقر نین میلید کا ذکر اس سورت کے آخر میں آئے گاجس وقت یہودیوں نے آپ بھی سے سیسوال کیے تو آخر میں آئے گاجس وقت یہودیوں نے آپ میلی سے سیسوال کیے تو آخر مایا کہ کل بتا وُں گاز بان سے ان شاءاللہ نہ کہہ سکے خیال تھا کہ معمولی باتوں پر دحی نازل ہوتی رہتی ہے اور بیتو یہودیوں کے اہم سوال کیے خیال تھا کہ معمولی باتوں پر دحی نازل ہوتی رہتی ہے اور بیتو یہودیوں کے اہم سوال کے بیس ضرور دحی نازل ہوگی ۔ کل کا دن ہواتو یہودی آگئے کہ ہم نے آپ سے تین سوال کے شے ان کا جواب دو۔ آپ بھی نے فر مایا ابھی کوئی دحی نہیں آئی وی آئے گی تو بتلا دوں گا۔ دو نی گذر ہے ، چاردن گذر ہے وتی نہ آئی ۔ اس پر یہود نے بڑا اور ھم بچایا ہوی با تیں کیس کہ نی بن آ پھر تا ہے اور سارے لوگوں کو دھو کے میں مبتلا کر تا ہے ہمارے علمی سوالوں کا جملاب نہیں دے۔ کا معلوم نہیں اس کا کل کہ آئے گا۔

تفیرابن کثیروغیرہ میں ہے فَتَاخَّرَ الْوَحٰیُ حَمْسَةَ عَشَرَ یَوُمًا ''پورے پندرہ دن وی نازل نہ ہوئی۔' اور یہودیوں نے تنگ کر کے رکھ دیا اورجگہ جگہ با نیں کرتے کہ پیتنہیں اس کی وی کب آئی ہے؟ پندرہ دن کے بعد بیوی نازل ہوئی وَ لَا قَـقُولَانَ اللّٰهُ وَلَا تَـقُولَانَ اللّٰهُ وَلَا تَـقُدُولَانَ اللّٰهُ وَلَا تَحْدُولَ اللّٰهُ عَدَا کہ بیشک لِشَایُ وِ اور ہرگزنہ کہیں آپ کی چیز کے بارے میں اِنّی فَاعِلٌ ذٰلِکَ عَدًا کہ بیشک میں کرنے والا ہوں اس کو کل اِللّٰ آئی یَشَاءَ اللّٰهُ مَر یہ کہاللہ تعالیٰ عِلے ،مرضی تورب کی ہوگی۔ان شاء اللہ کے بغیر کوئی کامنہیں ہوتا آئندہ کے بارے میں جب بھی کوئی بات کروتو ساتھ ان شاء اللہ کہو۔

# الله تعالى كے سواسب كونسيان موتا ہے:

وَاذُكُورُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ ال

میں ہیں یا تیسری ہیں ہیں۔ تو آپ وہ نے دورکعتیں اور پڑھیں اور ہجدہ ہوکیا بھر فر مایا

السّمَا اَفَا بَشُرُ اَ نُسلٰی کَمَا تَنْسُونَ فَلَا بِحُرُونِی "بیٹک ہیں بشر ہوں بھول جا تا ہوں

جسطرے تم بھول جاتے ہوجب میں بھول جا وَں تو بھے یادکرادیا کرو۔" حضرت آ دم علیہ
السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فر مایا فنیسی وَ لَمُ نَجِدُ لَدُ عَزُمًا [ط: ۱۱۵]" پی وہ

بھول گے اور نہ پائی ہم نے اس کیلئے پختگی۔"ای پارے میں آگے آرہا ہے۔حضرت موی علیہ السلام نے حضرت خضرعلیہ السلام کو کہا کہ تُدو انجد نبی ہوئے بیما نیسیٹ "نہ پکڑنا جھے اس چیز پر جو میں بھول جا وَں۔" تو نسیان شروع سے چلا آرہا ہے نہ بھو لئے والی ذات صرف پروردگاری ہے وَ مَا سَکَانَ دَبُّکَ نَسِینًا [مریم ۱۳۳]" اور نہیں ہے تیرا پروردگا دبھو لئے والی ذات صرف پروردگاری ہے وَ مَا سَکَانَ دَبُّکَ نَسِینًا [مریم ۱۳۳]" اور نہیں ہے تیرا پروردگا دبھو لئے والی ذات میں۔

ہے کہ ذکارہ چاند کے حماب سے دوسورج کے حماب سے نہ دو کیونکہ سورج کے لحاظ سے فرق آ جاتا ہے۔ دیکھو! ایسے آ دی بھی موجود ہیں جن کی عمریں ساٹھ ستر سال ہیں اور ماشاء اللہ وہ زکارۃ بھی با قاعدگی کیساتھ دیتے ہیں اگر وہ چاند کے حماب سے دیں گے تو حماب پورانکلے گا اورا گرسورج کے حماب سے دیں گے تو فرق آئے گا۔ ستر سال والے کی دوسال کی ذکارہ وہ جائے گی وہ اس کے ذمہ رہے گی۔ ہماری شریعت میں پچھا حکام کا تعلق چاند کیساتھ اور پچھ کا سورج کیساتھ وابستہ ہیں سورج کیا ظ سے وقت بدلتا ہے اور روزوں کا تعلق چاند کیساتھ ہے ذکارۃ ہمی چاند کے لحاظ سے دوت بدلتا ہے اور روزوں کا تعلق چاند کیساتھ ہے ذکارۃ ہمی چاند کے لحاظ سے دوت بدلتا ہے اور روزوں کا تعلق چاند کیساتھ ہے ذکارۃ ہمی چاند کہا رہے دسارے کیا خاند کیساتھ نے ہیں۔ "

تواصحاب ہف غار میں تین سونوسال قمری لحاظ سے تھرے۔ قُلِ اللّٰهُ اَعُلَمُ بِمَا لَبِهُوْ ا آپ کہددیں اللّٰہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے جتنا عرصہ وہ تھرے لَهُ عَیْبُ السّسطواتِ وَالْاَرُضِ اسی اللّٰہ تعالیٰ کیئے ہے غیب آ سانوں کا اور زمین کا۔ اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی غیب نہیں جانتا ہال غیب کی خبریں الله تعالیٰ نے اپنے پیغیروں کووی کے ذریعے بتلائی ہیں وہ غیب کی خبریں جانتا ہال غیب کی خبریں جانتا ہیں۔ چنا نچے سورة آل عمران آیت نمبر ۴ میں ہے ذالک مِنُ اَنْبَاءِ اللّٰهَ عَیْبِ نُو حِیْدِ اِلّٰدِکَ مِنُ اَنْبَاءِ اللّٰهَ عَیْبِ کُ خبریں ہیں ہم ان کی وی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ "اور سورة ہود آیت نمبر ۴ میں ہے تِلک مِنُ اَنْبَاءِ الْعَیْبِ نُو حِیْدِ اللّٰہُ کَ مَا کُنْتَ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اِللّٰہُ کَ مَا کُنْتَ اَلٰہُ اَلٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَیْبِ کُ خبریں ہیں جوہم آپ کووی کے اور سورة ہود آیت ہیں ہوہم آپ کووی کے ذریعے بتلاتے ہیں نہیں ہے آپ ان کوجانے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ اس سے پہلے تو ذریعے بتلاتے ہیں نہیں ہے آپ ان کوجانے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ اس سے پہلے تو خیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے پی خبروں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آخضرت ﷺ کُنُور تلائی کے بیا تو تو کے خبریں اللہ تعالیٰ نے پی خبروں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آخضرت ﷺ کُنْ کُنْ اللّٰہُ کُلُور کی کے خبریں اللّٰہ تعالیٰ نے پی خبروں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آخضرت ﷺ کُنْ کُنْ کُنْ اللّٰہُ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کو کی کہ کہ کہ کہ کی خبریں اللّٰہ تعالیٰ نے پی خبروں کو بتلائی ہیں اور سب سے زیادہ آخضرت ﷺ کو خبر کی خبر میں اللّٰہ تعالیٰ کے بیا ہوں کہ خبر کی خبریں اللّٰہ تعالیٰ کے بیا کہ خبر کی خبر میں اللّٰہ تعالیٰ کے بیا کہ خبر میں کو خبر میں اللّٰہ تعالیٰ کے بیا کہ خبر میں کی خبر میں اللّٰہ تعالیٰ کے بیا کہ کو بیا کہ خبر میں کو خبر میں اللّٰہ تعالیٰ کے بیا کہ خبر میں کی خبر میں اللّٰہ تعالیٰ کے بیا کہ خبر میں کو خبر میں کو خبر میں کو خبر میں کی خبر میں اللّٰہ کو اللّٰہ کے بیا کہ کو میا کے میں کی خبر میں کی خبر میں کو خبر میں کی خبر میں کو بیا کہ کو میں کو کو میا کی کو میں کی خبر میں کو میں کو بیا کی کو کو کی کو کو کو کو کے کو کو کی کو کو کو کو کو کے کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو ک

ہے کین علم غیب اللہ تعالی کی صفت ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اُئیصِ وُبِه کیمائی

دیکھے والا ہے وَ اَسْہِ عُ اور کیمائی سنے والا ہے۔ اور تیر هواں پارہ سورت رعد آیت نمبر وا
میں تم پڑھ چکے ہوکہ تم میں سے کوئی آستہ بات کرے تو اس کو بھی جانتا ہے اور ظاہری طور
پر کرے تو اس کو بھی جانتا ہے اور جورات کو چھنے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جود ن کو چلنے
والا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ مَا لَهُ مُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَ نَہِيں ہے ان کیلئے اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی تمایت کوئی کی کونع نقصال نہیں پہنچا سکتا۔ وَ لا یُشور کُ فِنی حُکھِم آ اَحدُ ااور
نہیں شریک تھراتا اللہ تعالیٰ اپنے تھم میں کی ایک کو ۔ تشریعی تھم ہو یا تکوینی رب تعالیٰ
کیساتھ ہے قطعاً اِنِ الْحُدی کُمُ اِلَّا لِلْهِ آ الانعام : ۵۵ آ اور سورة الاعراف میں آیت نمبر
کیساتھ ہے قطعاً اِنِ الْحُدی کُمُ اِلَّا لِلْهِ آ الانعام : ۵۵ آ اور سورة الاعراف میں آیت نمبر
کیساتھ ہے قطعاً اِنِ الْحُدی کُمُ اِلَّا لِلْهِ آلانعام : ۵۵ آ اور سورة الاعراف میں آیت نمبر
کیساتھ ہے قطعاً اِنِ الْحُدی کُمُ اِلَّا لِلْمُونُ ' خبر دار گلوق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور تھم بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور تھی میں قطعا کسی کوشریک نہیں تھی برایا۔

غریب مومن الله تعالیٰ کو بیارے ہیں:

آگایک واقعد نقل کرتے ہیں۔ تغییروں میں ہے کہ آنخضرت کے پاس
مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا جس میں ہر ہر قبیلے کا ایک ایک آدی شریک تھا۔ان کود کھے کر آپ
بڑے خوش ہوئے اور جران بھی ہوئے کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ آنخضرت کے کی خدمت
میں بلال کے ،حضرت یا سر کے حضرت ابوقکیہہ کے جیے غریب صحابہ بیٹے ہوتے تھے۔وفد
والے بھی آپ کھے کے پاس آکر بیٹھ کے اور ان کے نمائندے نے آپ کھی کیا تھ گفتگو
کی کہ آپ کی قوم کا نمائندہ وفد آپ کے پاس آیا ہواور آپ ہم سب کو جانے ہیں۔ آپ
مین کے قرایا ہاں! میں سب کو جانتا ہوں۔ کہنے لگا ہم آپ کی بات سننے کیلئے آئے ہیں کیکن
ماری شرط یہ ہے کہ ان غریوں کو مجلس سے اٹھا دو ہم سردار لوگ ہیں ان کو اپنی مجلس میں

أَبِيْهُا نَا يَسِنَدُنْهِينِ كُرتِ \_اسى مضمون كابيان ساتوي بارے ميں بھی گذراہے \_سورۃ الانعام المنتي المنتم الم المخضرت الله في خيال فرنايا كرتموز سے وقت كيلئے ميں ان ساتھيوں كو مجلس سے اٹھا دون تا کہ بیلوگ تو حید اور قیامت کی حقانیت کے دلائل من لیس قرآن کی حقانیت سن لیں ۔ اور پیفقہی طور پر بھی جائز تھااور ہے کہ استادا ہے شاگر دکومجلس ہے اٹھا دے، پاپکوت ہے کہ بیٹے کواٹھادے، پیرمرید کوجلس سےاٹھادے بیان کےحقوق ہیں اوران کے حقوق آتخضرت بھے کے مقابلے میں صفر ہیں آپ بھی کا امتوں پر حق بہت زیادہ ہاورسب سےزیادہ ہے۔آپ اللے کے ت کے سامنے نہ باب کی دال گلتی ہےنداستاد کی نه پیرکی ۔اورآ ب ﷺ کی نیت بھی اچھی تھی اور بیتو تصور میں ہی نہیں تھا کہ حقیر سمجھ کران کواٹھا رہے ہوں بس پیخیال تھا کہ بیسر دار ہیں ان کوموقع دیتا ہوں تا کہ بیلوگ حق کوس لیں ۔ الله تعالى في ما توسى بار على فر ما يا وَ لا تَسطُودِ اللَّذِيْنَ يَسدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَ الْمُعَشِيمَ ''اورا ٓ بِاہر نه نكاليں اپنى تجلس ہے ان لوگوں كوجو يكارتے ہيں اپنے رب كومبح اورشام - " آخر مين فرمايا فَتَطُو دُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظُّلِمِينَ " نُهِل آب ان كونكاليس كَ تو ہوجا تمیں گے نا انصافوں میں ہے۔ ' یقین جانو! اگر ایبا ہوجا تا تو غربیوں کیلئے کوئی ٹھکا نہبیں تھالوگ کہتے بیسنت ہے کہ غریبوں کوجلس سےاٹھاد و،امیر وں کوموقع دو۔

### امیرغریب کے فرق نے دنیا کو پریشان کیا ہواہے:

اور اس ونت اس خبط نے مغربی دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ گوروں کے عبادت خانے علیحدہ ہیں۔ وہ بھی عیسائی اور وہ بھی عیسائی ،لیکن خانے علیحدہ ہیں۔ وہ بھی عیسائی اور وہ بھی عیسائی ،لیکن مجال ہے کہ کالاکسی گورے کے گرج میں داخل ہوجائے۔ اِن کے ہیتال علیحدہ اُن کے ہیتال علیحدہ اور اُن کے علیحدہ ۔ اور جب مسلمان کالے ہیتال علیحدہ ، اِن کے اسکول کالج علیحدہ اور اُن کے علیحدہ ۔ اور جب مسلمان کالے

گورے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔

آج ہے گئی سال پہلے کی بات ہے یہ بات اخبارات میں آئی تھی کہ ایک گوری عورت کو تکلیف ہوئی وہ بھارہوئی ڈاکٹرول نے تجویز کیا کہ اس کوفورا خون کی بوتل لگاؤ۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں جتنی گوری عور تیں تھیں ان کے خون کا گروپ نمبراس کے خون کا گروپ نمبراس کے خون کی بات ہے کہ وہاں جتنی گوری عور تیں تھیں ان کے خون کا گروپ نمبراس کے خون کی کہ ایک بی بی تیں تھے نہ ملاایک کالی عورت کے خون کا گروپ نمبراس کے ساتھ ملتا ہے اور ایک جان بچانی ہے آپ ایک بوتل خون کی دے دیں۔ اس نے قربانی دی اور خون دے دیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ خون و بینا ٹیکہ لگا تا ضرورت کے موقع پر شرعی طور پر جائز ہے۔ جس وقت گوری کے پاس کالی عورت کے خون کی بوتل گئی اور اس کو بتلایا گیا کہ اور کسی کا خون تیرے خون کیسا تھو نہیں ملا مگر ایک کالی عورت کا ۔ تو وہ گوری کے بان دیدی مگر کالی کا خون نمیر سے بدن میں ہویہ منظور ہے مگر کالی کا خون میر سے بدن میں ہویہ منظور نمیں ۔ اس نے جان دیدی مگر کالی کا خون نہیں لگوایا۔ اندازہ لگاؤ نفر سے کا اور کالوں اور گوروں کے بُعد کا۔ اور اسلام ان سب چیز وں کو مثا تا ہے۔

الله تعالی کارشاد ہے وائے اُ مَا اُوْجِی اِلَیْکَ اے بی کریم ﷺ آپ تلاوت کریں اس کی جودی کی گئے ہے۔ پی طرف مِن کِتَابِ دَبِیک آپ کے دب کی کتاب لا مُبَدِلَ لِکَلِمتِهِ اور کوئی نہیں تبدیل کرنے والا الله تعالی کے فیصلوں کو وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِ اِلله مُبَدِلَ لِکَلِمتِهِ اور کوئی نہیں تبدیل کرنے والا الله تعالی سے ورے کوئی جائے پناہ دُونِ اِلله سَد ورے کوئی جائے پناہ واصیب رُنَفُسک اور آپ روکیس رحیس اپنے آپ کو مَعَ الله فِینَ ان لوگوں کیساتھ یَدُعُونَ دَبَّهُمُ جو بِکارتے ہیں اپنے رب کو بِالْغَدُو وَ پہلے پہر وَ الْعَشِی اور پیچھلے پہر بھی، انہی ہیں رہو یُوید کُون وَجُهَهُ چاہے ہیں وہ الله تعالی کی رضا وَ لا تَعَدُ عَیْن کَ

عَنْهُمُ اورنہ میں آپ کی نگا ہیں ان سے، اپی آکھوں کو ان سے دورنہ کریں تُویدُ ذِینَةُ الْحَدِا الْحَدِا سو۔ قِ اللَّذُنَا تا کہ آپ ارادہ کریں دنیا کی زندگی کی زیب وزینت کہ کھانے پینے والے برو بولوگ آگئے ہیں ہر دار آگئے ہیں مجلس کی رونق برو ھجائے گی و آلا تُسطِعُ مَنُ اغْ فَلْنَا اور آپ اطاعت نہ کریں اس کی کہم نے غافل کر دیا قلبُ اس کے دل کو عَنُ ذِنَا بِنی یادے و البَّعَ هوا اُ اور اس نے بیروی کی اپنی خواہش کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان غریوں کو جس سے اٹھا دویہ بات ان کی ہیں مانی اور ان غریوں کو جس نکالنا و کَانَ اَمُوهُ فَوْ طُلا اور ہے اس کا معاملہ عدسے بروھا ہوا اس کے کہنے ہیں نہ آنا۔ مزید بات آگ آئے گئے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ



وَقُلِ الْحُقُ مِنْ كَتِكُمُّ فَكُنْ شَآءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيُكُفُرُ إِنَّ آعَتُكُ كَالِلْظِلِمِ بَنَ كَاكُا آحَاطَ بِهِ مُسُرَادِقُهَا وَإِنْ فَلْيَكُفُرُ إِنَّ آعَتُكُ كَالِلْظِلِمِ بَنَ كَاكُا آحَاطَ بِهِ مُسُرَادِقُهَا وَإِنْ الشَّرَابُ وَ يَعْلَيْهُ وَالْمُلْلِ يَتُوى الْوَجُودُ بِمِنْ الشَّرَابُ وَ يَعْلَيْهُ الشَّرَابُ وَ يَعْلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الشَّرَابُ وَ يَعْلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْالِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ قُلِ اور آپ کہد ہیں الْحَقُّ مِنُ رَّبِکُم حَیْ تَہمار برب کی طرف سے فَمَ مَنْ شَآءَ فَلُيُوْمِنُ لِيل جُوْمُ عِلْ ہے ايمان لے آئے وَمَنُ شَآءَ اور جُومُ عِلْ ہے ايمان لے آئے وَمَنُ شَآءَ اور جُومُ عِلْ ہے فَلَيَکُ فُورُ کَفُر اختيار کرے إِنَّا اَعْتَدُنَا بيثك ہم نے تيار کی ہے لِلظّلِمِينَ فَالْمُول كِيلَّ نَارًا آگ اَحاطَ بِهِم تَحِيرليل كان کو سُرَ ادِقُها اس آگ ك يوان كيك نَارًا آگ اَحاطَ بِهِم تَحِيرليل كان کو سُرَ ادِقُها اس آگ ك ك مول يَسْتَغِينُهُو ااور اگروه مدوطلب كريں گرتو يُعَاثُو ابِمَآءِ ان كى مدوك عال يُحمد كي بانى كيماتھ كا لُمهُلِ جَو تَجَمِد كَالْمَ مَنْ الشَّرَ ابُ براہے بانى وَ سَآءَ تَ مُرْتَفَقًا اور براموگا آرام إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُو الْجَيْك وہ لوگ جوائيان لائے وَعَمِدُ والله الصَّلِحْتِ اور انہوں نَعْل كيا تَحْمَ إِنَّا لَا نُضِيْعُ بِيْك ہِم ضَا لَعُ نَہِيں كريں الصَّلِحْتِ اور انہوں نِعْل كيا تَحْمَ إِنَّا لَا نُضِيْعُ بِيْك ہِم ضَا لَعُ نَہِيں كريں الصَّلِحْتِ اور انہوں نِعْل كيا تَحْمَ إِنَّا لَا نُضِيْعُ بِيْك ہِم ضَا لَعُ نَہِيں كريں الصَّلِحْتِ اور انہوں نِعْل كيا تَحْمَ إِنَّا لَا نُضِيْعُ بِيْك ہُم ضَا لَعُ نَہِيں كريں الصَّلِحْتِ اور انہوں نِعْل كيا تَحْمَ النَّا لَا نُضِيْعُ بِيْك ہُم ضَا لَعُ نَہِيں كريں الصَّلِحْتِ اور انہوں نِعْل كِيَا تَحْمَى إِنَّا لَا نُضِيْعُ بِيْك ہُم ضَا لَعُ نَہِيں كريں الْسَلِحْتِ اور انہوں نِعْل كے الْتِحْمَ إِنَّا لَا نُضِيْعُ بِيْك ہُم ضَا لَعُ نَہُمَا كُونَا مِنْ الْكُولُ الْكُولُ الْحَالَةُ عَلَى الْحَالَةُ الْحَقْلِ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَقُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْوَلَالِ اللَّالَ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْمُلْحِوْلُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَى الْحَلَالُ الْحَلَالُ

گ آجُرَ مَنُ آخُسَنَ عَمَلاً اس كاا جرجس نے اچھا کمل كيا أو آئِن ك وہ لوگ بين لَهُمْ جَنْتُ عَدُنِ ال كيلے باغ ہو نَكَ بَيْكُل ك تَجُوىُ مِنُ تَحْتِهِمُ الْاَنْهُ رُبِينَ بِين اللهَ عَدْنِ الن كيلے باغ ہو نَكَ بَيْكُل ك تَجُوىُ مِنُ تَحْتِهِمُ الْاَنْهُ رُبِينَ بِين الن كے يَنِي نَهِ بِين اللهِ كَان عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ے وَاتَّبَعَ هَواه اورجس في اين خواهش كى پيروى كى \_كافروں كى بات مان كران غريبوں كواني تجلس سے ندائهانا۔ وَ قُلُ اورا آپ كهدوي الْحَقُّ مِنْ رَّبَكُمُ حَنْ تَهارے رب كى طرف سے بے فَمَنُ شَاءَ فَلْيُوْمِنُ لِي جَوْحُص جا بِمِانْ كَا مَعْ وَمُنْ مشَاءَ فَلْيَكُفُو اور جَوْحُص جابِ كفراختيار كرے۔الله تبارك وتعالىٰ نے انسانوں اور جنوں کواختیا دیا ہے کہ اپنی مرضی اور اختیار ہے ایمان لا نا جا ہیں تو ایمان لے آئیں اور اگر کفر اختیار کرنا جاہتے ہیں تو کفراختیار کریں لہذا ان غریبوں کومجلس ہے نہیں اٹھانا۔ جی جاہتا ہے تو ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کی بات سنیں ورنیان کی مرضی ہے۔ اگر چنہ المخضرت اللهان کومجلس ہے مصلحت کی بنایراٹھادینے کا اختیار رکھتے تھے جیسا کہ باپ کو میٹے برحق ،استادکوشا گرد برحق ہے، پیرکومرید برحق ہے۔ان کے حقوق میں ان سب ہے زیادہ حق آنخضرت کھ کو ہے لیکن اللہ تعالی نے آپ کھی کو یہ ق استعال نہیں کرنے دیا اور الله تعالی کویہ بات بہند نہیں آئی کہ آپ بھان غریوں کو مجلس سے اٹھادیں۔ کیونکہ اگراپیا ہوجاتا تو غریبوں کیلئے کوئی ٹھکانہ ندر ہتا۔ لوگ اس کوسنت کے طور پر پیش کرتے کہ سنت ہے کہ امیر دل کی مجلس اور ہوا درغریبوں کی مجلس اور ہو۔ پھر امیر ول کی مسجدیں الگ ہوتیں اورغریوں کی مسجدیں الگ ہوتیں۔

# اسلام نے غریب امیر کی تفریق ختم کردی ہے:

ليكن اسلام في اس تفريق كومنايا بالله وأنه المه وأمِنُونَ إخُوة [جمرات: ١٠]

" يخته بات ب مب مومن بهائى بهائى بين - "حضرت ابوسعيد خدرى الله كاروايت بكلا في خَدر لِعَربي على عَجمية وَلا لا حُمَر عَلَى اسُودَ كُلُكُم مِنُ ادَمَ وَادَمُ خُلِقَ مَنْ تُوابِ او كما قال عَلَيْ " "كسى عربي كوكن فخر من بي بون كي وجه سے غير عربي بركوئي فخر من أو كار بي بون في المربي بي كوئي فخر من المربي المربي

نہیں ہےاورکسی گورے کوکسی کالے برکوئی فخرنہیں ہے تم سارے آ دم علیہ السلام کی اولا دہو، کالے بھی اور گورے بھی ، اور آ دم علیہ السلام کومٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔' ہاں! إِنَّ اً كُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَاكُمُ [جمرات: ١٣] ' بيشكتم ميس عن ياده عزت والاالله ك نزد کی وہ ہے جوزیادہ تقوی والا ہے۔ ' یہاں ذات اور تسل کا کوئی سوال نہیں ہے۔ حضرت مولا نامفتی کفایت الله صاحب میشد مفتی اعظم مندوستان بهت براے درجے کے عالم اورمفتی تنے ذات کے نائی (حجام) شاہجہان پور کے رہنے والے تنے اور ہم نے دیکھا ہے کہ سیدان کے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ بات تو تقویٰ اور نیکی کی ہے۔ بیشہ کوئی بھی ہو گر ہو جائز ،اگر کوئی حجام ہے سرمونڈ تا ہے اہیں کا ٹنا ہے ، ناخن تراشتا ہے اور اس کی اجرت لیتا ہے تو جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر داڑھی صاف کرتا ہے اور بودا بنا کر اجرت لیتا ہے تو یہ کمائی حرام ہے نقہاء کرام نے تصریح فر مائی ہے کہا گر کوئی مسلمان حجام سمی غیرمسلم عیسائی وغیرہ کی داڑھی مونڈ کراجرت لے گا تو بھی حرام ہے ۔حضرت زکر یا علیہ السلام ترکھانوں کا کام کرتے تھے ، موی علیہ السلام نے بحریاں چرائی ہیں خود آنخضرت ﷺ نے عَلْی قَرَادِیُ طَ لِاَهُلِ مَكَّة سَكَى كِي بِاللَّ مَكَ بَرَالِ كِرالَى ہیں۔حضرت طالوت عبید جن کا ذکر دوسرے یارے کے آخر میں ہے مزدوروں کا کام كرتے تھے ، بھى كيڑے رنگتے تھے بھى ماشكيوں كاكام كرتے تھے لوگوں كا پانى بھرتے تھے بھی لوگوں کے جانور چراتے تھے جو کام ملا ، کرلیا۔ جائز پیشہ کوئی بھی ہواس بر کوئی قدغن کوئی اعتراض ہیں ہے۔اصل چیز ہےا یمان ،اخلاص عمل صالح ،اتباع سنت۔ فرمایا آپ ان سے کہدویں حق تہا رے رب کی طرف سے ہے ہیں جس کا جی جا ہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی جا ہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔ نہ

ایمان لانے میں کوئی مجبور ہے اور نہ کفر کرنے میں کوئی مجبور ہے اور نہ کوئی نیکی اور بدی میں مجبور ہے۔رب تعالی نے اختیار دیا ہے جوکرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے اِنگ اَنحت لُنا لِلظَّلِمِينَ نَارًا بِينك بم نے تيارى إطالمول كيلئة الله جودنياكى آك سے انہتر كنا تيز ہے۔اورونیا کی آگ میں او ہے تک ہر چیز پکھل جاتی ہے اگر مارنامقصود ہوتو اُس آگ کا اَيك شعله بي كافي بي كين وبال تو لَا يَهُونُ فِيْهَا وَلَا يَحِيٰ '' نه كُونَي مرے گااور نه جےگا۔'' اَحَاطَ بھے سُرَادِقُهَا گھیرلیں گےان کواس آگ کے یردے، قناتیں۔ مجرموں کےار داگر دآگ ہی آگ ہوگی جھت آگ کی ، کنارے آگ کے ۔جیسے خیمہ ہوتا ہاوراس کے اردا گردقنا تیں ہوتی ہیں۔ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوْ اورا گروہ مدد طلب كريں كے پیاسے ہوکر یُنعَاثُو اہمآء ان کی مدد کی جائے گی ایسے یانی کیساتھ کا لُمُهُل جو کچھٹ کی طرح ہوگا۔ تیل کے بنیچے جو گندمند ہوتا ہے جس کوآ دمی د بکھنا پبندنہیں کرتا اس کو تلجھٹ کہتے ہیں تو وہ یانی تلجھٹ کی طرح ہوگا۔اور مُھُلل کامعنی بیکھلا ہوا تانیا بھی کرتے ہیں اس میں حرارت تیز ہوتی ہےوہ پلایا جائے گا یَشْسوی الْـوُ جُـوُ ہَ وہ بھون دے گاان کے چېروں کو ہونٹوں کیساتھ لگے ہونٹ جل جائیں گے وہ پی بھی نہیں شکیس گے ۔سورۃ ابراہیم آیت نمبر کامیں ہے یَنْ جَرَّعُهٔ گھونٹ گھونٹ کر کے اتارے گادوزخی ۔جیے گرم جائے وغیرہ کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے بیتے ہیں ۔ان کو پیاس اتنی شدید ہوگی کہ بینے پرمجبور ہو کگے وہ پیاس کاعذاب ہوگا۔جس وقت چندقطرے اندر چلے گئے تو سورۃ محمر آیت نمبر ۱۵ میں ہے فَفَطَّعَ أَمُعَاءَ هُمُ " ( ليس وه كاث و الله كان كي آنتول كو "ريزه ريزه كردے كااوروه انتزیاں یا خانے کے راہتے ہے نکل آئیں گی پھروہ منہ کے راہتے ڈالی جائیں گی ۔ یہ صرف یہاس کی تکلیف ہوگی اور رہی بھوک ،الیبی شدید تکلیف سے بھوک بجھانے کیلئے کیا

ذخيرة الجنان

ملے گا؟ زَقُوْم [واقعہ: ۵۲] صَوِیْع کانے دارجھاڑیاں [غاشیہ: ۲] اور غِسُلِیْن زخموں کے دھوون [الحاقہ: ۳۱] یہ بین چزیں قرآن پاک میں ندکور ہیں۔ صدیت پاک میں آتا ہے کہ یہ چزیں آتی کڑوی ہیں کہ ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساراسمندر کڑواہو جائے اوراتی بد بودار کہ ایک قطرہ بد بوکا چھوڑا جائے تو اس کی بد بوے تمام جا ندار چزیں ختم ہوجا کیں ، یہ دوز خیوں کو کھانا ملے گا۔ تو فر مایا کہ اگر پانی کے سلسلے میں مدوطلب کریں گے تو ان کی امداد کی جائے گی ایسے پانی کیساتھ جسے بیصٹ ہے یا پھھا ہوا تا تباجوان کے چروں کو بھون دے گا بنے سن المشر آب براہ وہ پانی و سَآءَ تُ مُر تَ فَقُ اور براہوگا آرام۔ مُر تَ فَقُ المصدر بھی ہے جس کا معنی ہوگا اور آرام کیا ہونا ہے بیتو ان پر طخر کی ایسے بی کی کے معنی ہوگا اور براہ کی جائے ۔ مُسر تُ قَ فَا اور خرف کا صیخہ بھی ہے پھر معنی ہوگا اور بری ہے آرام کی جگہ ، یہ تو کا فروں کیلئے ہوگا۔

#### جنت كانقشه:

آگایان والوں کے متعلق فرمایا اِنَّ الَّندِیْسَ اَمَنُوا بیتک وہ لوگ جوایمان لائے اور خالی ایمان ہی نہیں وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اور انہوں نے مل کیا چھے عمل کا بڑا وظل ہے اِنَّا لَا نُضِیعُ اَجُو مَنُ اَحْسَنَ عَمَلاً بیتک ہم ضائع نہیں کریں گااس شخص وظل ہے اِنَّا لَا نُضِیعُ اَجُو مَنُ اَحْسَنَ عَمَلاً بیتک ہم ضائع نہیں کریں گااس شخص کا اجرجس نے اچھا عمل کیا اُو لَیْدِک لَهُ مُ جَنْتُ عَدْنِ وہ لوگ ہیں ان کیلئے باغات ہو کئے ہیں گئے ہیں گئی کے ۔ ونیا کے باغ وقتی ہیں اور ان کے پھل موہی ہیں یعنی موہم ہوگا تو پھل ہوگا۔ جنت کے باغوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اُسُح لَهَ اور ندرو کے جا کیس ہمیشہ ہو نگے لا مَمُنُوعَةِ [ واقعہ: ٣٣]' نہ ختم ہو نگے اور ندرو کے جا کیں گے۔' وانہ تو رُا لور اُل جا کے گا کوئی جس جگہ ہوگا۔ ویک پھل کھانا جا ہے گا کوئی ویرا لگ جائے گا کھی ختم نہیں ہو نگے جس جگہ ہے کوئی پھل کھانا جا ہے گا کوئی

رکاوٹ نہیں ہوگ ۔ بڑے بڑے وسیع باغ ہونگے ادراو پر چڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگ قُطُو فُهَا دَانِيَهُ [الحاقہ: ٢٣] اس کے پھل قریب ہونگے ارادہ کرے گا کہ بیدانہ کھانا ہے وہ نہنی خود بخو د جھک جائے گی۔

حضرت نانوتوی مینید فرماتے ہیں جنت کیا ہوگی؟ جھوٹی خدائی ہوگی لَھُے مُ مَا يَشَاءُ وُنَ فِيُهَا [ق: ٣٥]" أن كيليّ بوكاجووه جابي كاس ميل-" تَـجُـرى مِنُ تَحْتِهِمُ الْأَنْهُورُ بِهِي بِين ال كي يَحِنهري يُحَلُّونَ فِيهَامِنُ أَسَاورَ مِنْ ذَهَب یہنائے جائیں گےان باغوں میں کنگن سونے کے۔ اسساور اسورة کی جمع ہاس کا معنی ہے کنگن ۔ پہلے زمانے میں رواج تھا کہ بادشاہ اور رئیس سونے کے کنگن بہنتے تھے۔ جیے آج کل آپ لوگوں نے گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ یہاں سونے کے لفظ آئے ہیں اور سورہ دہرآ يت تمبر ٢١ ميں ہے وَ حُلُوْا اَسَاوِرَمِنْ فِضَةٍ "اوران كوچا ندى كَكُنْن پہنائے جائیں گے۔''تو وہ جو جاہیں گے پہنائے جائیں گے، سونے کے جاہیں گے یا جا ندی کے یا ہیرے کے ان میں کوئی عارا ورشرم نہیں ہوگی ۔ جیسے تم نے گھڑیوں کے چین يبن رکھے ہيں اورمسلد يا در کھنا! كەلوپ اورسٹيل كے جوجين ہيں بيد كردہ ہيں چمرے كا جائز ہے۔ایک اور کوئی چیز آئی ہے جیز کہتے ہیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے کیا کہتے ہیں وہ جائز ہے۔البتہ لوہ اورسٹیل کے چین میں نماز تو ہو جائے گی ۔بعض حضرات غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نما زنہیں ہوتی ،نماز ہوجاتی ہے بس پہننا مکروہ ہے۔

ابوداؤد شریف کی روایت ہے آنخضرت ﷺ نے ایک شخص کے بازو میں لوہ کا کڑا ویکھا فرمایا" یہ دوز خیول کی علامت ہے۔" اور عور تول کیلئے سونے چاندی کے زیور بھی درست ہیں اور چین بھی درست ہیں۔اور مردول کیلئے جنت میں ہونگے جنت کا مسکلہ

علیحدہ ہے۔ وی کہنسون فیناہا محصرا مِن سند سے اور پہنے کے کیڑے سبزرنگ کے بار یک ریشم کے واستہ سوق اور موٹے ریشم کے۔ سرز بین عرب میں دوتین چیز وں کی برئ قدر ہوتی تھی۔ ایک پانی کی ، چونکہ پانی کی وہاں بری قلت تھی ایسے واقعات بھی ہیں کہ چوہیں چوہیں گھنٹوں کا سفر طے کر کے پانی لاتے تھے لبذا جہاں پانی و یکھتے تھے وہاں ڈیرہ لگا دیتے تھے۔ حدیث پاکی میں آتا ہے کہ آنخضرت کی ایک جہاد کے سفر میں تھے اور آپ کی کیسا تھ آپ کی میں آتا ہے کہ آنخضرت کی ایک جہاد کے سفر میں تھے اور آپ کی کیسا تھ آپ کی اور سبزہ ہے دل برا اخوش ہوا کیونکہ ختک علاقہ تھا سبزہ و کی کر برٹے خوش ہوتے تھے خیال کیا کہ بوی بچوں کو چھوڑ کر میں یہیں ڈیرہ لگا لوں۔ ویکھ کر برٹے خوش ہوتے تھے خیال کیا کہ بوی بچوں کو چھوڑ کر میں یہیں ڈیرہ لگا لوں۔ انگوشرت کی کے بی چھا کہ حضرت بڑی عمدہ جمیرادل چاہتا ہے کہ میں یہاں تھہر جاؤں۔

# تبتل ممنوع ہے:

کپڑے پہنیں گے بزرنگ کے باریک ریٹم کے اور موٹے ریٹم کے مُتَّکِئِیْنَ فِیْهَا عَلَی الْاَرْ آئِکِ. اَرْ آئِک اَرِیْکَةٌ کی جمع ہے اور اَرِیْکَةٌ کامعنی ہے آرام دہ کری ، اوھرادھر پھرنے والی۔ وہ تکیدلگائے ہوئے ہوئے آرام دہ کرسیوں پر نِعُمَ النَّوَ اَبُ بہت اچھا بدلہ ہے وَ حَسُنَتُ مُوْ تَفَقًا اور کیا اچھا ہے آرام ۔ اللہ تعالی تمام مونین اور مومنات سلمین مسلمات کونصیب فرمائے اور جنتی والے کام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔



# وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا لَّجُلِّينِ جَعَلْنَا

الكَوْرُوعُ الْجُنْتَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَعْلِ وَجَعَلْنَا الْجَنْتَيْنِ الْتَ الْكُلُهُ الْ الْمُ الْمُوْرُوعُ الْجُنْدُ الْمُلُالُوعُ الْمُورُوعُ الْمُؤْمِنَ الْمُكُلُوفُوكُ الْمُؤْمِنَ الْمُكُلُوفُوكُ الْمُؤْمِنَ الْمُكُلُوفُوكُ الْمُؤْمِنَ الْمُكُلُوفُوكُ الْمُؤْمِنَ الْمُكُلُوفُوكُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

وَاصْرِبُ لَهُمُ اورا ٓ بِيان كري ان كيك مَّشَلاً مثال رَّ جُلَيْنِ دو المَرول كَ جَعَلْنَا بنائِهِم نَ لِاَحَدِ هِمَا ان مِي سَايك كيك جَنَّيُنِ دو باغ مِنُ اعْنَابِ انگورول كَ وَّحَفَفُنْهُمَا اور بم نَ هَيرلياان دونول باغول كو بن عُمَا اور بمائى بم نِ الله ونول باغول كو بن خُلٍ مَجُورول كيماته وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا اور بنائى بم نِ الن دونول كي بن خُلٍ مَجُورول كيماته وَجَعَلْنَا الْجَنَّتُيْنِ دونول باغ اتر لات تح المُحلَهَا الله ونول باغ اتب لات تح المُحلَهَا الله عَلَى الله مَنْهُ شَيْنًا اور نه كى كرت تحاس چل ميل ميل سے كى چيزى وَ فَحَانَ الله فَجُورُنَا حِللَهُمَا نَهُوا اور بم ن چلائى ان دونول كي درميان نهر وَحَانَ الله فَحَورُنَا حِللَهُمَا نَهَوًا اور بم ن چلائى ان دونول كي درميان نهر وَحَانَ لَهُ فَعَدُونَا حِللَهُمَا نَهُوا اور بم في قَلِل فَى ان دونول كي درميان نهر وَحَانَ لَهُ فَعَدُونَا حِللَهُمَا نَهُوا اور بمي تَهل مَنْ فَقَالَ لِعَاجِبِه بِي كها الله فَا فَقَالَ لِعَاجِبِه بِي كها الله فالله فَعَالَ لَهُ مَنْ الله الله فَا فَقَالَ لِعَاجِبِه بِي كها الله فَا فَعَالَ لِعَاجِبِه بِي كها الله فَا فَيْ اللهُ الله فَا فَعَالَ لِعَاجِبِه بِي كها الله فَا فَعَالَ لِعَاجِبُهُ اللهُ الله فَا فَعَالَ اللهُ فَلْ الله فَا فَعَالَ لَهُ عَلْ فَعَالَ لَهُ عَلْلُهُ اللهُ فَا فَعَالَ لَهُ عَلْ اللهُ عَلَى المَالِلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُولِ اللهُ عَلَى المَالِهُ المَالِهُ المَّهُ المُنْ المُعَالِ اللهُ عَلَى المُولِ المُعَلِي عَلَى المَالِهُ المُولِ المُنْ المَالِي المَالِهُ المُعَلِي المَالِهُ المَالِهُ المَالِي المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِي المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالمُعَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ

سأتهى كو وَهُو يُحَاوِرُهُ اوروه اس كيها ته كُفتْكُوكرر باتها أنَّا أَكْثُرُ مِنْكَ مَالًا مِين زياده ہول جھے مال میں و أَعَزُنَا فَرَا إورزياده ہوں تعداد میں وَ ذَخَلَ جَنَّتُهُ اور وه واخل موااين باغ مين وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفُسِهِ اس حال مين كه وة ظلم كرنے والا تقاايي نفس ير قال اس نے كہا مآ اَظُنُّ مين تہيں خيال كرتا اَنْ تَبِيلَ وَهُذَة أَبُدًا كهيه باغ بلاك موكا بمي ومن ومن أظُنُّ السَّاعَة اور مين بيس خیال کرتا کہ قیامت قَآئِمةً قائم ہونے والی ہے و کئن رُدِد تُ اورا كريس لوٹايا كيا إلى رَبِّي اين ربك طرف لا جددتَّ خيرًا مِنْهَاالبته مين ضرورياؤن كا ان باغات سے بہتر مُنْقَلَبًالوٹے کی جگہ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ كَهَاس كواس كے ساتھى نے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اوروه اس كيساتھ تُفتَكُوكرر باتھا اَ كَفَرُتْ بالَّذِي كيا توانكار كرتا باس ذات كاخلَقَكَ جس نے تجھے پيداكيا بے مِن تُوَابِ مثى سے ثُمَّ مِنُ نَّطُفَةٍ كِر نطف ع ثُمَّ سَوْكَ رَجُلاً كِم تَحْ برابر كرديا ايك مرد السيحيَّا هُوَ ليكن ميس كهتا مول وه السلَّهُ رَبِّي الله تعالى بى ميرارب ع وَلَا ٱشُوكُ بِوَبِي آخِدُ ااور مِين شريك نبين تقبرا تااينے رب كيماتھ كى ايك كو۔ . اس سے پہلے رکوع میں تم یرھ کیے ہوکہ کفار قریش کا نمائندہ وفد جوان کے سردارول اوروڈ روں رمشمل تھا آنخضرت ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی یا تیں مختذے دل کیساتھ بننے کیلئے تیار ہیں مگراس شرط کیساتھ کہان غریب اور کمزورلوگوں کوا بنی مجلس سے اٹھاد وہم گوارہ نہیں کرتے کہ ہم سر داروں کی مجلس میں کمز ورلوگ بینھیں ۔ ان کمزورلوگوں کیساتھ بیٹھنا ہاری توبین ہے۔اللہ تبارک وتعالی نے آنخضرت علی ہے فرمایا آپ ان سے کہدیں اَلُحقُ مِنْ رَّبِکُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْبُوْمِنُ وَّمَنُ شَآءَ فَلْبَکُفُو اُلْمَانَ لائے اور جو چاہے کفر اختیار ''حق تمہارے رب کی طرف سے ہے ہی جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔''رب تعالیٰ نہ کسی کو کفر پر مجبور کرتا ہے اور نہ ایمان پر مجبور کرتا ہے۔ سرواروں کو اینے مال دولت پر محمند تھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نا پائیداری کا ذکر فر مایا ہے اور اس سلسلے میں یورے رکوع میں ایک واقعہ بیان فر مایا ہے۔

مشہورتفسیر'' درمنثور'' وغیرہ میں لکھا ہے کہ شام کے علاقہ میں رملہ شہرتھا اس کے یاس نہر تھی اور نہر کے باس ایک مالدارآ دی رہتا تھااس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ وہاں آباد تھے۔اس امیر آ دمی کے دوانگوروں کے باغ تھے اوراس کے ارداگرد تھجوروں کی باڑ لگائی ہوئی تھی اور انگوروں اور تھجوروں کے علاوہ جو پھل اس علاقے میں ہو سکتے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔اس علاقہ کوشام بھی کہتے تھے ،ارض مقدس ادر کنعان بھی کہتے تھے۔ اردن ،لبنان ،فلسطین اور جوعلاقہ اسرائیل کے پاس ہے بیساراایک ملک تھا۔وہاں ہے شار پنیمبروں کی قبریں ہیں اور بڑا زرخیز علاقہ ہے مصندا یانی ہے برطانیہ خبیث نے کے 191ء میں اس کو مکڑے کر دیا۔ اب شام علیحدہ ہاردن علیحدہ ہے لبنان علیحدہ ہے اور جو علاقہ یہودیوں کے پاس ہے وہ علیحدہ ہے اور ان کی ایسی ذہن سازی کی ہے کہ باوجود مسلمان ہونے کے ایک دوسرے کو ملنے کیلئے تیار نہیں ہیں اور سارے یہودیوں سے مار کھارہے ہیں۔ برطانیہ کے بعداب امریکہ کی چودھراہٹ ہے معودیہ سمیت سارے امریکہ کے بیٹے ہے ہوئے ہیں۔اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں .....

و اصب ب نفه منفلا اورآب بيان كرين ان دولت مندول كيلي ايك مثال

رَّ جُلَيْن دوآ رميول كَى جَعَلْنَا إِلاَحَدِ هِمَا جَنَّتَيُن بنائے جم في ان دومي سے ايك كيلئے

دوباغ مِنْ اَعْنَابِ الْكُورول كے وَّحَفَفُنْ هُمَابِنَحُل اورہم نے گیرلیاان الگورول کے دونوں باغوں کو تھجوروں کیساتھ۔ان کے کناروں پر تھجوری تھیں تا کہ دیواروں کا کام بھی دين اور پھل بھی لائيں و جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور بنائى جم نے ان دونوں كےدرميان تحيتى كِلْتَ الْجَنْتَيُن دونول باغ اتَتُ أكلَهَا لاتِ تَصَاينًا كَيْل وَلَهُ تَنظُلِمُ مِّنُهُ شَیْنًا اورنہ کی کرتے تھے اس پھل میں ہے کسی چیز کی یعنی عادت کے مطابق جتنا کھل ہونا عاہے تھا دونوں باغ اتنا کھل لاتے اوران باغوں کامحل دتوع ایسا تھا کہ و فسجے رئے خِلْلَهُمَا نَهَرًا اورجم نے چلائی ان دونوں کے درمیان نہران کے درمیان سے نہرگذرتی تحقى اورصرف يهي نهيس كمانكوراور مجوري تحيس وسكان لَه فَهُو اوراس مخص كيلي اورجى پھل تھے۔قرآن یاک میں انگور اور تھجور کا ذکر بکٹر تآتا ہے بید دنوں پھل دیر تک رہے ہیں اور سالہا سال تک خراب نہیں ہوتے ۔انگور کوخشک کر کے منقی بنایا جاتا ہے اور مشمش بنائی جاتی ہے۔ باقی کھل موسی ہیں اب سائنس کی ترقی کی دجہ سے ان تھلوں کی حفاظت کیلتے بھی کولڈسٹور بنائے ہوئے ہیں کیکن جومزاا ورلذت تازہ کھل میں ہوتی ہے وہ سٹور والے میں نہیں ہوتی بس لوگ اس کو پھل سمجھ کر کھاتے ہیں حالانکہ بسااوقات مصرصحت بھی ہوتے ہیں ۔تو خیران باغوں کا جو مالک تھاوہ کا فرمشرک تھااس کا ایک دوست تھا جو کہ مومن موحد تقالیکن مالی طور پر کمز ورتھا۔موحداس کو سمجھا تا رہتا تھا کہ دیکھے بھٹی! رب تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اس کواس طرح مان جس طرح ماننے کاحق ہے اس کیساتھ کسی کو شریک ناتھ برا۔ قیامت کا قرار کرکلمہ پڑھ لے جواس زمانے میں تھا آنخضرت ﷺ سے سلے ۔اللہ تعالیٰ کے دین سیج کو قبول کر تیری دنیا بھی باقی رہے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔فَقَالَ لِصَاحِبِهِ پس کہااس کا فرمشرک نے جو باغ کا مالک تھاایے ساتھی کو جوموحد

تھا و ھُو یُحاوِرُہُ اوروہ اس کیساتھ گفتگو کررہا تھا مُحاوَرَہ کے معنی گفتگو کے ہیں۔ کہنے لگا کہتم مجھے روزانہ کوستے رہتے ہو کہ میں کا فرہوں مشرک ہوں دیکھتے نہیں ہو اَف اَکُفُرُ مِن کُم مجھے روزانہ کوستے رہتے ہو کہ میں کا فرہوں مشرک ہوں دیکھتے نہیں ہو اَف اَکُفُرُ مِن مَالا میں زیاوہ ہوں تجھے ہے اللہ میں وَّ اَعَدُّ نَفُرُ ااور زیادہ ہوں تعداد میں ، بیٹے بین غلام ہیں نو کر چا کر ہیں مال ودولت ہے۔ اگر رب میرے او برناراض ہوتا تو یہ چزیں مجھے دیتا؟ بلکہ رب تجھے سے ناراض ہے کہ تجھے کھانے کیلئے وافر نہیں دیا۔ مشل مشہور ہے کہ وہمن ہی دیمی وہمن کونواز تانہیں ہے۔ اگر رب میرے ساتھ دہمنی کرتا تو مال دولت کیوں ویتا اور مشرکوں نے ہردور میں اس بات کوبطور دلیل کے پیش کیا ہے۔

مال ودولت الله تعالى كراضي مونے كى وليل نبيس:

قرآن پاک میں اللہ تعالی نے متعدد مقامات پران کی اس بات کاردفر مایا ہے کہ مال کا دینے نہ دینے کا سلسلہ اور ہے اور رضا ،عدم رضا کا سلسلہ اور ہے ۔ دیھو! اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ راضی پیٹمبروں پر ہے اور پھر تمام پیٹمبروں کے امام اور سردار خاتم النہین حضرت محمد رسول اللہ کھے ہے سب سے زیادہ راضی ہے ۔ لیکن آپ کی مالی حثیت بیتی کہ چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں چراغ بھی نہیں تھا اندھیرے میں نماز پڑھتے سے اور حضرت عائشہ فی فی فرماتی ہیں کہ دودو ماہ ہمارے چو لہے میں آگ نہیں جلتی تھی کہ پھوٹیس ہوتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ پھر دفت کیے گذرتا تھا؟ تو فرماتی ہیں کہ دری قتم کی کھوریں ہوتی تھیں جن کولوگ خوش ہو کر نہیں کھاتے تھے وہ بھی ہمیں ل جاتی تھیں اور پچھ دودھ انصار تھنے کے طور پردے جاتے تھے جس سے گذارہ ہوجا تا تھا۔ تو جاتی تھے۔ اگر مال خوشی اور نارضگی کا معیار ہوتا تو آپ بھی کی مالی پوزیشن بینہ ہوتی کہ فاقہ پوفاقہ آتا اگر مال خوشی اور نارضگی کا معیار ہوتا تو آپ بھی کی مالی پوزیشن بینہ ہوتی کہ فاقہ پوفاقہ آتا ہے۔ اور آپ بھی اپنی جو سے گذارہ ہوجا تا تھا۔ تو ہے اور آپ بھی اپنی جو سے کا خصر لیتے تھے۔ ایک عورت خود کپڑے نم تی ہوتی کو تھی ہوتی کہ نے تھے۔ ایک عورت خود کپڑے نم تی ہوتی کو تھی ہوتی کی ایک پوزیشن بینہ ہوتی کہ ورت خود کپڑے نم تھی۔ ایک عورت خود کپڑے نم تی ہوتی کورت خود کپڑے نم تھی۔ ایک عورت خود کپڑے نم تھی۔

تقی کھڈی پراس بی بی نے آپ کے گہبنددیکھی کہ بہت پرانی ہے ایک لنگی بُن کرآپ کے کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت آپ بیاستعال کریں ۔ آپ ﷺ نے بدل لی نئی بہن کر آئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے کہا کہ حضرت یہ مجھے دے دو۔سارے لوگ ان کے پیچے پر گئے کہتم نے آپ ﷺ سے لنگی کیوں مانگی ہے؟ تہمیں معلوم نہیں ہے کہ آنخضرت الله يكل يرانى لنكى بدل كريه يهن كرتشريف لائع بي تمهيس ما تكت موسة شرمنبيس آئی-انہوں نے کہا کہ میں نے آپ ایک استعال کرنے کیلئے نہیں مانگی بلکہ اس لئے ما تھی ہے کہ یہ آپ ﷺ کے جسم مبارک کیساتھ تھی ہے اس کو میں اپنے کفن کیلئے رکھوں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔اس روایت کی بنا پر فقہاء کرام مینید فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی اپنا کفن اینے پاس ر کھے تو جائز ہے مگر اپنی قبر کھود کر ر کھے تو یہ جائز نہیں ہے كيونكمعلوم بين كهال مرنام ومَا تَدُرِي نَفُسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُونَ [لقمان:٣٨] "اورنہیں جانتا کوئی نفس کہوہ کس زمین پرمرے گا کیونکہ بیغیب کاعلم ہے اور وہ صرف اللہ تعالی جانتا ہے تو اللہ تعالی کی خوشی اور ناراضگی کا معیار مال ودولت نہیں ہے بلکہ دین اور ايمان ٢ إِنَّ اللَّهَ يُعُطِى الدُّنْيَا مَنُ يُحِبُّ وَمَنُ لاَّ يُحِبُّ " بِيُّك اللَّه تعالى ويتاب دنیااس کوجس کیساتھ محبت کرتا ہے اوراس کوبھی جس کیساتھ محبت نہیں کرتا۔ " قارون جیسے يَا غَي اورسر كش كوبهي دنيادي \_ آج بهي دنيا مين اكثر مالدارو بي لوگ بين وَ لا يُستعسط في الإيمانَ إلا مَنْ يُحِبُ "اورايمان بيس ديتا مراس كوجس كيساته محبت كرتاب-"ايمان صرف ان كوديتا م جن كيساته رب تعالى كى محبت موتى عوفى دواية لا يُعْطِي الدِّينَ إلا من يُجِبُ اورايكروايت من بكرب وين صرف اس كوديتا بجس كيماتهرب کی محبت ہوتی ہے۔' تو جس کو ایمان کی دولت نصیب ہے وہ سمجھے کہ رب تعالیٰ اس سے

راضی ہے۔

تو کافرمشرک نے اپنے مومن ساتھی سے کہا جب وہ اس کیساتھ گفتگو کرر ہاتھا کہ میں ہجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور گنتی اور افراد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوں وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ اوروه ظالم مشرك داخل موااييخ باغ مين وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفُسِه اس حال مين كهوهظم كرنے والاتھاايے نفس يركفراور شركى وجه سے قال اس نے كہا ما آ اَظُنُ أَنْ تَبيدً هندة أبدًا مين بيس خيال كرتاكه به باغ بلاك بوگا بهي يمي - كيونكه باغ كے بلاك بون اوراجڑنے کی ظاہری صورتیں میہ ہیں کہ اس کو یانی نہ ملے تو درخت خشک ہوجاتے ہیں اور ان میں نہریں چل رہی ہیں یاباغ کی دیکھ بال کرنے کیلئے مالی نہوں وَ اَعَدُ الْفَوَّا اور میرے پاس بڑے آ دی ہیں۔تو یہ دونوں چیزیں میسر ہیں للبذاہ یہ بھی تباہ نہیں ہوئے اور جس قيامت كاتم مجھے بار بار كہتے ہو وهمآ أظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمةً اور مين نہيں خيال كرتا كه قیامت قائم ہونے والی ہے خواہ مخواہ تم مجھے قیامت سے ڈراتے ہواول تو قیامت آئے گی نهيں وَ لَيْنُ رُّدِدُتُ إِلَى رَبِّي اورا كربالفرض مين لونايا كيا اين رب كى طرف قيامت آ كُنُ لَا حِلَنَ نَحَيْدًا مِّنُهَا مُنْقَلَبًا البته مِين ضرورياؤن گان باغات نه بهترلو شخ كي جگہ۔جس رب نے مجھے یہاں دیاہے وہاں مجھے کیوں نہیں دے گا۔ کا فرمشرک نے سیمجھا كەرب مجھ سے راضى ہے بھی تو مجھے بہاں دیا ہے لہذا قیامت ہوئی تو وہاں بھی مجھے دے گا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ كَهِاس كواس كمومن سأتقى نے وَهُوَ يُحَاوِدُهُ اوروه مومن ايناس مشرك ماتقى عَيْ تُعَلَّور ما تَهَا أَكَفَرْتَ مِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُوَاب كيا توا تكاركرتا ہاں ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے گئے سے کہ آدم علیہ السلام کو خسل قسله مِن تُهوَ اب پیدا کیامٹی ہے۔ پھرآ گے سل انسانی چلی اور دوسری صورت میہ ہے کہ انسان اب

بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح کہ مادہ تولید جس خون سے پیدا ہوتا ہے وہ خون اناج ، پھل اور سبز یوں سے بنتا ہے جوانسان کی خوراک ہیں اور سیتمام چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں تو گویا انسان مٹی سے ہی پیدا ہوا۔ رب تعالیٰ نے اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا فُسمٌ مِن نُطفَقِه پھر حقیر قطرے نطفے سے رب تعالیٰ نے پیدا کیا فُسمٌ سَوْکَ رَجُلاً پھر تخجے برابر کردیا ایک مرد، اس رب کے احکام کاتم انکار کرتے ہو لئے بنا ہوں وہ اللہ وَ بِی کی سی میرارب ہے اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو آلا اُسٹوک میں تو کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہی میرارب ہے اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو آلآ اُسٹوک بر بین آخدا اور ہی شریک ہے ، نہ اولیاء ہیں سے اس کا فرن شریک ہے ، نہ اولیاء ہیں سے اس کا کوئی شریک ہے ، نہ اولیاء ہیں سے اس کا کوئی شریک ہے ، نہ اولیاء ہیں سے اس کا کوئی شریک ہے ، نہ اولیاء ہیں ہے اس کا شریک ہے وہ ذات ہیں بھی وحدہ لاشریک ہے اور صفات ہیں بھی وحدہ لاشریک ہے وہ ذات ہیں بھی وحدہ لاشریک ہے اور صفات ہیں بھی وحدہ لاشریک ہے وہ اپنے کا موں ہیں بھی وحدہ لاشریک ہے اور صفات ہیں بھی وحدہ لاشریک ہے وہ اپنے کا موں ہیں بھی وحدہ لاشریک ہے ۔ اور صفات ہیں بھی وحدہ لاشریک ہے وہ اوقت آگے کے گا۔ ان شاہ اللہ تعالیٰ



#### وكؤلآ

اذْ دَخَلْتَ جَنَتُكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا فُتِرَةَ اللَّهِ النَّهِ الْنُ تَرْفِ اَنَا وَاللَّهِ فَعَلَى رَبِّنَ اَنْ يُغُوّتِينِ خَيْرًا مِنْ حَنِيكَ وَيُوْتِينِ خَيْرًا مِنْ حَنِيكَ وَيُوْتِينِ خَيْرًا مِنْ حَنِيكَ وَيُوْتِينِ خَيْرًا مِنْ حَنِيكَ وَيُنْ مِنْ السَّكَا فَيَ فَتُعْلِيمَ صَعِينِكَ ا ذَلَقًا فَالَ وَيُعْلَى السَّكَا فَيَ فَتُعْلِيمَ وَالْحِينِيمَ وَالْحَيْدَةِ وَالْمَا فَا فَالْمَا مَنْ وَمُنَا وَهِي خَاوِيدٌ عَلَى عُرُونِهِ الْوَيكَ وَيَعْوَلُ اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَمَا كُونَ اللَّهِ وَمَا كُونَ اللَّهِ وَمَا كُونَ اللَّهِ وَمَا كُونَ اللّهِ وَمَا كُونَ اللَّهِ وَمَا كُونَ اللَّهُ وَمَا كُونَ اللَّهُ وَمَا كُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

 رکوع کے پہلے جھے میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ملک شام میں رملہ شہر کے پاس
ایک نہر چلتی تھی اوراب بھی ہے۔اس نہر کے قریب دودوست رہتے تھے۔ایک پکا موحد تھا
اوردوسرا پکا کافرمشرک تھامشرک کے پاس بڑے وسیج رقبے میں دوانگوروں کے باغ تھے
اوران کی باز تھجوروں کی تھی اوراس کے علاوہ اور پھل بھی تھے اورز راعت بھی تھی۔افرادی آ
اعتبار ہے بھی اس کو کٹر ت حاصل تھی۔اور جوموحد تھاوہ غریب تھا بیچارے کو بھی کھانے کو
اعتبار ہے بھی اس کو کٹر ت حاصل تھی۔اور جوموحد تھاوہ غریب تھا بیچارے کو بھی کھانے کو
ملتا تھا اور بھی نہیں ملتا تھا اولا دبھی تھوڑی تھی۔فطرت اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے
کہ غریب آ دمی کا کوئی ساتھ نہیں دیتا برادری میں جوامیر اور مالدار ہوجائے تو سارے اپنا
کہ غریب آ دمی کا کوئی ساتھ نہیں دیتا برادری میں جوامیر اور مالدار ہوجائے تو سارے اپنا

ہیں۔ کمز ورکا کوئی نہیں ہے اور طاقت ور کے سب ہیں۔ یہ موحد مشرک دوست کو سمجھا تار ہتا تھا کہ تو اپناعقیدہ درست کر لے اور آخرت سنوار لے۔ایک دن اس مشرک نے طعنہ دیا کتم مجھے کہتے ہوکہ میں رب کا نافر مان ہوں مشرک ہوں اور رئب میرے او پر راضی تہیں ہے اگررب مجھ پرراضی نہیں ہے تو اس نے مجھے باغ اور اولا دکیوں دی ہے میرے نوکر حاکرافرادی قوت کیوں دی ہے؟ اور تیرے اوپر اچھا راضی ہے کہ تجھے سیر ہوکر کھانا بھی نہیں ملتااور نہ تجھے زیادہ اولا ددی ہے نہ تہمارے آگے بیجھے نوکر پھرتے ہیں۔موحد نے کہا دیکھو! مال ودولت کا معاملہ الگ ہے بیالیانہیں ہے کہ جس پرراضی ہوتا ہے اس کو دیتا ہے اورجس پرراضی نبیس ہوتا اس کونہیں دیتا ہم مال ، دولت ، اولا دیر گھمنڈ نہ کرواورا سینے بیدا کرنے والے کی ناشکری نہ کرو۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہاللہ تعالیٰ ہی میرارب ہےاس کے سوااورکوئی میراربنہیں ہے۔وہمشرک جب باغ میں داخل ہواتو بڑے متکبرانہ انداز میں داخل ہوااینے ساتھی کو نیجا دکھانے کیلئے کہ بیمبرا باغ ہے اورتم بھو کے مرتے ہواور مجھے كت بوكرتومشرك إس يراس الله كبند موحد في كها وَلَوْ لَا إِذْ وَخَلَتَ قُلُتَ تُوكَهِمًا مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جُوجًا بِاللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى وبى بوتا بَهُمِين قوت مم اللہ تعالیٰ کیساتھ قوت ساری اللہ تعالیٰ کے باس ہے۔

## نظر بدسے بیخے کا وظیفہ:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر بدسے نیخے کیلئے بید عااور وظیفہ ہے مَا شَاءَ اللّٰهُ لا قُوَّةَ اللّٰهِ بِاللّٰهِ. اور نظر لگ جاتی ہے۔ صدیث پاک میں آتا ہے اَلْعَینُ حَقَّ وَلَهَا رُقِیَّةٌ "" نظر لگنا بھی حق ہے اور اس کا دم بھی ہے۔" نظر کا مفہوم ومطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کود کھے کراس کی خوبصورتی پرتجب کرے کہ کیسا خوبصورت ہے کیسا سوہنا ہے تو جب سیاس کی خوبصورتی پرتجب کرتا ہے تو اللہ تعالی فورا اس میں عیب بیدا کردیتا ہے کہ میں حسن دینے پر قادر ہوں تو عیب دار بنانے پر بھی قادر ہوں۔ اسی طرح کسی کی صحت پر تبجب کا اظہار کرتا ہے کہ اتناصحت مند ہے تو اللہ تعالی اس کو بیمار کردیتا ہے اورا گر کسی کے مال پر تبجب کرتا ہے تو اللہ تعالی مال میں کمی کردیتا ہے۔ بیسب پچھ کرنے والارب ہے نظر لگانے والے کا اس میں کوئی وظل نہیں ہے اس کا کام صرف تبجب کرنا ہے جیران ہونا ہے۔ اگرد کیصنے والا بیدم پر جے ما شآء اللّٰه کلا قُوَّة اللّٰه باللهِ تو پھر نظر برنہیں گئی کیونکہ اب ہرشے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگئی ہے اور بیقر آئی دم ہے۔ اورا کی صدیث میں بھی آتا ہے حضرت انس علی کی طرف ہوگئی ہے اور بیقر آئی دم ہے۔ اورا کی صدیث میں بھی آتا ہے حضرت انس علی ہونا ہونا ہے۔ کر آمخضرت بھی نے فرما یا کہ پیکلمات مَا شَاءَ اللّٰهُ کلا قُوّةً اللّٰهُ اللّٰهِ بِرْ ہُر کہ بھونک دیئے جا کمیں تو اللہ تعالیٰ نظر بدسے بچاد ہے ہیں۔

تواس موصد نے کہا اِنْ قَرَنِ اگرتود کھا ہے جھے اَنَااقَلَ مِنْکَ مَالاً میں بہت
کم ہوں تجھے ال میں اَ قَلَّ اسم تفضیل کا صغد ہے معنیٰ ہوگا بہت ہی کم وَ وَلَدَّا اوراولا و کے کا ظرے بھی تیرے ہے بہت ہی کم ہوں فرمایا اے ساتھی فَعَسٰی دَبِی ٓ اَنْ یُوٹِینِ خَیْرُا مِن جُی طَی حَمْر ارب یہ کددیدے جھے بہتر تیرے باغ خَیْرُا مِن جُنہ وَ اللہ مِن کہ وہ قادر مطلق ہے اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے اور آخرت میں تو ہیشتہ کے باغوں کا وعدہ ہے نیکوں کیساتھ ۔ اور اے میرے ساتھی مشرک دولت پر گھمنڈ و الے اور باغات پر ناز کرنے والے ہوسکتا ہے ویُسُوسِ اَن عَلَیْهَا حُسُبَانًا مِن السَّمَ آءِ اور بھے تیرے اس باغ پر بحل آسان سے جکل گرتی ہے جس سے السَّمَ آءِ اور بھے تیرے اس باغ پر بحل آسان سے جکل گرتی ہے جس سے بندے بھی مرتے ہیں ، جانور بھی مرتے ہیں ، ورکھی مرتے ہیں اور مکان بھی نباہ ہوتے ہیں تو ہوسکتا ہے کہ اللہ بندے بھی مرتے ہیں ، جانور بھی مرتے ہیں ، ورکھی مرتے ہیں اور مکان بھی نباہ ہوتے ہیں تو ہوسکتا ہے کہ اللہ

تعالى تيرے باغات كو بكل سے تاہ كردے فئے ضبے صَعِيْدًا زَلَقًا بس موجائے ميدان صاف بھسکنے کے قابل۔اس وقت تو اس میں بھول دارا در بھل دار درخت ہیں ہرطرح کے میوول کے درخت ہیں بیسب درخت ختم ہوجائیں اور بیر باغ والی جگدصاف میدان ہو جائے اور میدان بھی ایسا کہ وہاں سے پھسلنا شروع کردے اس قادر مطلق کیلئے کوئی کام مشكل بيس ب أويصب مسآؤها غورًا يابوجائ الباغ كاياني بهت كرايني جلا جائے فَلَنُ تَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَبًا يس مركز طا تتنبيس ركھ كاتواس يانى كے طلب كى كماتا گرا ہوجائے کہتم یانی نکال ہی نہ سکواور ظاہر بات ہے کہ بھیتی کو جب یانی نہ لگے تو وہ يرورش نبيس ياسكتى -اب ديھو! علاقے ايسے ہيں كدائى خشك سالى ہے كدلوگ وہاں ہے تُقْل مكانى كرنے يرمجبور ہوگئے ہيں بياللہ تعالیٰ كی طرف ہے آنہ مائش ہيں ۔اورا حاديث میں آتا ہے کہ د جال تعین کے خروج سے پہلے خشک سالی اور قبط ہو نگے ، اڑائیاں ہونگی قبل وغارت بھی ہوگی ، ہر برائی ہوگی ، حکمران پر لے درجے کے کمینے ادر بددیانت ہو نگے اور آپ نے جو پچھفر مایا بچ فر مایاوہ سب پچھ بور ہاہے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت وَ أَجِيْب طَ بضَمَوه اوراحاط كرليا كياس كي علول كالعنى الله تعالى كي طرف عي بحلى كرى سب باغات ختم ہو گئے۔ باغات پر کیا ہواخرچ کھاد گوڑی وغیرہ کی مز دوری بھی سب ضائع ہوگئی ،رب تعالى كعذاب مِن آجَة فَأَصْبَحَ يُفَلِبُ كَفَّيْهِ لِين بُولِياماتا تَهااسين الله عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيُهَا ال جِيزِيرِجوال فِرْج كياكف السوس طف لكا وَهِي خَساويَةٌ عَلَى عُورُ وُسِهَا اوروہ باغ گرا ہوا تھااہنے چھپروں پر۔انگوروں کے باغ ستونوں پر کھڑے کر کے چھپر بنائے جاتے ہیں اوران پرانگوروں کی بیلیں جڑھاتے ہیں۔تو پہلے ستون گرے بهر حجيتيل كرين بيلول كيهاتها ورسب كهل ختم هو كئ وَيَـقُولُ مِلْهُتَنِي اور كهااس مشرك

نے اس وقت کاش میں کے اُشوک بِرَبِی آحَدًا نہ شریک میں اتا اپنے رب کیساتھ کی کولین ایسے ہی موقع پر کہا گیا ہے .....

### اب بجهتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت

اب تكبراور همندُكام زاچكھو موحدكيماتھ جواسي زاءاد مخره تم نے كيااب اسكام زاتم نے چھاليا وَلَمْ مَنْ كُونُ لَهُ فِئَةُ اور نيس تھي اس خفس كيلئے كوئى جاعت يَّنْ صُرُونَةَ مِنْ دُونِ اللّهِ جواس كى مد دكرتى الله تعالى سے ينچ ينچ حالانكہ وہ فخريك بتاتھا آنا آغمُورُ مِنْك مَالاً بيس مال بيس تجھ سے زيادہ بول و آغرُ نَفَو ااور زيادہ بول تعداد بيس مير عافراد خان نوكر چاكر بهت زيادہ بيل كين اب كوئى بھى كام نه آيا اور رب تعالى كى گرفت سے نه الل خان بوكر چاكر بهت زيادہ بيل كين اب كوئى بھى كام نه آيا اور رب تعالى كى گرفت سے نه الل خان بوكر چاكر نها تھى نه جھو فے معبوداور كف افسوس ملتار ہا۔ و مَساحَ كُونَ فَا نَعْدُورُ وَانْقَام لے سكتا تھا۔ انتقام تو وہ لے سكتا ہے جو تخت اور قوت والا ہواور رب تعالى كى ذات سے زيادہ خت اور توت والا كون ہے؟ الله تعالى الله قبور و توت والا ہوا ور بودہ انعام بيس ہے بَالُ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه وہ اپنى سارى مخلوق پرغالب ہے اس سے بدل كس نے لينا ہے هُ مَنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِللّٰهِ الْحَقِي بياں پرسارے اختيارات الله تعالى كيكے بيں جو جائے ہو كہ يَا تھم خنى ہے اختيارات الله تعالى كيكے بيں جو جائے كيا يُوكِ كيا تھم خنى ہے اختيار ا

### سارے اختیارات صرف الله تعالیٰ کے پاس ہیں:

سب كسب اختيار الله تعالى كيلي بين الله تعالى فربيل ديا بعض الله بعث كائنات كا اختياركى كوبيل ديا بعض الل بدعت كتيم بين مُختارُ مُلْكِ الله آنخضرت كوسار علك كا اختيار عندائل اختيارات مين سايك رتى اختيار بحى كسى كوبين ديا راى لئرة تعالى في خدائل اختيارات مين سايك رتى اختيار بحى كسى كوبين ديا راى لئرة تخضرت الله ساعلان كروايا قُلْ لا اَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَوَّا وَ لا نَفُعا

الاً مَاشَاءَ الْلَهُ [ يونس: ٣٩] ''ا عَ يَغْبرعليه السلام! آپ كهددي اعلان كردي كهين الكنيس بول افي جان كيك نقصان كا فه نقع كا مُرجورب چا بهتا ہو،ى بوتا ہے۔ اور سورت جن ميں ہے إنّى لا اَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَ لا رَشَدُا' اور بينک ميں مالکنيس بول تنجن ميں ہالکنيس بول تنجمان اور نقع كا۔' جب آپ على مالکنيس بيں تو اوركى كى كيا حيثيت ہوں تمبار نقصان اور نقع كا۔' جب آپ على مالکنيس بيں تو اوركى كى كيا حيثيت ہوں تمبار نقصان اور نقع كا۔' جب آپ على مالکنيس بيں تو پر اوركى كو افتيارات حاصل كدوه مالک بوجب آپ وافتيارات حاصل نہيں بيں تو پر اوركى كو افتيارات حاصل بيں؟ تو فر مايا يہال سار احافقيارات الله سے كيلئے بيں هُ وَ خَينُو فَوَ ابّا وہ بهتر ہے بدله و حيث كا عتبار ہے و خَينُو عُقبًا اور بهتر ہے انجام كے اعتبار ہے دسب كا بدله بحى اس عام كے اعتبار ہے درواز ہے پر حيث كے پاس ہے اورسب كا انجام بھى اى كے پاس ہے اى پر اعتماد كر داوراى كے درواز ہے پر حجكو۔

وَاضْرِبُ لَهُ مُرْمَثُ لَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاكُمَاءُ انزلنه من السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِمِنْبَاكُ الْأَرْضِ فَأَصْبُعِ هَيْمِيْهُا تَكُرُونِهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿ الْمَالُ وَالْبُنُونَ زينة الحيوق الثانيا والبقيك الصلحك خيزع نذريك ثوابا وَخَيْرًا مَكُو وَيُومَ نِسَيِّرُ الْحِيالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِنَهُ الْحَيَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِنَهُ الْحَيَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِنَهُ الْحَيَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِنَهُ الْحَيَالُ وَتُرَى الْأَرْضَ بَارِنَهُ الْحَيْلُ وَلَا عَلَيْ الْمُؤْمِدُ لِللَّهِ وَلَهُ عَلَيْهِ الْحَيْلُ وَتُومِ لِللَّهِ وَلَا يَعْلَى الْمُؤْمِدُ لِللَّهُ وَلَهُ فَي الْمُؤْمِدُ لِللَّهُ وَلَهُ الْحَيْلُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللّ حَشَرَ اللهُ فَكُمْ نِعَادِرُمِنْهُمْ آحِدًا ﴿ وَعُرِضُوْ اعْلَى رَبِّكَ صَفًّا اللهُ وَعُرِضُوْ اعْلَى رَبِّكَ صَفًّا الله لقَلْ حِثْثُمُ وْنَاكْمَا خَلَقُنَاكُمُ إِوَّلَ مَرَّةٍ أَبُلْ زَعَيْتُمْ ٱلِّنَ نَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ وَعِدًا ﴿ وَضِمَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُعْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ يُونِكُنَّنَا مَالِ هَنَا الْكِتْبِ لَا يُعَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَيْرَةً إِلَّا لَحْصُهَا وَوَجِدُوا مَاعِيلُوا حَاضِرًا مُولا يُظْلِمُ رَبُّكَ اَحَلُافً عَ

 الْحَيوْةِ الدُّنْيَا ونياكن زندگى كن ينت بين وَالْبُسقِيتُ الصَّلِحْتُ اور باقى رہے والی اچھی چیزیں خیر بہتر ہیں عِند رَبِّک تیرے رب کے ہاں فوابًا بدلے کے لحاظت و تحییر آملا اور بہتر ہیں امید کے لحاظت وَیَوْمَ نُسَیّلُ الْبِجبَالَ اورجس دن ہم چلائیں کے پہاڑوں کو وَتَبِوَى الْارُضَ اور دیکھے گاتو زمين كو بَارِزَةً كُلِّى وَّحَشَرُنهُمُ اورجم ان كواكماكري ك فَلَمْ نُعَادِرُ مِنْهُمُ اَحَدابِس بمنبيں چھوڑیں گےان میں سے کسی ایک کو و عُسو ضُوا اور پیش کے جانیں کے علی زہک آپ کے رب کے سامنے صَفًا صف درصف لَقَدُ جنتُهُوْ نَا البِيتِ حَقِيقَ تم لائے موہ ارے یاس حَمَا خَلَفُ نِ کُمُ جیا کہ ہم نے تم كوبيداكياتها أوَّلَ مَرَّةِ بِهِلَى دفعه مِبلُ زَعَمْتُمْ بلكةٌم في خيال كيا ألَّنُ تَجْعَلَ لَكُمْ بِيكِهِم بَهِين كري كتبهار على عَنْ عِدًا كُونَى وعد عاوقت وَوُضِعَ الْكِتَابُ اورر كھے جائيں كے دفتر فَتَوى الْمُجُومِيْنَ بِسُ دَكِهِ كَاتُومِمُوں كو مُشْفِقِينَ خُوفْرْده مو كَلَّ مِمَّا فِيْهِ اس چيز سے جواس كاندر ب وَيَقُولُونَ اور كبيس مح يؤيْلَتنا بائ افسوس مم ير مال هذا الكِتب كيا جاس كاب و لا يُنفَادِرُ صَغِيرَةُ نبيس جِهورُتَى مس جِهوتَى جِزكُو وَلا تَجيينَ قَاورنه برى جِزكُو إلا أخصفها محراس فاس كااحاط كيامواب ووجد وااوروه ياتي محمسا عَمِلُوا جوانهول يَمْل كياحَاضِرًا اينام وَلا يَظُلِمُ وَبُكَ أَحَدُ ااورنبين ظلم كرتا آپ كارب كسي يرجعي \_

الله تبارك وتعالى فرمات بين و اصنبوب لَهُمُ اورآب بيان كرين ان كيلة ان

كسامة منشل المحيوة الدُنيًا ونياكن زندكى كمثال ونياكى زندكى كى نايائدارى اور ب عُباتى كى مثالِ ايسى بى ب كمآء أنْزَلْنه مِنَ السَّمَآءِ جيسے ياتى اتارا بم نے اس کو آسان کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے فاخت لط ببد پس مل گیااس بارش کیسا تھ نَبُاتُ الْأَرْضِ زمین کاسبره - بارش موتی ہے سبریاں اس مختلف قسموں کی اور عجیب و غریب قتم کے پھول پیدا ہوتے ہیں اور گندم، حیاول ،اناج وغیرہ پیدا ہو نے ہیں زمین ہری مری ہوتی ہے پھرایک وقت آتا ہے کہ خٹک ہوجاتی ہے ف اَصْبَحَ هَشِيْمَ اِس ہو جاتی ہے چوراچورا، پھراس کوگاہتے ہیں اور دانے نکالتے ہیں تَلْارُوْهُ الرّياع ہوا كي اس کواڑاتی ہیں تو جس طرح زمین میں پیسبرہ اور فصلیں ہمیشہ نہیں رہتیں اسی ظرح تمہاری زندگی بھی ہمیشہ کیلئے نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے،خوشی ہوتی ہے پھروہ جوان ہوتا ہے پھر بابا بن جاتا ہے بل جُل بھی نہیں سکتا پھردنیا سے رخصت ہوجاتا ہے و کے ان اللّٰه عَلی کُلّ منسىء مُقْتَدِرًا اور بالله تعالى مرچزير قدرت ركف والا اس آيت كريمه كي روشني ميس خواب کی تعبیر میں جو ماہر ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی خواب میں یانی دیکھے تو اس ے مراد زندگی ہوگی صاف یانی دیکھے تو صاف زندگی ہوگی گدلا یانی دیکھے تو ہر بیثانی والی زندگی ہوگی ۔اگر یانی زیادہ دیکھے تو زیادہ زندگی ہوگی ۔جس طرح دیکھے گا اس طرح اس كسامة موكار فرمايا المتمال والمتنون مال اورجيخ زينة المحيؤة الدُنيًا ونياك زندكي كى زينت بيل ـ لوگ ان يرفخر كرتے بيل خوش موتے بيل وَ الْبنسقينتُ الصّلحتُ اور باقی رہے والی اچھی چیزیں خیسہ عند رَبِّک بہتر ہیں تیرے رب کے ہال فسوال بدلے کے لحاظ سے و خیر اُملا اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے بھی۔

### باقیات صالحات سے کیامراد ہے:

حدیث پاک میں آتا ہے معراج کی رات جب آنخضرت علیہ السلام كماته ملاقات مولى توابراجيم عليه السلام ففرمايا إفْرَأ مِنْي أُمَّتَكَ الْسلامَ " ميرى طرف سے اين امت كوسلام كهنا ـ "عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيّنَاوَ عَلَى جَمِيْعِ الْلَانْبِيآءِ صَلَواتُ اللهِ وَالتَّسْلِيْمَاتُ. برى بات م كرحفرت ابراجيم عليه السلام في الخضرت ﷺ کی وساطت ہے اپنا سلام اس امت تک پہنچایا اور فر مایا ان کومیر اپنیام دے دینا کہ جنت کی زمین بالکل سفید ہے اور بردی زرخیر ہے اس میں جو درخت اور باغات ہیں وہ تمہارے عمل ہیں ۔ایک دفعہ سجان اللہ کہو گے جنت میں درخت لگ جائے گا الحمد للہ کہو گے درخت لگ جانے لا الله الا الله كهو كے درخت لگ جائے گا لاحول ولا قو ة الا بالله يردهو کے درخت لگ جائے گا۔ تو جواجھی بات تم نے منہ سے نکالی وہ آخرت کی دولت بن کے باقی رہے گی تو پہ کلمات کثرت سے بڑھنے جاہئیں ، درود شریف کثرت سے پڑھنا جا ہے، توبہ استغفار کشرت ہے کرو۔اورتفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے تو اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ تواس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں مرنیک اولا داوراس کی

اولا دآ گےان کی نیک اولا و جب تک رہے گی اور نیکیاں کرتی رہے گی اس کا ثواب اس مرنے والے کوملتارہے گا پہنچتارہے گا۔ایک آ دمی فوت ہو گیااس کے دینی شاگرد،شاگرد درشا گرد جب تک دین تعلیم دینے رہیں گے نواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنا وی، مدرسہ بنا دیا جب تک بیرقائم ہیں اس کا ثواب اس کو بدستور پہنچتا رہے گا۔اگر کہیں سرك كي ضرورت ب سرك بنادى ، مسافرخانے كي ضرورت ب مسافرخان بنواديا ، سيتال کی ضرورت ہے ہیتال بنوا دیا لوگ ان ہے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کوثواب پہنچتا رے گا۔ بیسب صدقہ جاریہ ہیں ، باتیات صالحات ہیں ۔لیکن افسوس ہے کہ اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں کرتا ۔لوگ شادیوں کے موقع پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں محض نام كيلي اور جب كوئى نيكى كى بات آتى ہے الحجى جگرج كرنے كيلي كها جاتا ہے تو منه بناليت میں بیشاتی پربل ڈال لیتے ہیں الا ماشاء اللہ ہزار میں سے کوئی ایک دو تکلیں گے جو نیکی کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو نگے للبذااین زندگی میں کوشش کرو کہ تمہارا کوئی نہ کوئی صدقه جاری موسجد کی شکل میں، مدرسه کی شکل میں مسی شکل میں موتا که وہ نیکی تمہاری باقی رے دنیامیں کب تک رہناہے۔

فرمایابا قیات صالحات خیر بہتر ہیں عِنْدَ رَبِّکَ فَوَابًا آپ کے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے کہ امیدرکھی جائے کہ اللہ تعالی ان کو ہمارے لئے مفید بنائے گا۔ اور دوساتھیوں کی گفتگو کے دوران موس موحد نے قیامت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ قیامت آئے گی اور کا فرمشرک نے کہا تھا مَا اَظُنُّ السَّاعَةَ فَآنِمَةً مِیں نہیں خیال کرتا کہ قیامت آئیگی۔ یہ جومشرین قیامت ہیں وہ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ قیامت نام ہے تو ڑ بھوڑ کا تو یہ بردے بردے بہاڑ کہاں جائیں گان کوکون برباد کرے قیامت نام ہے تو ڑ بھوڑ کا تو یہ بردے بردے بہاڑ کہاں جائیں گان کوکون برباد کرے

گا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں یا در کھو! وَ يَـوْمَ نُسَيِّسُ الْحِبَالَ اورجس دن ہم چلائيں گے یہاڑوں کو۔ یہ بہاڑ مکڑے لکڑے اور ریزہ ریزہ ہو کر دُھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے موے نظرہ تیں گے۔ کیا چھوٹے اور کیابڑے وَتَوی اُلاَدُضَ بَارِزَةُ اور دَیکھے گاتو ز مین کو بالکل کھلی۔ آج تو تمہیں زمین میں اونچ نچے نظر آتی ہے ٹیلوں اور پہاڑوں کی وجہ ہے۔ قیامت آئے گی یہاڑ ملختم کردیئے جائیں گے گڑھےمٹی ہے بھردیئے جائیں كَاوربيز مِن بالكل بمواربوجائك صفيضفًا لا تواى فِيهَا عِوجًا ولا أَ مُتَا [طه: ۲۰۱۰ ۲- ۱۱] ہموارز مین نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی کجی اور نہ کوئی ٹیلہ۔''اگرمغرب کی طرف ے انڈالُوکھڑ ایا جائے گاتو مشرق تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ۔ توجس ذات نے ان بہاڑوں کوقائم کیا ہے وہی ذات ان کوفنا کردے گی۔ وَّ حَشَر نَسْهُمُ اور ہم ان کوجمع كريس كميدان محشريس فَلَمُ نُعَادِرُ مِنْهُمُ أَحَدًا يس مِنْهِين جِهورُي كان مي سے کسی ایک کو۔سارے کے سارے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جمع ہو نگے وَعُوضُوا عَلَى دَبِّكَ صَفًّا اور پیش كئے جائیں گے آپ كے دب كے سامنے صف در صف الأنيل لكى موتكى اورالله تعالى فرمائيس ك لَقَدْ جنتُ مُونَا كَمَا خَلَقُنْكُمُ أَوُّلَ مَوَّةً البيتة تحقيق آئے ہمارے ماس جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی دفعہ۔ حدیث ياك مِن آتاب كه عُرَاةٌ نظَّه مو نَكَّ عُرُلا عُير مُخْوَن مو نَكَّ خُفاةٌ نظَّه ياوُن ہو نگے جیسے مال کے پیٹ سے بچہ بیدا ہوتا ہے۔بس وہی کیفیت ہوگی پھر درجہ بدرجہ ان کو کیاس پہنایا جائے گا۔ قیامت والے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولیاس بہنایا جائے گا کیوں؟ اس لئے کہ جب ظالموں نے انکوآ گ کے بھٹے میں ڈالاتھا مجسز د عَن النِّيئَابِ '' كَيْرِ اِتَارِكُر نِيًّا كُر كَهُ وْالْاتْھا۔' تو قيامت واليون اللَّه تعالىٰ سب

سے پہلے ان کولیاس پہنائیں گے۔دوسرے نمبر برحدیث میں آتا ہے آپ اللے نے فرمایا مجھے لیاس پہنا یا جائے گا بھر درجہ بدرجہ دوسروں کولیاس پہنا یا جائے گا۔تو اللہ تعالیٰ فر مائیس زَعَمْتُمْ بِلَكُمْ نِ خَيالَ كِيا أَلَّنُ نَّجُعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا بِيكِهِمْ بَين كري كَتِمْهار لِ لِحَ کوئی وعدے کاونت ہم کہتے تھے قیامت نہیں ہے۔ پہلے تم یڑھ چکے ہوکہ ایک مشرک نے كهاتهاكه مَا أَظُنُّ السَّاعَة قَائِمةً مِن بين خيال كرتاكة قيامت آئ كُاتوتم قيامت كا انكاركرتے تھے وَوُضِعُ الْكِتَبُ اورركھ جائيں كے دفتر - برآ دى كاالگ الگ ريكارو ہوگاوہ اعمال نامہاس کے سامنے رکھا جائے گا۔اورسورت بنی اسرائیل میں تم بڑھ چکے ہو كه طنيسرة في عُنْقِهِ اس كااعمال نامهاس كى كردن مين لنك رماموكا يبلي بهروه كما في شكل مين سامن ركها جائكًا فَتَوى الْمُدُومِيْنَ السُحُومِيْنَ السَحْاطِبِ! لِين توديكِه كالمجرمون كو مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ خوفزده مو نَكُ اس چيز سے جواس كاندر بِعَمل كى كتاب ميں جو كچھ ہوگا اس كود كھ كرخوفز دہ ہو نگے قيامت دالے دن اللہ تعالی ہرآ دمی كويڑھنے كى قوت عطا فرمائے گا۔ آج جولوگ خودنہیں بڑھ سکتے قیامت والے دن وہ بھی اپنی کتاب کوخود يرْهِين كَد حَكم موكًا إقْرَأ كِتُسْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [بي اسرائیل جہا]" بڑھانی کتاب کافی ہے تیرانفس تجھ برآج کے دن محاسبہ کرنے والا۔" تھوڑ اسایر ھے گاالتد تعالی فرمائیں گے ہل ظلمک کتبَتِی ''اے بندے بتاجو کچھتو نے پڑھاہے تیرے ہی اعمال ہیں میرے فرشتوں نے تم پر کوئی زیادتی تونہیں کی۔'' قبالَ لَا سَبِي گانبيں! جو پچھ میں نے کیا ہے، وہ ہے۔اچھااور پڑھو.....تھوڑا سا پڑھے گا..... پھر الله تعالی فرمائیں کے جوتم نے پڑھا ہے اس میں کوئی بات واقع کیخلاف تونہیں ہے،

تیرے اویرکوئی زیادتی ہوئی ہو؟ کہے گانہیں!اللد تعالیٰ فرمائیں گے اور یرم ہے۔ مرد عورتیں ، بوڑھے، جوان سارے اپنا نامہ اعمال خود پڑھیں گے اور آج تو ہم کچھ چیزیں کرنے کے با وجود بعول جائے بیں اور وہاں يَوُمَ تَجدُ كُلُّ نَفُس مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرًا مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوءٍ [بن اسرائيل: ٣٠] ودجس دن يائة كابرتفس جواس في عمل كيا ہے نیکی اینے سامنے حاضراور جواس نے برائی کی ہے اس کوبھی اینے سامنے حاضر یائے گا۔ حافظ اتنا قوی کردیا جائے گا کہ جو چھاس نے کیا ہے اس کویا دہوگا۔ تو فرمایا مجرم خوفزدہ ہو کے اس چیز سے جو کتاب میں درج ہوگی وَیَقُولُونَ اوروہ کہیں کے یلوی لَتَنَا بائے افسوس! مم ير مَالِ هلدًا الْكِتبُ يدلام جاره إدر مااستفهاميه ب- بدمال نه مجمناجس كى جمع اموال آتى ہے۔معنى ہوگا كياہاس كتاب كو كا يُنف ادر صَفِيسُوة وَكَا كَبِيرَةً نہیں جھوڑتی کسی چھوٹی چیز کواورنہ بری چیز کو اِلّا اَحْصلْهَا محراس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔اگر کسی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہے نیکی بدی کا تو وہ بھی درج ہوگا۔ ہاتھ کیساتھ اشارہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہوگا زبان سے جو بات نکل ہے چھوٹی بڑی سیحے غلطسب کچھدرج موگا۔ سورة ق آيت نمبر ١٨ ميں ہے مَا يَـ لَفِظُ مِنْ قَول اللَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيد " وَنهيں بولتادہ کوئی لفظ مگراس کے پاس ایک مگران ہوتا ہے تیار عن الیہ مین و عن المقِسمال قَعِید ایک دائیں طرف بیٹا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹا ہے" کندھے رگر جمیں محسوس نہیں ہوتا۔ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والافرشتہ ہےاور بائیں طرف بدیاں لکھنے والافرشتہ ہے ، دائیں طرف افسر ہے اور ہائیں طرف ماتحت ہے ۔ جب کوئی آ دمی اچھی ہات كرتا ہے يا اچھا كام كرتا ہے تو وائيں طرف والا فرشتہ جوا فسر ہے فوراً درج كر ليتا ہے اور جب انسان بری بات کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ لکھنا جا ہتا

ہے تواس کوافسر محمدیتا ہے مَهٰلاً يَتُسون أَوْ يَسْتَخْفِدُه "وَمُعْبِرِ جَاشَا يدِتُوبَ كَلِي استغفار کرلے۔ " کچھ و تفے کے بعد جب وہ بندہ تو پہیں کرتا ، استغفار نہیں کرتا تو پھر حکم دیتا ہے کہ اب لکھ لو۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ آدمی جب مجلس سے اٹھے تو یہ کلمات يره سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُّوبُ اِلَیْکَ اگرمجلس میں اچھی باتیں ہوئی ہیں تو ان کلمات کے پڑھنے سے ان پر مہرلگ جائے گی اور اگر بری باتیں ہوئی ہیں تو اللہ تعالی معاف کردے گا۔ لہذا جب سی مجلس سے اٹھوتو پیکلمات پڑھا کرو۔ مگر ہائے افسوس! کہ ہم بے فکرے لوگ ہیں۔ تو وہ مجرم کہیں سے ا اے افسوس! ہم براس کتاب کو کیا ہو گیاہے کہ اس نے نہ کوئی جھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ برى بات چھوڑى ہے مراس برحاوى ہاس كاا حاط كرنے والى ہے۔ وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اوروه يا كيس كجوانهون ني كيا باين سامني يكي بحى بدى بهى وكلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا آب كارب كى يردتى برابر بحى ظلم بين كرتا - جوكى نے كيا ہاس كا صلداس كوضرور ملے گا۔



وَإِذْ قُلْنَا اورجس وقت كها بم نے لِلْمَلْنِكَةِ فرضوں وَ اُسْجُدُو اُ اِللَّهُ مَر لَا وَم عليه السلام كو فَسَجَدُو آ لِي انہوں نے سجدہ كيا إلا البليس عرا البليس نے كان مِن البحق وہ جنات ميں سے تما فَفَسَقَ لِي اس نے نافر مانی ك عَنُ اَمُو رَبِّهِ البخرب وہ جنات ميں سے تما فَفَسَقَ لِي اس نے نافر مانی ك عَنُ اَمُو رَبِّه البخرب عظم سے اَفَتَدَّ خِذُونَهُ كيالي مَ بناتے ہواس كو وَ وُ هُمُ لَكُمُ وَ وَقَيْ اَولا وكو اَو لِيَهَا عَ دوست مِنْ دُونِي مير علاوه وَ هُمُ لَكُمُ عَدُو الناكه وہ تمهارے و مُن بي بِنُسَ لِلظّلِمِينَ بَدَلا مَرا عِلاوه وَ هُمُ لَكُمُ بدله مَا اَشُهَدُتُهُ مُن فَال اَللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ ال

1-1

وَيُومَ يَقُولُ اورجس ون كَمِكَا نَادُوا شُرَكَآءِ ىَ بِكَارويمر بِيرَ يُولُ و الَّذِينَ زَعَمْتُهُ جَن كَ بارے يَسْتَم خيال كرتے تھے فَدَعَو هُمْ پُس وہ ان كو بكاري أَي فَلَمْ يَسْتَجِيبُو اللهُم پُس وہ ان كی دعاوَں كو بول نہيں كر عيس كے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُ مَّوْبِيقًا اورجم كردي كان كے درميان خندق وَ رَاالْمُ جُومُونَ بَيْنَهُم مُ مَّوْبِيقًا اورجم كردي كان كے درميان خندق وَ رَاالْمُ جُومُ اَلَى فَو اَلْمَ يَجِدُو اَعَنَهَا اور بَي مَا اَلَى فَا مُ اِللَّهُ اَلَى اَلْمَ اللَّهُ اَلَى مَا اَلْمَ اللَّهُ اَلَى اَلَى اللَّهُ اَلَى اللَّهُ اللَّهُ

اس سے پہلے ذکر تھا بحرموں کا وَوُضِعَ الْکِتابُ فَتَوَی الْمُحُومِیْنَ مُشُفِقِیْنَ مِسَّا فِیْهِ "اور کتاب رکھی جائے گی پس آپ دیکھیں گے بحرموں کوڈرنے والے بو نگے اس چیز سے جواس اعمال نامہ میں ہوگی۔"اور بڑے پریشان ہوکر کہیں گے بنویُ لُتنَا مَالِ هلٰذَا الْکِتاب لَا یُعَادِرُ صَغِیْرَةً وَّلا تَحِیْرَةً اِلّا اَحْصَلْها " ہائے افسوس ہم پرکیا ہوگیا اس کتاب کوئیں چوڑتی کوئی چیوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز مگر اس پرحاوی ہے اب کا احاطہ کے ہوئے ہے۔"آگا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجرم وہ ہیں جوشیطان کے داست پر چلت ہیں اگرتم رحمٰن کے داست پر چلت ہیں اگرتم رحمٰن کے داست پر چلت میں اگرتم رحمٰن کے داست پر چلوتو بھی مجرم نہیں بنو گاور نہ قبر حشر میں پریشان ہو نگے مگرتم میں اگرتم رحمٰن کے داست ہو نگے مگرتم نے شیطان کا داستہ اختیار کیا ہوا ہے اور شیطان اللہ تعالی کا نافر مان ہے۔ اس کا کا م س لوؤ اِذُوْلُنَا لِلْمُمَلِّئِکَةِ اور جس وقت ہم نے کہا فرشتوں کو۔

فرشتوں کی تخلیق مخلوق نور سے ہوئی ہے:

حضرت عائشهمديقه ولانتها فرماتي بين كرآ تخضرت الله في أخلف ب

الْمَلَيْكَةُ مِنْ نُور "فرشة نورس بيداك مله مين" اليكن اس نورس نبيس جوالله تعالی کا ذاتی نور ہے۔ وہ مرازہیں ہے جواللد تعالی کی صفت ہے۔ وہ تو قدیم ہے جس طرح الله تعالیٰ کی ذات قدیم اوراز لی ابدی ہے اس طرح اس کی صفات بھی قدیم اوراز لی ابدی میں اس نور سے نہیں بیدا کیے گئے بلکہ ایک مخلوق نور ہے۔جس طرح یا نی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے مٹی مخلوق ہے اسی طرح ایک نور مخلوق ہے اس مخلوق نور سے فرشتے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات کے بارے میں سورۃ حجر آیت نمبر ۲۷ میں ہے وَ الْعَبَانَ خَلَقُنهُ مِنُ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ "اورجنول كومم نے پيدا كياس سے پہلے آگ کی لوسے ۔ تو جنات کی بیدائش آگ سے ہے اور آ دم علیہ السلام کی بیدائش مٹی سے ہے خَلَقَهٔ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُون [ آلعران: ٥٩]'' پيراكيااس كوثى سے بھرفر مایااس کو ہو جابس وہ ہو گیا۔'' تو فرشتوں کی نوع الگ ہےانسان کی نوع الگ ہے۔ جنات ناری ہیں فرشتے نوری ہیں اور آ دم علیہ السلام خاکی ہیں۔ فر مایا جس وقت کہا ہم نے فرشتوں سے اُسے جُدُو الاحم سجدہ کروآ دم علیہ السلام کو۔ بہ جدہ تعظیمی تفاعبادت کاسجدہ نہیں تھا۔عیادت کاسجدہ صرف رب تعالیٰ کی ذات کیساتھ مختص ہے۔ حافظ ابن کمثیر مائیم وَ خَوْوُا لَهُ سُجِّدًا كَيْفِيرِ مِينُقُلِ كُرتِ بِينِ كَهُجِدِهُ تَعْظِيمِي حَفِرتَ آدم عليه السلام سے لے کر آنخضرت ﷺ کے دور تک جائز تھا۔ آپ ﷺ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کیلئے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔فر مایاتم آ دم علیہ السلام کوسجدہ کرو فَسَسَجَدُوْ آپس فرشتوں نے سجدہ کیا بغیر کسی قبل قال کے اِلا اِبْلِیْسَ مگر ابلیس نے نہ کیا۔اب یہاں سوال بیدا ہوتا ے كہ حدے كاتكم تو فرشتوں كوتھاؤ إذْ فُلْنَا لِلْمَلْنِكَةِ اسْجُدُو الوالليس فرشتة تونهيل تھا پھراس بررپ تعالیٰ کی ناراضگی کا کیا مطلب ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہاس کو حکم تھا۔

ويكهو! سوره اعراف آيت تمبر ١٢ اقبالَ مَا مَنْعَكَ اللَّا تَسْجُدَانُهُ أَمَرُتُكَ " فرمايارب تعالیٰ نے کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو نے تحدہ نہ کیا جب میں نے تحقیے تھم دیا تھا۔'' قرآن یا ک کابیرسری تھم ہے کہ جس طرح فرشنوں کو تھم تھااس طرح اہلیس کو بھی تھا قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِنْهُ ' ابلیس نے کہامیں اس سے بہتر ہوں۔'' مجھے تونے آگ سے پیدا کیا ہے آگ شعلہ ہے بلندی ہےاور خاک یاؤں کے نیچےروندی اورمسلی جاتی ہے۔ میں اعلیٰ ہوکرا دنیٰ کوسجدہ كيول كرول \_ ابليس نے سجدہ نه كيا كانَ مِنَ الْجِنّ بيابليس جنات ميں سے تھا فَفَسَقَ عَنُ أَمُو رَبِّهِ بِسِ اس نے نافر مانی کی اینے رب کے تھم سے اور بیامر کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ رب نے اس کوبھی امراور تھم دیا تھا اور اس نے رب کے تھم کی نافر مانی کی۔رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانو! اَفَتَتَّ خِلُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَآءَ كيا پُسِتُم بناتے ہواس شيطان كو اوراسكي اولا دكودوست مِنْ دُونِني مير \_ سوا مجھے چھوڑ كر وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ حالانكه شيطان اوراسکی اولا دتمهارے دشمن ہیں۔ دشمن کیساتھ تمہاری دوستی ہے اور رحمٰن مہر بان کیساتھ دشمنی ہے۔انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ دشمن کو دشمن مجھو کیونکہ اس ہے مبھی بھی خیر کی تو قع نہیں ہو

## البیس کی ہمدردی بھی دشمنی ہے:

کی دفعہ میں نے بیمشہور کہاوت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا جو شیطان کے بیصندے میں بھی نہیں آتا تھا۔ گری کے موسم میں دو پہر کے وقت ایک دیوار کے سائے کے نیچسویا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من ذاب السف السجانے نوکسا السجان کے سائے کے نیچسویا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من ذاب السف السجان کے وقت تھوڑ اساسونا۔ "کونکہ الْفَیْسُلُولُهُ " نیک آدمیوں کی عادت میں سے ہدو پہر کے وقت تھوڑ اساسونا۔ "کونکہ دو پہر کا سونا رات کو بیدار رہنے کی تمہید ہے۔ رات کو تبجد کیلئے آسانی سے الحے گا۔ تو ب

جارہ سویا ہوا تھا کسی نے آ کراس کا یاؤں ہلایا اور کہا کہ جلدی سے یہاں ہے اٹھ جاؤ کہ و بوارگرنے والی ہے۔وہ وہاں سے ہٹائی تھا کہ بچ کچ د بوارگر گئی۔اس اللہ کے بندے نے کہا کہتو میرے لئے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے تو ہے کون؟ اس نے کہا یہ بات نہ یوجھوا بس تیری جان چے گئی۔لیکن بزرگ نے اصرار کیا کہ ضرور بتلاؤ کہتم کون ہو؟ اس نے کہا میں اہلیس ہوں۔اس بزرگ نے لاحول ولاقوۃ الا باللہ یرا ھا کہ اہلیس کومیرے ساتھ کیا ہمدردی ہے۔ابلیس نے کہانہ پوجیموبس تبہاری جان چے گئی۔ بزرگ نے کہابتلا وُ نکتہ کیا ہے راز کیا ہے؟ میں تو تیراد تمن ہوں میرے ساتھ ہمدردی کا کیا مطلب ہے۔ابلیس نے کہا میں نے تیرے ساتھ وشمنی کی ہے ہدردی نہیں کی ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جوشخص د بوار کے نیچے دب کرمر جائے وہ شہید ہے۔اورتم میرے دشمن تھے میں تمہیں کیوں شہید ہونے دیتا؟ تو اہلیس کی ہمدردی میں بھی دشمنی ہاورتم نے دشمنوں کو دوست بنایا ہواہے بنُسَ لِلظُّلِمِينَ بَدَلا مُرابِ ظالمول كيليَّ بدله بيتبديلي ظالمول كيليِّ بري ب كدرمن كو جھوڑ کر شیطان کوتم نے دوست بنالیا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رضا اور دوسی نہیں جا ہے شیطان ا دراس کے چیلوں کیساتھ دوئی ہے وہ مہیں کیا فائدہ پہنچا کتے ہیں کہ میرے شریک ہیں۔ آسانوں اورز مین کے بناتے وقت فرمایا مَسآاَشُهَدُتُهُمْ خَلْقَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ میں نے ان کوحاضر نہیں کیا آسانوں کے بنانے کے وفت اور زمین کے بنانے کے وقت کہ مجھے کوئی حاجت ہوتی کہ دیکھومیں نے آسان بیدا کئے ہیں ان میں کوئی بچی کمی ہے ہیں ز مین میں نے پیدا کی ہاس کے متعلق کوئی مشورہ دوکوئی کی رہ گئ ہو مجھے کیاضر ورث تھی؟ رب تعالی سے زیادہ علیم جبیر کون ہے۔اس نے آسان بنائے ہیں ان میں کوئی تفاوت نہیں ے، زمین بنائی ہے اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا و کلا خصل ق اُنفیس بھٹم اور نہ خودان کی

جانوں کے پیدا کرنے کے وقت میں نے ان کو حاضر کیا کہ دیکھلو میں تمہیں کیسے بناؤں۔ میری مرضی تھی جس طرح بناتا تھا میں نے بنادیا میں کسی کامختاج نہیں ہوں وَمَا الْحُنْتُ مُتَّحِلَة المُصْلِينَ عَضُدًا اور نبيس مول ميں بنانے والا ممراه كرنے والول كوايتابازو\_ اول تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر بالفرض والمحال ضرورت ہوتی بھی تو کیا میں گمراہ کرنے والوں کواپنا باز وینا تا؟ بیرابلیس اوراس کی اولا دمخلوق کو گمراہ کرتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلا دیا ہے کہ رائے دوہی ہیں ایک راستہ رب والا اور ایک راستہ شیطان والا۔ رب تعالیٰ کے رائے کوچھوڑ کراہلیس والے رائے پر چلو گے تو پھر قیامت والے دن کہنا يرُيكًا ينويُلَتَنَا مَالِ هلذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَّلَا كَبِيْرةً " إِحْ افْسوس بم يركيا موكياس كتاب كوكنهيس چهوڙي كوئي جهوڻي بات اورندكوئي بري بات -وَيَـوُمَ يَـفُـوُلُ اور جس دن رب تعالیٰ فر مائے گامیدان محشر میں ساری کا ئنات جمع ہوگی اس میں انسان بھی ہو نگے ، جنات بھی ،حیوانات بھی ، جیسے کوئی بڑا جلسہ ہوتو اس میں آ دمی اینے ساتھی کو تلاش نہیں کرسکتایا جیسے رائیونڈ کا اجتاع لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے میرے شاگرد تھے مولا نا حافظ خان محمد مرحوم وہیں میرے یاس گھر میں پڑھتے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے ہیڈفقیریاں کے رہنے دالے تھےاورا چھے خاصے زمیندار تھے آتے جاتے مجھے ل کر جاتے تھے۔ کہنے لگے کہ اجتماع پرمیرے پاس سامان کی گھوڑی تھی جس میں جا درلوٹا وغیرہ تھا میں اے اینے تکیے برر کھ کر قضائے حاجت کیلئے جلا گیا کہ دعا ہے پہلے وضو کرلوں کہ راہتے میں دفت پیش آتی ہے۔ جب آ گے گیا تو رش بڑا تھا میری باری بہت دیر ہے آئی جب واپس آیا تو دعا ہو چکی تھی اپنی جگہ بھول گیا بڑی کوشش کی مگر جگہ نہ کسکی مخلوق زیادہ تھی اب میں نے بیسو جا کہ یہی صورت ہوسکتی ہے کہ جب پنڈال خالی

ہوجائے گاتو پھر تلاش کرونگا۔ میری قسمت میں ہوئی تو جھے لی جائے گی۔ جب بنڈال خالی موااور صرف گران رہ گئے تو دیکھا کہ میری دری ، تکیہ اور گھڑی وہی پڑی تھی اس کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ جب لوگوں کا ذہن ایسا ہوتو پھر پہریداروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔

میں ۱۹۸۷ء میں انگلتان کے دورے پر تھا دہاں ساتھیوں نے بتایا کہ ڈیوز بری ایک مقام ہے وہاں مارا مرکز ہے ہم نے اعلان کیا کہ وہال تبلیغی اجتاع ہوگا مقامی افسرول نے یو جھا کہ کتنے آ دمی ہو تھے ہم نے کہا کہ ستراسی ہزار کے قریب ہو تھے انہوں نے کہا کہ منٹرول کیلئے تہمیں متنی ہولیس جا ہے؟ ہم نے کہا کہ پولیس کی ضرورت نہیں ہے۔انگریز افسرنے کہا کہ ستراتی ہزارافراد کے کنٹرول کیلئے پولیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھاوہ بار باراصرار کرتا رہا۔ہم نے کہاانشاءاللہ تعالیٰ آپ د مکی لیں گے کہ ہمارا پروگرام پرامن ہوجائے گا۔البتہ اگرتم قانون کے نقاضے بورے کرنا عا ہوتو کرلوہمیں ضرورت نہیں ہے۔ چنانچے ستراتی ہزار کے مجمع میں مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے کیلی فتم کا کوئی حادثہ اور مسئلہ پیش نہ آیا اور اطمینان کیساتھ پروگرام ہو گیا اس پر وہ بڑے حیران ہوئے کہاتنے زیادہ لوگ اسٹے ہوں ادر کوئی جھکڑا وغیرہ نہ ہو۔تو اسلام امن والا نمربب برحمر نافذ ہوتو۔اس وقت بوری دنیا کے مقابلے میں افغانستان میں کم جرائم ہیں یہاں طالبان کی حکومت ہے اور قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی کا قانون نافذے۔اورمغربی دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان ہاتھ دھو کے ان کے چیچے پڑے ہوئے ہیں اوراسلامی حکومت کوختم کرنے کیلئے حیلہ تلاش کرتے ہیں بھی اسامہ بن لا دن کا نام لے کر بھی کوئی اور نام لے کرآنے کی راہ تلاش کرر ہے ہیں دیکھو! روس اورامریکہ ایک ُ دوسرے کے سخت رحمن ہیں اور اس مسئلہ پرآلیس میں دوست بن گئے ہیں محض اس لئے کہ

افغانستان يرحمله كرنے كيليح جميس كوئى جوازىل جائے برى خبيث قويس بيں ية جس دن الله تعالى فرما تيس محشروا في نسادُوا شُو كَآءِ ي يكارومير عشر يكول كو الله يُنَ ذَعَهُ مُن كَ بارے مِن م كان كرتے تھے۔ المؤلّاء الله عَلَاء نا عِنْدَ الْلَّهِ [ يُرْس: ١٨] "بيه مارے سفارتی ہيں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ 'ان کو ذرا بلاؤ فَدَعَوُ هُمْ پس وه ال كويكاري ك يَالاتُ أَغِنْنِي يَا مَنَاتُ أَغِنْنِي يَا عُزْى أَغِنْنِي "الله الله منات ،عزى، ہارى مەدكرو-'' فَسَلَّمْ يَسْتَجِيْبُوُ الْهُمْ بِس وه ان كى دعا دُل كوقبول نېيس كر عيس معيس وهان كى يكاركونيس سيس ك و جعلنا بينهم موبقااورجم كروي حان کے درمیان خندق۔ بیاس طرف ہو گئے درمیان میں آگ کی خندق ہوگی۔جرائم کے اعتبارے عذاب كا تفاوت ضرور بوگا و رَأالمُخومُونَ النَّارَ اورديكميس مع مجرم آك كو میدان محشر میں ہی وہ آ گنظرا نے گی فطنو آ آٹھے مواقعو کا اس وہ یقین کرلیں کے كه بينك وه اس آگ بيل كرنے والے بين جميں آگ بيل بين كا خوشى كيساتھ تو آگ میں کوئی میں جائے گا۔ سورہ رحمٰن میں ہے فیٹو خید بالنّواصِی وَالْاقِدَامُ وَلِي پکڑا جائے گاان کو ببیٹا نیوں اور یاؤں ہے۔'' فرشتے کیٹر کرجیسے قصاب دینے کو پکڑ کر کرا تا ہاس طرح دوزخ میں پھنک دیں گے وَلَمْ يَجدُوْاعَنُهَا مَصُوفًا اور ہیں یا کیں گےاس آگ سے پھرنے کی کوئی جگہ۔ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات جوہونے والے ہیں دنیا میں بتادیئے ہیں اور یہ بھی بتادیا ہے کہ بردمن کا راستہ ہے اور وہ شیطان کا راستہ ہے ، بیتن ہے اور وہ باطل ہے ، بیایج ہے اور وہ جھوٹ ہے، یہ حیدہ اور وہ شرک ہے، بیسنت ہے اور وہ بدعت ہے۔ فرق کو مجوظ رکھواورسوچ تمجه كرچلو\_

### **ك**لَقَالُ

حَ إِنَّا فِي هَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْمَانُ اللَّهُ الْمُكَانَ الْإِنْمَانُ اللَّهُ شَىءِجَدُكُ ﴿ وَمَامَنَعُ النَّاسَ أَنْ يُؤُمِنُوۤ الْذَجَاءُ هُمُ الْمُلْ فَيَنْتَغُفِرُوۡ الْمُنْ عُلِمُ الْمُلْ فَي يَسْتَغُفِرُوۡ رَيِّهُ مُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمْ شُنَّةُ الْأَوْلِيْنَ أَوْيَاتِيهُمُ الْعَنَابُ قُيْلًا ومانرسيك المرسيلين إلا مبيرين ومندرين ويجادل الزأن كفرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُرْجِضُوا بِمِ الْحَقّ وَاتَّخَذُ وَالْهِ فَي الْأَنْ وَوَا هُزُوًا ﴿وَمَنَ اَظْلَمُ مِنْ الْأَرْبِالِيْتِ رَبِّهِ فَأَغْرَضَ عَنْهَا وَلَسِي كَاقَكُمْتُ يَلَاوُ إِنَّاجِعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مَ إِكْتَاءً أَنْ يَفْقُهُونُهُ وَرِفَيَّ اذَانِهِ مَو وَقُرًا وَإِنْ تَكُ عُهُمْ إِلَى الْعُلْى عَلَيْ يَعْتُكُ وَآلِدًا إِنَّا اللَّهُ الْمُعْلَى فَكُنْ يَعْتُكُ وَآلِدًا إِنَّا اللَّهُ الْمُعْلَى فَكُنْ يَعْتُكُ وَآلِدًا إِنَّا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى فَكُنْ يَعْتُكُ وَآلِدًا إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا ورتك الغفورد والرحمة لؤيؤاخذ هم عِمَاكُسُوالعَكُلُ لَهُمُ الْعَنَابَ لِكُ لَهُ مُرْمَوْعِكُ لَنْ يَجِدُ وَامِنَ دُونِهِ مَوْيِلُهُ وَتِلْكَ الْقُرَى اَهْلَكُنْهُ مُلِيًّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَالِمَهُ لِكِهِ مُوِّعِدًا أَهُ عُ

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا اورالبت حَقِيلَ بَم نَ پَير پِير كِير بِيان كَيْن فِي هٰذَا الْقُوانِ اس قرآن مِيل لِلنَّاسِ لوگوں كيلئ مِن مُحلِ مَثَلٍ برطرح كى مثاليل وَكَانَ الْإِنْسَانُ اور بِانبان اَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا برشے سے زيادہ جَھُڑالو وَمَا مَنعَ النَّاسَ اور بِيں روكالوگوں وَ أَن يُّوْمِنُو آاس سے كه وه ايمان لاكيں وَمَا مَنعَ النَّاسَ اور بِيں روكالوگوں وَ أَن يُّوْمِنُو آاس سے كه وه ايمان لاكيں إِذْ جَاءَ هُمُ الْهُدى جَس وقت آ چَكَى ان كے پاس بدايت وَيَسْتَعُفِرُوا الْمُدَانُ وَيَسْتَعُفِرُوا

زَبُّهُمُ اوربيكه اين رب سيمعافي مأنكيس إلاَّ مَّكر أنُ تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ الْاَوَّلَيْنَ اس بات نے کہ آئے ان کے پاس پہلے لوگوں کے طریقے اُو بَسا تِیَهُمُ الْعَذَابُ يا آئے ان کے پاس عذاب قُبُلاً بالکل سامنے وَمَسانُ رُسِلُ الْمُرُسَلِيُنَ اور ہم نہیں بھیجے رسولوں کو إلا مگر مُبَشِّد دِیْنَ خوشخری سنانے والے وَ مُسنُدِدیُنَ اور ڈرانے والے وَیُہجادِلُ الَّذِیْنَ اورجَھُڑتے ہیں وہلوگ کَفَرُو اجو کا فرہیں ب الْبَاطِل باطل كِ بتهار كر لِيُدُجِ صُوابِهِ الْحَقَّ تاكه بِهسلادي اس ك ذر مع ق كو وَاتَّخَذُو آاورانهول في بنالياب ايني ميرى آيتول كو و مااوراس چيزكو أُنُذِرُوا جس كے ذريع ان كو ڈرايا گيا هُـزُوا المسخره وَمَنَ اَظْلَمُ اوركون ہنادہ ظالم مِسمَّنُ استخص سے ذُرِح سایات ربّہ جس کویادد ہانی کرائی گئی این رب کی آیات کیساتھ فائے وض عنها پس اس نے اعراض کیاان آیات ے وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتُ یَاهُ اور بھول گیاوہ برے اعمال جواس کے ہاتھوں نے آ كَ بَصِحِ بِينِ إِنَّا جَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً بِينَكَ بَمِ نَهِ وَالرَّبِيعُ بِينَ ان کے دلوں پر پردے اَنُ یَسفُ قَهُ وُهُ اس بات سے کہوہ قر آن کو مجھیں وَ فِیے ٓ ٓ الذَانِهِمُ وَقُوا اوران كَ كانول مِن دُات بِين وَإِنْ تَدُعُهُمُ اورا كُرتم ان كوبلاؤ اِلَى الْهُدَى مِرايت كَي طرف فَلَنُ يَّهُ تَدُوُ آ بِسَ مِرَكَرْ شِيسَ مِرايت يا كَيْ اللَّهُ إِذَا الرونت أبَدًا بَهِي بَعِي وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اورآ بِكارب بَخْتُخ والا برحت والا ب لَوْ يُؤَاخِذُهُمُ الريكر ان كو بمَا كَسَبُوا ان كى كمائى

ک وجہ سے لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ البت جلدی کردے ان کیلئے عذاب بَلُ لَّهُمُ مَّوْعِدٌ بِلَدَان کیلئے ایک وعدہ ہے گئی بیجدو امر گرنہیں پائیں گے مِنُ دُونِه اس کے علاوہ مَوْفِلاً کوئی پھرنے کی جگہ وَقِلْک الْقُرْبی اوریہ بستیاں میں اَهْلَکُ اَلْقُرْبی اوریہ بستیاں میں اَهْلَکُ اللّٰہ مِلُ کیا ہم نے ان کو لَمَّا ظَلَمُوْا جب انہوں نے ظلم کیا وجعد اور کھم اور کھم اور کھم اور کھم ایا ہم نے ان کی ہلاک کیا ہم مَوْعِدُ اور کھم ایا ہم نے ان کی ہلاک سے کیا ہے ایک وعدہ۔

### مثالیں بیان کرنے کی حکمت:

الله تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں احکام بیان فر مائے ہیں اور عبرت کیلئے قصے بھی بیان فر مائے ہیں اور احکامات سمجھانے کیلئے مثالیں بھی بیان فر مائی ہیں کیونکہ مثال کے ذریعے آدی بات کوجلد سمجھتا ہے۔ مثلاً بیسویں پارے کے آخر میں شرک کرنے والوں کی حقیقت کومثال کیساتھ واضح کیا ہے کہ جولوگ شرک کرتے ہیں تحمَفلِ الْعَنْگُنُوتِ الن کی مثال کری کی طرح ہے۔ کری نے جالا بنایا وَإِنَّ اَوُ هَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْگُنُوتِ مَال میں الله تعالیٰ نے بہت کچھ بیان فر مایا اور سمجھایا ہے۔

ا) ...... کمڑی جو جالا بنتی ہے وہ کسی مکان کے کونے میں پاکسی درخت کے بنیجے۔اس سے
کوئی پو چھے کہ اتنا ہوا مکان تیرے لئے کافی نہیں ہے کہ اپنے لئے بنیچے جالا بنایا ہے یہی
حال مشرک کا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کوسب پر قاہر، جابر، قا درمطلق مان کراس سے بنیچ
اپنے لئے سوراخ تلاش کرتا ہے بناہ کیلئے چھوٹے چھوٹے خدا بنا تا ہے۔

۲) ...... بیمگری کا جالاندا سے سردی ہے بچاسکتا ہے اور ندگری ہے۔ یہی حال مشرکوں کا ہے کہ انہوں نے جواللہ تعالی کے اور اللہ بنائے ہوئے ہیں وہ ندتو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچاسکتے ہیں۔ اور نہ نقصان سے بچاسکتے ہیں۔

اب اور تیسری بات یہ ہے کہ مکڑی اپنے جالے کیلئے میٹریل باہر سے نہیں لاتی بلکہ اپنے میٹریل باہر سے نہیں لاتی بلکہ اپنے بیٹ کے لعاب سے ہی تاریں بنتی ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ اس کے پاس بھی شرک پرخارج سے کوئی دلیل نہیں ہے نہ تھی اور نہ تھی۔ جو پچھ نکلتا ہے مشرک کے بیٹ سے ہی نکلتا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ لَقَدُ صَوَّفُنَا فِی هٰذَا الْقُرُانِ اورالبتہ تحقیق ہم نے پھیر بهيركربيان كى بين اس قرآن ياك مين لِلنَّاس لوگون كيلئ مِنْ مُحَلِّ مَفَل برطرح كى مثاليں۔ تاكہ بات كو بمجھ ليں اور حقيقت ان كے سامنے كل جائے و كان الإنسانُ اكْتُورَ شَے ؛ جَدَلًا اور بانسان ہر شے سے زیادہ جھٹر الو حق کی بات کونیں مانتا کوئی نہ کوئی الحج بحثی اور حیلے بہانے تراشتا ہے۔آ گے ارشاد ہے وَمَا مَنَاعَ النَّاسَ أَنْ يُوْمِنُوْ آ اور مبيس روكالوكول كواس سے كهوه ايمان لائيس إذُ جَاءَ هُمُ الْهُداى جس وقت آچى مدايت ان کے یاس اوراس بات سے ویست فیفوو اربھے اور بیکہوہ معافی مانگیں اسے رب ے إلاَّ مَّر أَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلَيْنَ بِهِكُمآ ئَان كے ماس يبلے لوگوں كا طريقه پھر ما نیں کے اَوْ یَا تِیَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلا یا آئان کے پاس عذاب اِلکل سامنے پھر مانیں گے۔مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے پیغیروں سے بعض اوقات بے موقع فر مائشی معجزات مائے اور فر مائش چزیں طلب کیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کوظا ہر کر دیا مگر پھروہ نه مانے تو عذاب میں آسمے ۔مثال کے طور برقوم فمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے

معجز ہ طلب کیا کہ ہم تب آپ کورب کا نبی ما نیس کے کہ جس چٹان برہم ہاتھ رکھیں وہ چٹان ب کے سامنے پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے۔ان کے خیال میں تھا کہ یہ بھی ہوہی نہیں سكتاكه بقروں ہے اونٹ تكليں يحرالله تعالی قادر مطلق ہے اس كيلئے كوئی شے مشكل نہيں ہے۔جس چٹان پرانہوں نے ہاتھ رکھاوہ پھٹی اورا فٹنی نکل آئی ۔حضرت صالح علیہ السلام نِ فرمايا هلذه نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ ايَةً [الاعراف: ٢٥]" بيالله تعالى كا وثنى تمهار علي نشانی ہے۔''اب تو مان لوگروہ یہ بات کہدکرٹال گئے کہ یہ بڑا جادو ہے ہم جادونہیں مانتے۔ اب اس ضد کا دنیامی کوئی علاج ہے؟ اللہ تعالی کی مخلوق میں آنخضرت علی کی ذات گرامی ے بوھ کرکوئی شخصیت نہیں ہے ، نہ اس جہان میں اور نہ اگلے جہان میں ، مگر نہ ماننے والول نے آپ بھی کی بات بھی نہیں مانی ۔ رات کا وقت تھا چودھویں رات کا جائدتھا مشركين مكه نے كہا كہ جا ندو وككڑے ہوجائے تو ہم آپ كو مان ليس گے۔اللہ تعالیٰ نے آپ كَ تَا تَدِفْرِ مَا كَي إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ [سورة القم]" قريب آلم على بقيامت اور پیٹ گیا ہے جاند۔' سب نے آنکھوں کیساتھ دیکھا کہ جاند ونکڑے ہوگیا ہے۔ آبک دوسرے سے یو چھتے تھے بھی تھے بھی نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہاں بھی مجھے بھی نظر آ رہا ہے ، بان! نظرا ربائے۔دوردور جاکرد کھتے دولائے بی نظرا تا۔ کہنے لگے سے حو مستقور " بہ جادو ہے جوسلسل چلاآ رہا ہے۔ "اب اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے؟ تو فرمائشی معجزے آنے کے بعد جب ایمان نہ لائے تو عذاب میں مبتلا ہوئے ۔تو پیجھی ای انتظار میں ہیں اور یہی چیزان کیلئے ایمان سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ مَانُـرُسِلُ الْـمُرُسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ اور جم بيس بيجة رسولوں كومرخوشخرى سنانے والے جو نيك ہيں ان كو جنت كى اور الله تعالیٰ كى رضاكى

خو خری سناتے ہیں و مسنسلوریت اور ڈرانے والے نافر مانوں کو۔رب کے عذاب سے ڈراتے ہیں کردنیا میں بھی آئے گا اور مرنے کے بعد تو ہے بی لیکن ویسجادِ ل اللّٰذِینَ كَفَرُوا سِالْبَاطِل اورجُمَّرُ نِي بِي وه لوگ جوكا فربين باطل كے تصيار كيساتھ يعني باطل كشبهات بيش كرتے بيں لِيُلدُ حِضُو ابدِ الْحَقّ تاكه بھسلادي اس كے ذريع تى كو\_ مختلف قتم کی بحثیں کرتے ہیں اور صاف بات کوٹیر ھابناتے ہیں تا کہ بیلوگوں کی سمجھ میں نہ آئے وَاتَّخَذُو آ ایٹی وَمَا اُنْذِرُو اهْزُو ا اورانہوں نے بنالیا ہے میری آیتوں کواوراس چیز کوجس کے ذریعے ان کو ڈرایا جاتا ہے مسخرہ بناتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں کہ بیہ جادو ہے اگرہم جا ہیں تو اس طرح کی آیات ہم بھی بنا سکتے ہیں۔نہ ماننے والوں کیلئے دنیا میں کچھ تبيل بــرنب تعالى فرمات بين وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنُ ذُكِّو بايْتِ رَبِّهِ اوركون بناده ظالم اس مخص ہے جس کو یا دوہانی کرائی گئی اینے رب کی آبات کیساتھ بھیجت کی گئی رب كى آيات كيماتھ فَاعُرَضَ عَنْهَا بِساس نے اعراض كياان آيات ہے۔اس سے بوا ظالم كون ب ونسبى مَا قَدَّمَتْ يَداهُ اور بحول كياوه براعال جواس كم باتحول نے آ کے بھیجے ہیں۔اپی غلطی اورقصور نہیں مانتا اپنے گنا ہوں کا اقر ارنہیں کرتا الثارب تعالیٰ کی آیات براعتراض کرتا ہے۔مثلاً ایک مقام پڑکھی کا ذکر ہے ،ایک جگہ کڑی کا ذکر ہے۔ كافرول في كما مَاذَآ أرَادَاللُّهُ بِهِذَا مَثَلا [بقرة:٢٦] "كيااراده كرتاب الله تعالى اس مثال کیساتھ۔''بیخدا کا کلام ہے اس میں مکھی کا ذکر ہے، کمڑی کا ذکر ہے، بلند ذات ا اورنگی چنز وں کا ذکر \_

كام كة دى بهت كم بين :

عوام بڑے مطی ہوتے ہیں مجھدارآ دی بہت کم ہیں جو گہرائی میں جا کیں اور مجھیں

کہ مثال سے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے اور مخاطب کو سائے رکھ کر مثال دی جاتی ہے یا مقصود کو سائے رکھ کر مثال دی جاتی ہے لیکن اکثریت سطی قتم کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے آنحضرت کے نے فر مایا سواونٹ ہوں یا سواونٹنیاں ہوں تو ان میں منزل تک پہنچانے والا ایک نکلے گا۔ ای طرح سوآ دمیوں میں ہے آدی ایک ہی نکلے گا، ای طرح سوآ دمیوں میں ہے آدی ایک ہی نکلے گا باتی سب بھرتی ہے۔ جس بندے بہتے معنی میں اعتاد کیا جا سیکے اور سیح معنی میں رب کا بندہ ہووہ سومیں ہے ایک نگلے گا۔ باتی شکلیں انسانوں کی ہیں لیکن اندر انسانیت کا مادہ نہیں ہے۔ جب ان کیساتھ برتاؤ کر و گے تو اس وقت پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ بعض آدمیوں کو د کیے کر خیال آتا ہے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید میخفر علیہ السلام ہیں یاان کے بھائی ہیں اور جب ان کیساتھ برتاؤ کیا جائے تو پتا چاتا ہے کہ بیہ کیا چیز ہیں؟ انسانیت بودی بلند چیز ہے کاش! کہ لوگوں میں انسانیت آجائے۔ بشریت اور آدمیت بودی او نجی صفت ہے مگر کاش!

وَمَبُلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ آنَّهُ بَشَرٌ
 وَ أَنَّهُ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمُ

"انتهائی علم یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ بشر ہیں اور سب کاوق میں سے افضل ہیں۔"ابن سینا بہت بڑا حکیم گذرا ہے وہ کہتا ہے کہ" طبی کات نظر ہے بھی آنخضرت ﷺ کامل ترین انسان ہیں۔"یعنی اوصاف اخلاق کے لحاظ ہے تو اعلی وافضل تھے ہی طبی لحاظ ہے بھی رب تعالی نے آپ میں کوئی کی نہیں چھوڑی۔ تو انسان بنتا بڑی بلند بات ہے۔ انہوں نے قرآن سے اعراض کیا اوران کے ہاتھوں نے جوکرتوت آ کے بھیجے تھے وہ سب بھول گئے۔ پھر کیا ہوا؟ انداخ کے لگا فیلے ہے آپ کھول کے دورکرتوت آ کے بھیج تھے وہ سب بھول گئے۔ پھر کیا ہوا؟ انداخ کے لگا فیلے ہے آپ کھول کے دورکرتوت آ کے بھیجے تھے وہ سب بھول گئے۔ پھر کیا ہوا؟

يريرد عدال دي أن يُفقَهُوهُ البات على وهرآن كومجميل وفيلي اذانهم وَقُورًا اوران کے کانوں میں ڈاٹ ہیں۔اس یارے میں یہ بحث گذر چکی ہے کہ جب رب تعالی نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ادر کانوں میں ڈاٹے چڑ ھادیئے تو پھران کا كيا تصور ہے؟ قصورتو تب ہومعاذ الله تعالى كهان كى قوت الله تعالى سے زيادہ ہواوروہ رب تعالیٰ کے یردوں کوا تاردیں اسکا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مخلوق رب تعالیٰ سے زیادہ قوی اورطا قتور ہو۔ تو کافی تفصیل کیساتھ میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالی پہلے دن یردے نہیں لٹکا تا بلکہ جب وہ لوگ گمراہی پرراضی ہوجاتے ہیں تب اللہ تعالی مہریں لگا دیتا ہے یردے ڈال دیتا ہے۔ اور سورۃ حم سجدہ چوبیسویں یارے میں ہے کہ کا فروں کے سامے جب قرآن پیش کیا ف اُعُرضَ اَ کُفُوهُمُ "توان میں سے اکثر نے اعراض کیا فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ لِي وَهُمِينَ سِنْتَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَآ اِلَيْهِ وَفِي اذَانِنَا وَقُرٌ وَّمِنُ م بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَمِلُونَ اوركماان كافرول نے ہارے دل پردوں میں ہیں اس چیز ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں اور ہار ہے کانوں میں ڈاٹ ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان بردہ ہے ہیں آب اپنا کام کریں بیشک ہم اپنا کام کررہے ہیں۔''جیسے کوئی شخص آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی چیز نظرنہیں -1527

# ۔ آنکھیں اگر ہیں بندتو پھردن بھی رات ہے اس میں بھلاقصور کیا ہے آ فاب کا

تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دلول کوغلافوں میں محفوظ رکھا ہوا ہے آپ کی بات ہارے دلوں تک پہنچتے وین ہے دیا ہے۔ کیونکہ تک پہنچتی وین ہے اور کوئی بات ہم نے کا نوں تک بھی نہیں پہنچنے دین ہے کیونکہ

کانوں میں ہم نے ڈاٹ چڑھائے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے لئے یہ پردے تسلیم کر لئے اور اس برفخر کیا اور اس کو اپناعمل اور کسب بتلایا۔ادھر رب تعالیٰ کا قاعدہ ہے نُولِهِ مَا تَوَلَّى " وجدهركوكي چلتا إرباس كوادهر چلاويتا ب- "رب تعالى كسى يرجزنيس كرتاكه جبراً مدايت دے يا جبراً محراه كرے -كرنا جا ہے تو كرسكتا ہے قادر مطلق ہےكه انسانوں ہے برائی کا مادہ سلب کر کے فرشتے بناد بے کیکن پھرانسان تونہیں ہو نگے فرشتے ہو گئے۔انسانوں اور جنات میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی قوت بھی رکھی ہے اور شرکی قوت بھی ر کھی ہےاور پھراختیار دیاہے کہ اینے اختیار سے جو کام کرنا جا ہو کر سکتے ہو۔ جو کرو گے اس کا متیجہ سامنے آئے گا۔اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج ، کتابیں نازل فرمائیں ،عقل سلیم دی ، ا میمائی برائی ہے آگاہ فر مایا ہے۔سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ پھراس کی مہر بانی کہ نابالغی کا ز مانیہ اس میں شامل نہیں فر مایا۔ بالغ ہو گیاعقل پوری ہو گئی اب مکلّف اور پابند ہے اگر پھر نہ مانے تو اس کا قصور ہوگا۔فر مایا ہم نے ان کے دلوں پر بردے ڈال دیئے اور کا نول میں وات چرهادیت اس کئے کہاس کوانہوں نے پیند کیا۔ وَإِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُداى اور ا گرتم ان کوبلاؤ ہدایت کی طرف فیلٹ یُھُتَ دُوُ آ اِذًا اَبَدَا پس ہر گزوہ ہدایت نہیں یا نمیں كاس وقت بهى بهى وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اورآب كارب بخشِّ والا باور رحمت والا ہے۔رحمت کا درواز ہ کھلا ہے،تو بہ کا درواز ہ کھلا ہے جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن تو بہ کا درواز ہ بند ہو جائے گا۔اس دن سے پہلے جس نے ایمان قبول نہیں کیااس دن اگرایمان لائے گا تو وہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔اس دن کے بعد جو نیکیاں شروع کرے گاان کا کوئی اجزنہیں ملے گا ایسے ہی جیسے نزع کی حالت طاری ہونے ہے پہلے کا ایمان معتبر ہے نیکی بھی معتبر ہے اور مزع کی حالت طاری ہونے کے بعد نہ

ایمان معترے نہ کوئی نیکی معترے بلکہ اس حالت میں توبہ کا بھی احمال نہیں ہے۔ سورج جب مغرب سے طلوع کرے گا تو وہ جہان کی نزع کا وقت ہوگا اس سے پہلے بہلے جوکرنا ے كرلورب كى رحمت كاورواز وكھلام لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْ الرَّبِكِرْ الرَّكِوان كى كمائى كى وجهسان كرسبكى وجهس لَعَجْلَ لَهُمُ الْعَذَابَ البعرجلدي كردكاً الله تعالیٰ ان کیلئے عذاب \_ پکڑنا جا ہے تو ایک آن میں پکڑسکتا ہے \_ دیکھو! جس طرح دنیا میں کسی بھی محکیے کا ملازم غیرحاضر ہوڈیونی نہ دیے تو اس کو معطل کر دیتے ہیں ، برخاست کر دیتے ہیں ،نوکری سے نکال دیتے ہیں کہتم محکمے میں رہنے کے قابل نہیں ۔تو بندہ سو ہے کہ بر محکے رب تعالیٰ کے محکمے کے مقابلے میں بچھ نہیں ہیں رب تعالیٰ نے جس وقت یو چھا کہ اے بندے بتلاؤیہ بیرعبادتیں تیرے ذمہ لگائی تھیں تو تم نے کتنی ڈیوٹی دی ہے؟ تو کیا جواب دو گے؟ اور پھروہ ایسی عما د تیں نہیں ہیں کہانسان کرنہ ننکے بلکہانسان کے بس میں ہیں۔ ہاں!اگرابیا ہوتا کہانسان کے بس میں نہ ہوتیں تو یات علیحد ہتھی۔رب تعالیٰ نے بری سہولتیں دی ہیں۔مثال کے طور پرایک آ دمی کے پاس مال نہیں ہے تو رب تعالیٰ نے اس كوز كوة فطرانه دين كايا بندنبيس فرمايا زمين نبيس بعشر كايا بندنبيس كيا ينماز كاوقت مو گیااور قریب قریب یانی نہیں ہے تو حیم کرے نماز پڑھ لے رب تعالیٰ نے اس کا یا بندنہیں<sup>۔</sup> فر مایا کہ میلوں تک یانی تلاش کرتا پھرے۔روزے والا آ دمی احیا تک بیار ہو گیاروز ہمل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو روزہ تو ڑ دے۔ بڑی سہولتیں ہیں کیکن لوگ بے برواہ ہیں رب تعالیٰ کے احکامات کو محکرارہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے سب پر پکڑنا جا ہے تو اللہ عذاب جلد كردے بَلْ لَهُمْ مُوْعِد بلكان كيلئ ايك دعده ب لَّنُ يَجدُوا مِنْ دُونِهِ مَسو ْ بِلا َ ہر گرنہیں یا ئیں گے اس کے علاوہ کوئی بھرنے کی جگہ۔ جب وہ وفت آئے گا تو

ی افکر آئیں اور کوئی چھنے کی جگر تبیں ملے گی۔ وَ تِلْکَ الْقُرْآی اور یہ ستیاں ہیں اَھُلَکُنھُمُ اِمْ کُنھُمُ اُن وَ اِن کو ہلاک کیا ہے کہ اسلام کو ایک اللہ کی باشندوں نظام کیا و جَعَدُ اُن اللہ کِلِاکت کیلئے ایک وعدہ۔ ایک و جَعَدُ اَن اللہ کہ کِلِے ایک وعدہ۔ ایک و قت مقرر کیا ہے۔ پہلے تفصیل ہو چکی ہو و علیہ السلام کی قوم ، ہود علیہ السلام کی قوم ، شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان مالے علیہ السلام کی قوم ، والد دیتے ہیں کہ یہ بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں۔ ان کی ہوگا ہو گئے ہیں۔ رب تعالی ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں۔ ان کی ہوگا کہ کی اپنی ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے ہی اپنی اصلاح کرلو۔



### كالأقال

ناشة لَقَدُ لَقِينَا البِيتِ تَحْقِق بم ملح بين مِنْ سَفَوِنَا هٰذَا اليِّاسْمُ مِن نَصَبًا مشقت كو قَالَ اس نَے كہا أَرَ ءَ يُتَ ديكھي آب إِذُ أَوَيُنا جب بم نے مُعِكَانَالِيا إِلَى الصَّخُرَةِ چِنَان كَاطرف فَانِي نَسِيتُ الْحُوْتَ لِي بِينَك مِن بحول كيام يحكي و مَمَ أنسنيه أوربيس بحلائي محم كووه مجلى إلَّا الشَّيْظِنُّ مَّر شيطان ن أذْ كُورة كراس كويس يادر كاسكول و اتسخ ف سبيلة اور بنالياس مچھل نے اپناراستہ فیسی البہ خسر سمندر میں عَسجب اعجیب طریقے سے قَالَ فرمایا موی علیه السلام نے ذالک مَا تُحنَّا نَبُغ بدوہ جَلَمَتی جس کوہم الماش کر رب تص فَارُ تَدًا لِى دونول لوئے عَلْى اثَارِهِ مَا این پاؤل كنشانات بر قَصَصًا تلاش كرتے ہوئے فَوَجَدَاليس إياان دونوں نے عَبُدًا ايك بنده مِّنُ عِبَادِنا جارے بندول میں سے النينه و خمة وي هي جم في اس كورجت مِنْ عِنْدِنَا ا فِي طرف سے وَعَلَمْنَهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا اور بم نَسكما يا تماس كوائي طرف ہے ایک سم کاعلم۔

حضرت موى عليه السلام اور حضرت خضر عليه السلام كاواقعه:

چندرکوع پہلےتم یہ بات پڑھ کے ہو کہ قریش کے سرداروں کا ایک وفد آمخضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ ہم آپ کیساتھ ملاقات کرنا جاہتے ہیں مگراس شرط پر کہ آپ کے پاس بیغریب غلام اورادنی قتم کے لوگ بیٹھے ہیں ان کومجلس سے اٹھا کیں ان کیساتھ بیٹھنا ہم اینے لئے عار مجھتے ہیں ۔ اس کی تفصیل تو سن چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غریبول کیساتھ بیھر کرحق سننے کیلئے تیار نہیں ہیں۔اور یہاں بیقصہ ہے کہ اعلیٰ نے اونی سے

ت کھیلم حاصل کیا ہے اور عارمحسوں نہیں گی۔واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت مویٰ یے بی اسرائیل کے ایک بہت بڑے مجمع میں تقریر کی جو بوی بلیغ اور مؤ رحتی ۔ ایک شخص نے المحركهاا موى عليه السلام! زين من آب سے براكوئى عالم ہے؟ قال لا موى عليه السلام نے فرمایانہیں! مجھے سے براعالم کوئی نہیں ہے۔ ظاہری طور برموی علیہ السلام کی بات غلطنہیں تھی۔ پیغیبر ہیں اور پیغیبرول میں بھی تیسرے نمبر پر ہیں۔ پہلانمبر آتخضرت علیا کا ہے، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور تیسرا حضرت موکیٰ علیہ السلام کا ، اور وقت کے بغیبرے زیادہ علم کسی کوئییں ہوتا۔ تو فر مایا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ بس اس جہلے پر رب تعالی ناراض ہو گئے کہ یہ کیوں نہیں فرمایا اللّه أغلم الله سب براعالم ہے۔ فرمایا اے موی علیہ السلام مجمع البحرین کے مقام پر پہنچ کر ہمارے ایک بندے سے ملاقات کر کے ان ہے کچھ معلومات حاصل کریں ۔ وہ بندہ حضرت خضرعلیہ السلام تھے جن کا نام بلیا ابن ملکان تھا۔ بلیاان کا نام تھا اور ملکان ان کے والد کا نام تھا۔ جمہور کا مسلک سے کہ وہ پیغیبر تھے۔ان کا اصل دورا براہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ذولقر نین جس کا ذکر آ گے آئے گااس کے وزیرِ اعظم تھے اور جمہوریہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ دجال تعین جب نکلے گاتو خصرعلیہ السلام اس کے سامنے آکر کھڑے ہوجا کیں مے دجال کے گا تم مجھے رہنہیں مانتے؟ فرمائیں گےتو کانا دجال ہے میں تختے رب کیوں مانوں؟مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ مگوار کیساتھ خضر علیہ السلام کے دوفکڑے کر کے درمیان سے گذرجائے گا پھرجادو کے ذریعے زندہ کرے گااور کمے گااپ تو مجھے مان لوخصرعلیہ السلام فرمائیں گے کہا ب تو میں پہلے ہے بھی زیادہ یقین پر ہوگیا ہوں کہ تو د جال ہے۔ دوبارہ آل ارنے کی کوشش کرے گا مگر کا میاب نہیں ہو سکتھا۔ مجمع البحرین سے کون می جگہ مراد ہے؟

بعض مفسرین کرام مینید فرماتے ہیں جہاں فارس اور روم کے دونوں دریا ملتے ہیں وہ جگہ مراد ہے۔علامہ آلوی میں فرماتے ہیں کہ جہاں دجلہ اور فرات خلیج فارس میں آ کر گرتے ہیں وہ جگہ مراد ہے۔ فرمایا مجمع البحرین کے مقام پرآپ کووہ ہمارا بندہ ملے گا۔ بخاری اور سلم شریف کی روایت میں ہے کیف سبیٹ لُ اِلنبی کُفیت "اے بروردگارمیریاس كيساته ملاقات كييے ہوگے۔' فر مايا كيب مرده مچھلى لے جاؤ نُـوُنّا مَيْتَةَ جہاں يہ مچھلى زنده موجائے وہاں بروہ ہمارابندہ ملے گا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اینے خادم حضرت بوشع بن نون عليه السلام كوساته لياجن كو بعد مين الله تعالى نے نبى بنايا فر مايا يہ مجھلى جہاں زنده ہوجائے مجھے بتلا دینا، یہ مچھلی جہال زندہ ہوجائے مجھے بتلا دینا، بار بارفر مایا۔انہوں نے عرض کیا حضرت! بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں زندہ ہوگئی میں بتلا دونگا۔ چنانچہ ٹوکری میں مجھلی ڈالی اور دونوں بزرگ چل پڑے چلتے چلتے مجمع البحرین پہنچ گئے ۔وہاں پر ایک بہت بڑی چٹان تھی اس چٹان کے سائے میں دونوں بزرگ لیك گئے۔اس چٹان کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا اس چشم کے کچھ قطرے مجھلی پر بڑے وہ زندہ ہوکر سمندر میں چلی کی کیونکہ قریب تھا۔موی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے خادم اللہ تعالی کی قدرت و مکھ رہا تھا کہ یانی تو پیچھے مل جاتا ہے مگروہ یانی نہ ملاسرنگ بنی رہی یانی میں \_ کتنی عجیب بات ہے کہ مردہ مجھلی زندہ ہو کرسمندر میں داخل ہوجائے اور جدهرجائے یانی کی سرنگ بنتی جائے۔حضرت بوشع علیہ السلام کو بتلانا یا دندر ہا۔موئ علیہ السلام کے بار بارتا کیدکرنے پر انہوں نے کہا تھا کہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یا دکرا دونگا۔اتا نیت کواللہ تعالیٰ نسی جگہ پیندنہیں کرتے ۔موی علیہ السلام اٹھ کرچل پڑے سارا دن چلتے رہے آگلی رات بھی چلتے رہے مبح جس وقت ناشتے کا وقت ہوا تو مویٰ علیہ السلام نے فر مایا بھوک گلی ہے

ناشتہ لاؤ۔ جب تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے گے حضرت! اُہ ... ہو ..... بیل تو بڑی بات بھول گیا وہ کل جس چٹان کے پاس ہم نے آرام کیا تھا چھل تو وہاں زندہ ہوکر سمندر میں چھلا نگ لگا گئ اور سمندر کا پانی بچھیے سے ملائیس سرنگ بنتی گئ فرمایا ہماری تو منزل وہی تھی اس فالتو سفر کی وجہ ہے ہمیں تھکا وے ہوئی ہے سڑک وغیرہ کا راستہ تو تھا نہیں اپنے کی اس فالتو سفر کی وجہ ہے ہمیں تھکا وے ہوئی ہے سڑک وغیرہ کا راستہ تو تھا نہیں اپنے واپس تشریف لائے ۔ وہاں پہنچ تو ویکھا کہ ایک آ دی چاؤں کے نشانات ویکھتے ہوئے واپس تشریف لائے ۔ وہاں پہنچ تو ویکھا کہ ایک آ دی چاؤں سے نشانات ویکھتے ہوئے واپس تشریف کے الفاظ ہیں عَدالے آ دی گئے اللہ کے مول ہو؟ واپس اللہ کے جواب دیا ہیں موٹی ہوں ۔ کون ساموٹی ؟ فر مایا جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے ۔ فر مایا جو اب دیا ہیں آپ سے پچھ معلومات لینے اچھا چھا تو حضرت! آپ یہاں کیسے آ ئے ؟ جواب دیا ہیں آپ سے پچھ معلومات لینے کیلئے آیا ہوں ۔ خضر علیہ السلام نے فر مایا میری اور آپ کی کوئی مناسبت نہیں ہے یہ فیڑھی کھیر ہے۔

لطيف

(حضرت شیخ مینید ایک لطیفه سنایا کرتے تھے کہ ایک نا بینے حافظ کوکس نے کہا حافظ بی کھیر کھانی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسی ہوتی ہے۔ اس نے جوابا کہا کہ بنگلے کی طرح سفید ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا کہ بنگلے کی طرح بنایا اور ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے ایک ہاتھ بنگلے کی طرح بنایا اور دوسرے ہاتھ سے حافظ جی کا ہاتھ بکڑ کراو پر پھیرا کہ بنگل ایسا ہوتا ہے تو حافظ جی کا ہاتھ کہا کہ ایسی نیز می کھیر میں نے نہیں کھانی۔ 'نواز بلوچ ؛ مرتب۔)

موی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مبر کروں کا ان شاء اللہ تعالی اور آپ سے کھی حاصل کروں گا۔ بیاس واقعہ کا خلاصہ ہے اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں وَاذْ فسلسال

مُوسِى اورجب فرماياموى عليه السلام في لِفَعَنْهُ اين نوجوان اورخادم كوجن كانام يوشع بن نون علینا پھا۔ جوحضرت موی اور ہارون قیبالنام کے بعد بی اسراعیل کیلئے نبی بنائے كَ تَصْ فرمايا لَآ أَبُرَحُ مِن بين الول كَا حَتْنَى آبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن يهال تك كه میں پہنچ جاؤں دودریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر۔اکٹرمفسرین کرام ڈیسٹیے فرماتے ہیں کہ اس مراد فارس اورروم کے دریا ہیں ۔علامہ آلوی میلید فرماتے ہیں کہ دجلہ اور فرات مراد بي كه جس جكه يدونون ل كرسمندر ميس كرت بين أو أمسض خفيها يا من جاتار بون زمان بمر ـ حُقُبُ كى جمع احقاب آتى بسوره نبامين احقاباً كالفظموجود بـ فَلَمَّا بَلَعَا الى جس وقت وه دونول بزرگ بہنچ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَاان دونوں درياؤں كے جمع ہونے كى عِكْم نَسِيَا حُوْتَهُمَادونول بعول كَانِي مِهِ لَي الْمَعْرِ فَاتَخَذَ سَبِيلَةً فِي الْمَحْر يس بناليا اس مجھلی نے اپناراستہ سمندر میں مسر بناسرنگ کے طور پر۔ یائی سیال ہے اس میں رفت ہے آپس میں مل جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ یانی نہیں ملاغار کی غار بنار ہا۔اور پیجو میں نے روایت بتلائی ہے کہ آب حیات کا یانی مچھلی پر بڑا یہ بخاری اورمسلم شریف کی ردایت کاخلاصہ ہے کہ آب حیات کا چشمہ قریب تھااس کے یانی کا قطرہ مچھلی بریر اوہ زندہ موكر سمندر مين جِعلا مك لكا كن اوريد ونول بحول كئے ۔ فَلَمَّا جَاوَزَا پس جب دونول اس جكه ي تجاوز كر من ،آ كر بره قالَ في ما ياموى عليه السلام في لفت أين الوجوان كوجو ان كَاخِادِم تَهَا النِّنَا عَدَآءَ فَا لا وُجارِ عِياس جارا ناشته لَقَدُ لَقِينًا البيِّحْقيق بم لم بي مِنُ سَفَرِنَا هِذَا نَصَبًا اين اسفريس تعكاوث كوريه جوكل سے اب تك كاسفرتمااس میں مشقت تھی کیونکہ ضرورت سے زائد تھا اور قدرتی طور پر تھا وٹ بھی ہوئی۔ قسال کہا خادم نے اَدَ ءَ يُتَ إِذُ اَوَيُنَا إِلَى الصَّخُورَةِ حضرت آب ديكيس جب بم في مكاناليا

چِنُان كَاطْرِف فَانِينُ نَسِيتُ الْحُوْتَ بِس بِينَك مِن بِهُول كَيا تَجْعَلَى وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْسِطْنُ اورنبيس بعلائي مجه كوده مجهلي ممرشيطان نے أنْ أَذْ تُحرو ف كراس كوميس يادر كا سكول -حضرت ال كاقصه بيه واكه ده زنده هوكر وَ اتُّه خَذَ سَبيلُهُ فِي الْبَحُو اور بناليااس مچھل نے اپناراستہ سمندر میں ۔وہ تو زندہ ہوکر سمندر میں چلی گئ ہے بھے بجب عجیب طریقے سے کہ مجھلی زندہ ہوجائے نقل وحرکت کر کے یانی میں داخل ہوجائے اور یانی کی سرنگ بنتی جائے۔خادم نے کہا تھا آپ فکرنہ کریں بار بار تا کیدنہ کریں میں یاد کرا دوں گا اس نے سمندر میں جاتے ہوئے آئھول سے دیکھا مگریا دندرہی کیونکہ رب انا نیت کو پہندہیں کرتا اینے سوا کیلئے۔انسان بھی اپنی قابلیت پر فخر نہ کرے بلکہ اپنی کسی چیز پر فنجر نہ کرے میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں ،انسان کچھ بھی نہیں ہے۔مویٰ علیہ السلام نے صرف استے لفظ کہے ہاں مجھے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔اور ظاہرا جواب تھیک تھا کیونکہ پیغمبر سے بڑا عالم کون ہو سكتاب مررب نے اس كو پسندنبيں فر مايا۔ ايسے كيون نبيس كها الله اعلم رب تعالى كو انانیت کسی کی بھی پیند نہیں ہے۔ قَالَ فرمایا موی علیہ السلام نے ذالک مَا کُنّا نَبْغ میہ وه جَكَمْ فَى جَس كُوبِم مَّ الأسْ كررب عظ فَارُقَدًا يس دونون الوق عَلْى اثارِهِمَا ايخ يا وُل كِ نشانات ير قَصص صل اللش كرت موئ \_ چونكدم ك اور بخته راستاتو تها نہیں قدموں کے نشا تات دیکھتے ہوئے واپس آ گئے فو جَدَا پس دونوں نے یایا عَبْدًا مِّنُ عِبَادِنَآ ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جوحفرت خضرعلیہ السلام تھے۔ان کوخضر اس کئے کہتے ہیں کہ خصر کامعنی ہے سبزہ ہریالی ،حضرت خصر علیه السلام جہاں بیٹھتے تھے وہ جگہ فوری طور پرسبز ہو جاتی تھی اس لئے خضران کالقب پڑ گیا اور نام ان کا بلیا ہے۔وہ جمہور كنزديك يغيبرين اوراب تك موجودين اتنينك وحُمَة مِن عِندِنا وي هي بمن

ان کور حمت اپنی طرف ہے، زندگی بھی کمبی دی اور تجربہ بھی وسیع دیا وَ عَلَمْ مَنْ لَدُنَّا عِلْمُ اللهُ عَلَى مَنْ لَدُنَّا عِلْمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال



قَالَ لَهُ مُوْسِى هَلُ أَتِّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعْكِلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُلُ اهَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿ قَالَ سَيْحِكُ فِي إِنْ شَآءُ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا اَعْضِي لكَ آمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ البَّعْتَانِي فَلَا تَسْكُلِّنِي عَنْ شَيْءِ حَتَّى أَحُدِثُ عُلَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَعَا سَحَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ آهُلُهَا لَقَلْ حِمْتَ شَيْئًا إِمْرًا @قَالَ ٱلْمُرَاقُلُ إِنَّكَ لَنَّ تَسْتَطِيْءَ مَعِيَ صَنْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي بِمَانِسِيْتُ وَ لاتُزهِقُنِي مِنْ امْرِي عُسْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا سَحَتَّى إِذَالْقِيَاعُلِمَّا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقْتَلْتَ نَفْسًا زُكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَقَنْ جِنْتَ شَيْعًا ثُكُرُاه قَالَ لَهُ مُوسَى كَهَاسَ كُومُويُ عليه السلام في هَلُ أَتَّبعُكَ كيامِن آپ کی پیروی کرسکتا ہوں عَبلَی اس شرط پراَن تُعَلِمَنِ کہ آپ سکھا کیں مجھے مِمَّا عُلِمْتَ اس مِس جوسكولا أَن كُن مِهَ مِهَا عُلِمْتَ ابِعلا فَي قَالَ اس في كما إِنَّكَ بِينُكُ آبِ لَنُ تَسْنَطِينُعَ بِرَّكُ طاقت نبيس ركه سكوك مَعِي مير إساته صَبُوً اصبركرنے كى وَكَيْفَ تَصْبورُ اوركيا آب مبركري كے عَلى مَا اس چيز ير لَمْ تُحِطُ به خُبُر اجس كى خبركا آب نا ماطنيس كيا مواقال كهاموى عليه السلام نے ستجدیت بتاکیدا یہ مجھے یا تیں سے اِن شآء الله ضابو اا کرجایا الله تعالى في صبر كرف والا و كا أغصيني لك أهر الوريس نافر ماني تبيس كروب

گاآپ کے حکم کی قال انہوں نے کہا فان اتّبَعْتَنِی پس اگرآپ میری پیروی کرنا عاضے بیں فلا تسئلنی پس نہ وال کرنا مجھے عن شی ع کسی چزے بارے میں حقی اُحدِث لَک بہانتک کہ میں خود بیان کروں آپ کے سامنے مِنْهُ ذِكُرًا اس كاذكر فَانْطَلَقَا بِس دونول على حَتَّى إِذَا رَكِبًا يهانتك كهجب دونول سوار ہوئے فی السّفِينَةِ كُشّى مِين خَرَفَهَا خصرعليه السلام نے كشتى كو بھاڑ ويا قَالَ موى عليه السلام في كها أخر قُتها كيا آب في تشي كويها ويا لِتُعُوق الهُلَهَا تاكم آب غرق كردين اس كى سواريون كو لَقَدُ جنْتَ شَيْنًا إِمْرًا البيت تَحْقيق آب لا كي بي چيز بوى نامناسب قَالَ اس نے كہا الله اقْلُ كيابيس في بيل كہا تَهَا إِنَّكَ بِينَكُ آبِ لَنُ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبُرًا آبِ بِرَكَنْ بِينَ طَاقت رَهِيل كَ میرے ساتھ صبر کرنے کی قال موی علیه السلام نے فرمایا کلا تُسوَّا خِلْنِی آپ گرفت ندرین میری بسما نسیت اس چیز کی وجه سے جومین بھول گیا ہوں و کا تُوهِ فَنِي اورنهُ فِي كري آپ مجھ پر مِنْ أَمُوى مير معامل مِن عُسُوّاتُكَا كَلَاظ عَ فَانْطَلَقَالِس دونول على حَتَّى إذا لَقِيَا يَها نتك كروه على عُلمًا أيك بيح كو فَفَتَلَ فُهِى خصر عليه السلام ني اس بيح كولل كرديا قَالَ كما موى عليه السلام في أَقَتُ لُتَ نَفُسًا كياتون قل كرديا ايك نفس كو زَكِيَّة جوصاف تقرافها بغَيْر نَفْس بغير كى جان كيوض لَقَدُ جنتَ شَيْنًا نُكُرًا البته آب لا كيس بي الیی چیز جوبہت ہی نامناسب ہے۔

بچھلے درس میں تم نے سنا کہ موی علیہ السلام اپنے خادم بوشع بن نون علیہ السلام

کے ہمراہ مجمع البحرین کے علاقے میں پہنچ ۔ خطر علیہ السلام چا در تان کرسوئے ہوئے تھے۔ اِنہوں نے سلام کیا اُنہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہ سلام کرنے والا کون ہے؟ فرمایا میں موک ہوں (علیہ السلام) ۔ کون ساموی ؟ فرمایا وہ جن کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی فرمایا میں موک ہوں (علیہ السلام) ۔ کون ساموی ؟ فرمایا وہ جن کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اچھا حضرت! آپ یہاں کیے تشریف لائے ؟ فرمایا آپ سے بچھا مطرف بھیجا گیا ہے۔ اچھا حضرت! آپ یہاں کیے تشریف لائے ؟ فرمایا آپ سے بچھا مطرف کھیے آیا ہوں۔ کہنے لگے ٹیرھی کھیر ہے۔

ميزهی کھير

سمجھانے کیلئے لوگوں نے کہاوت بنائی ہوئی ہے۔ ایک بے جارہ نابینا حافظ تھا اس کو کہا کہ حافظ ہی ایک ہے۔ اس نے کہا کھیر کس طرح کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا سفید ہوتا سے بوتی ہے۔ حافظ ہی نے کہا سفید ہوتا ہے؟ اس نے کہا جیسے بگلا سفید ہوتا ہے اس طرح سفید ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اندھے بے جارے نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اندھے بے جارے نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اندھے بے جارہ وتا ہے کھی جھی نہیں و یکھا تھا۔ اس نے ہاتھ ایسے ٹیڑھا کر کے بتلایا کہ ایسا ایک جانور ہوتا ہے گردن اس کی لمبی ہوتی ہے۔ حافظ جی نے کہا کہ میں نے ایسی ٹیڑھی کھیرنہیں کھانی۔

توخفرعليه السلام نے كہا كه معامله بردا مير ها ہے۔ اس موقع پرخفرعليه السلام نے آپ و موئ عليه السلام كوفر مايا إنّك عَلىٰ عِلْم عَلَّم كَ اللّه تعالىٰ "الله تعالىٰ "الله تعالىٰ في الله تعالىٰ في الله تعالىٰ نے آپ و الك الياعلم ديا ہے جو جھے ہيں ديا و اَنَاعَلیٰ عِلْم عَلَّم نِی اللّه اور جھے الله تعالىٰ نے الله اليك علم ديا ہے جو آپ نہيں جانے۔" كه آپ كوالله تعالىٰ نے شریعت كاعلم ديا ہے۔ موئ عليه السلام كاعلم شريعت كاعلم الله تعالىٰ نے موئ عليه السلام پر تو رات نازل فر مائی۔ قرآن عليہ السلام كاعلم شريعت كاعلم تابول ميں تو رات كامقام بہت بلند ہے۔ اور جھے تكو مينات كاعلم ہے جو آپ نہيں جانے۔ قَالَ لَـهُ مُوْسِنى كہا خفر عليه السلام كوموئ عليه السلام نے هَلَ الله مِورَّ بِنہيں جانے۔ قَالَ لَـهُ مُوْسِنى كہا خفر عليه السلام كوموئ عليه السلام نے هَلَ

أَتَّبِعُكَ كِيامِن آي كي بيروى كرسكنا مول عَلْى النشرط بِرأَنْ تُعَلِّمَن كرآب مجھ سکھائیں تعلیم دیں مِمَّا عُلِمْتَ رُشُدًا اس میں ہے جوسکھلائی گئی ہے جوآ یہ کو تعلیم دی حَىٰ ہے الجھی باتوں کی قالَ خصر علیہ السلام نے کہا اِنْکَ بیٹک آپ کَنُ تَسْتَطِیْعَ ہِرَّکرَ طاقت نہیں رکھ سکو کے مُعِی صَبْرًا میرے ساتھ صبر کرنے کی۔میری باتیں اوٹ پٹانگ ہونگی آپ کی مجھ میں ہیں آئیں گی و کیف قصبر اور کیے آپ مبرکریں کے علی مالم تُعِطُ به خُهُرًا اس چيز يرجس كى خبركا آب نے احاط نبيس كيا موا جس چيز كى حقيقت آپ کومعلوم ہیں ہے اس برآپ کیے خاموش رہیں گے قسال فرمایا موی علیہ السلام نے سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا بَاكِيرَ بِياكِينَ عَ مِصَانَاء اللَّهُ عَالَى مبركنَ والارآب نے جو کرنا ہے کریں میں مبر کروں گا و کا اعْصِی لَکَ اَمُوا اور میں نافر مانی نہیں کروں گا آپ کے تھم کی۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے یہ خیال فر مایا ہوگا کے بعض احكام عزيمت كے ہوتے ہيں اور بعض رخصت كے عزيمت والے كام وہ ہوتے ہيں جو كرنے يرتے بيں اور رخصت وہ ہے جس كا جواز ہوكہ ايما كرنے كى اجازت ہے ۔تو شریعت میں دونوں تھم ہیں۔موئ علیہ السلام نے سمجھا کہ کوئی رخصت والا کا م کریں گے تو میں خاموش رہوں گا۔ قال خضر علیہ السلام نے کہا فیان اتّبَعْتَنِی پس اگرآ یے میری پیروی كرناجات إلى مير إساته على بين فلا تسسسلني عَنْ شَيْء لين نه والكرنامجه سے کی شے کے بارے میں۔جومیں کروں تم نے اس کے متعلق یو چھنانہیں ہے ختہ ہے أُحْدِثُ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا يها تُك كه مِين خود بيان كرون آب كے سامنے اس كا ذكر كه به کام میں نے کیوں کیا ہے۔جب بات طے ہوگئی تو چل پڑے۔

سفر میں موی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کیساتھ بوشع بن نون علیہ السلام تھے یانہیں

آگے اس میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف موئی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام علیہ السلام سخے یا پوشع ابن نون علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔تفسیروں میں دونوں با تیں کھی ہیں۔ایک بیہ کہ جب موئی علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کیساتھ ملاقات ہوگئ تو پوشع بن نون علیہ السلام کو چھٹی دیدی کہ آپ واپس ملے جا کیں۔

اور دوسری تفسیریہ ہے کہ وہ بھی ساتھ تھے۔خادم کا ذکر اس لئے نہیں ہوتا کہ جب اصل کا ذکر ہوگیا تو خادم بھی ساتھ ہی ہے۔ ف انطلقا پس دونوں بزرگ چل بڑے حَتّی إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ يها تَك كرجب ووثول سوار موئ تشتى ميں -جزيره الدس ك قرطبہ شہرجانا چاہتے تھے وہ پرلے کنارے پرتھا۔ادھرجب پیشتی کے یاس پہنچے۔کشی پر سوار ہونے والے کافی لوگ تھے۔مرد،عورتیں، بوڑھے، بیجے، جوان اور جانور بھی تھے۔ تحتی بہت بڑی تھی ۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے ملاحوی نے حضرت خضر علیہ السلام كو پېچان ليا كينے لكے عبد صالح يونيك آدى بـاس يهم في كراينين لينا اس کیساتھی سے بھی نہیں لینا۔ انہوں نے کرائے پر بڑا اصرار کیالیکن انہوں نے کہا کہ بزرگوں سے ہم نے کرایہیں لینا۔ مدیث شریف میں سعیر نول کے لفظ آتے ہیں کہ بغیر کرایہ کے انہوں نے سوار کرلیا اور کشتی چل پڑی ۔ کشتی میں کلہاڑی اور تیشہ بھی پڑا تھا جب الكك كنارے كقريب ميني تو خصر عليه السلام في كلها أي بكرى اوركشتى كا تخت تو أديا اور تخته بھی جو یانی کی سطح کے اندر تھالیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ یانی اندر نہیں آیا ہوان کا معجزه نتفا پیغمبر تھے۔حضرت مویٰ علیہ السلام جلالی مزاج تنھے بول پڑے ۔فر مایا ان لوگوں

میں بحری جہاز میں سوار تھا دیکھا کافی پرندے پانی کی سطح پر تیررہے ہیں۔ جہاز ران سے پوچھا کہ کیا کنارہ قریب آگیا ہے کہ یہ پرندے آگر بیٹھ گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ کنارہ یہاں سے سومیل دور ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پرندے یہاں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرندے یہاں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ یہیں رہتے ہیں بہیں ان کی تسلیس پیدا ہوتی ہیں اور پرورش پاتی ہیں۔ خداکی قدرت ان کیلئے یہی جگہ ہے۔ سمندر کی سطح پرغول درغول تھے جن میں بڑے بھی تھے۔ اور چھوٹے جھی تھے۔ اور چھوٹے بھی تھے۔

توایک چریا آکر بیشی اور سندرے ایک قطرہ پانی کا چونے میں لیا۔ خصر علیہ السلام نے استاداندرنگ میں فرمایا یامُوسی إنَّ عِلْمِی وَعِلْمَکَ وَعِلْمَ جَمِیْعِ الْخَلاَئِقُ

'' اے مویٰ میراعلم اورآب کاعلم اور الله تعالیٰ کی ساری مخلوق کاعلم الله تعالیٰ کے علم کے مقاملے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے مقالبے میں چڑیا کی چونچے میں یانی ہے۔'' توفر مایا تونے تشتی بھاڑ دی ہے بڑائر اکام کیا ہے قال خضر علیہ السلام نے کہا آگہ اَقُلُ كِيامِس نَهُ بِين كَهاتِهَا إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِينُعَ مَعِيَ صَبُوًا آبِ بِرَكْرَبْهِي طاقت ر هیں کے میرے ساتھ صبر کرنے کی قال فرمایا موی علیہ السلام نے لا تُدوَّ احِدُنِی بسمَا ئسینٹ آپگرفت نہ کریں اس چیز کی وجہ سے جو میں بھول گیا ہوں۔ مجھے شرط یا زہیں ر بى تقى بھول كرسوال كر بيھا ہول وَ لا تُسرُهِ قَنِي مِنْ أَمُوى عُسُرًا اور نه آپ تخي كريس میرے معاملے میں تنگی کے لحاظ ہے۔مطلب بیہ ہے کہ مجھے معاف کردیں۔ تشتی کنارے جا لگی سواریاں خیروعا فیت کیساتھ اتر گئیں ۔ سمندر کے کنارے برقر طبیشہرتھا اور اس کے یاس بہت برامیدان تھااس کے اطراف میں بڑے بھی کھیلتے تھے اور چھوٹے بے بھی کھیلتے تھے۔ بڑا عجیب قتم کامنظرتھا یہ پہنچے سامنے بیچے کھیل رہے تھے۔ ف انسطَلَقَالین دونوں کیا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا يَهَا تَك كروه طِ ايك يَحِكُوش كانام جَيْسون تقااس كوالدكا نام کاز برتھا اور والدہ کا نام مہوی تھا، نا بالغ بچے تھا خصر علیہ السلام نے اس کوٹا گول سے بکڑا جیسے دھولی کھیں کو پکڑ کر اٹھا کے مارتے ہیں اٹھا کر زمین پردے مارا۔ بیجارے کا سر پھٹ گیا بچہ تڑینے لگا جان نہیں نکل رہی تھی پھرچھری لے کراس کا سرتن ہے جدا کر دیا ۔مویٰ عليهالسلام اس بات يرخاموش نهيس ره سكتے تھے كيونكه نابالغ بيچے يرتو قانون نہيں لگتا۔ تنبيه كرناادب عطانا الكبات ب حديث ياك من آتاب ثَلْثَةٌ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ" تين فتم کے آ دمیوں سے قلم اٹھالیا گیاہے بعنی ان پر قانون لا گوہیں ہوتا عَن المصبّي حَتّی يَـحْسَلِمَ بِيحِسے يہال تك كدوه بالغ موجائے۔ "تو نابالغ بيح كوكسى جرم يرسز انہيں دى

جاسكتى \_شراب يى لے كوڑ ہے ہيں لگيں گے، چورى كر لے تو ہاتھ نہيں كا تا جائے گا۔ ہاں! تنبيكي جاسكتى ہے جيسے چھوٹے بيچے نہ پڑھيں يا كوئي شرارت كريں تو ماں باپ كو مارنے كا حق بـ دوسرا عَنِ النَّائِمِ حَتْمَى يَسْتَيُفَظَ "سونے والے يرقانون لا كونيس موتا يها نتك كدوه بيدار موجائ ـ "اورتسراعَ ن الْمَ جُنُون حَتْى يُفِيْقَ " ياكل يرقانون چاری نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہوجائے۔'' تو پہلی بات یہ تھی کہ نابالغ بچہ تھا اور دومری بات بیقی کداس نے کسی کوتل بھی نہیں کیا تھا اور خصر علیہ السلام نے اس کوتل کردیا فَقَتَلَهُ بِسِ اسكوخصر عليه السلام في تلك كرديا قالَ موى عليه السلام في مايا اَفَتَ لُتَ نَفْسًا زَجِيَّةً كيا تونِ قُل كرديا ايك نفس كوجوصاف تقراقها بغير نَفْس بغير سي جان عوض كَفَدُ جنستَ شَيْنًا نُكُرًا البية آب لائين بين اليي چيز جوبهت بي نامناسب بكه حچوٹے بیچ کو بلا وجمل کردیاہے۔مزید دانعہ آ گے آئیگاان شاءالتد تعالیٰ۔ الحمدللدة ج مورجه إاشوال إسام احكويندر موال بارهمل موار محرنواز بلويج

قَالَ خَفْرِعليه السلام نے کہا اَلَمُ اَقُلُ لَّکَ کیا ہیں نے آپ کونہیں کہاتھا اِنْکَ بیشک آپ لَنُ تَسْتَطِیْعَ ہر گر طاقت نہیں رکھیں گے مَعِی میرے ساتھ صَبُرًا صَبر کرنے کی قالَ فرمایا مویٰ علیه السلام نے اِنُ سَالُتُکَ عَنُ شَیْءِ مَبِی اَسْرَا صَبِر کرنے کی قالَ فرمایا مویٰ علیه السلام نے اِنُ سَالُتُکَ عَنُ شَیْءِ بَعَدُ هَا اَکْرِین نے سوال کیا آپ سے کی شے کے بارے میں اس واقعہ کے بعد فلا تصحیبینی پس آپ جھے اپنی رفافت میں ندر کھنا قَدُ بَلَغُتَ شَحْقِلَ آپ بِ اِنْ فلا تَصْبِ کُنِی کی مِن لَّدُنِی میری طرف سے عُذُرُ اعذر کو فان طَلَقَا ہی دونوں چلے حَتْی اِنْ اَتَیَا آپ بِ اِنْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِنْ اِسْرِی اِن اَلَٰ اِنْ اَلَٰ اللّٰ اِنْ اِللّٰ اِنْ اَلْ اِنْ اِللّٰ اللّٰ الل

یُ ضَیّے فُو هُمَا پس ان لوگوں نے انکار کیا اس بات سے کہان کواپنا مہمان بنائیں فَوَجَدَا فِيهَا جدَارًا لِيس يائي ان دونول في السبتي ميس ايك ديواريُّريندُ أَنُ يَّنْقَضَ جواراوه كررى تقى كرريرے فَاقَامَهُ لِس خصرعليه السلام نے اس كوتھيك كرديا قَالَ فرماياموى عليه السلام في لو شِنْتَ الراسي عاسِت لَتَحَدُث البته آب لے کیتے عَلَیْدِ اَجُوا اس برکوئی معاوضہ قسال هنذا فسواق بَیْنی وَبَيْنِكَ كَهَا بِهِ جِدَانَى كَا وقت بِمِيرِ الدرآب كورميان سَأُنَبِنُكَ بَخَقْيَ مين آپ كوبتلاؤن گابتُ أُويُل حقيقت كاس چيز كي مَا لَـمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُوا آب طاقت نہیں رکھتے تھے صبر کرنے کی اُمّا السّفِینَةُ بہر حال کتی فَكَانَتُ لِمَسْكِيْنَ يُس وهُ فَي يَحِمْ كَينون كِي يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ جَوكام كرت تقصمندرمیں فَارَ دُتُ أَنُ أَعِيْبَهَا لِي مِن فِي اراده كيا كرعيب داركردول اس مُشْتَى كُو وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ اورتها ان كَآكَ مَّلِكٌ اللَّه بادشاه يَّانُحُذُ بكُرُ لِيتَاتِهَا مُكِلَّ سَفِيْنَةِ بِرَكْتَى غَصْبًا جِهِين كر\_

سے بات چلی آری تھی کہ حضرت موی علیہ السلام نے اپنی قوم میں تقریر فرمائی ، تقریر بری مدل اور مؤر تھی ۔ اس سے متاثر ہوکرا کی شخص نے کہا کہ زمین میں آپ سے براعالم بھی کوئی ہے؟ فرمایا نہیں! یہ الفاظ اللہ تعالی کو پسند نہ آئے کہ کہنا چاہیے تھا اللّٰهُ اَعُلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اَعُلَمُ اللّٰهِ مب براعالم ہے۔ الله تعالی نے فرمایا میراا کی بندہ ہے جوا کی فن میں آپ سے زیادہ عالم ہے اس کے پاس جا کر آپ علم حاصل کریں ۔ کہاں ملے گا؟ مجمع البحرین پر نشانی کیا ہوگی ؟ فرمایا ہے جان مجھلی ہے جاؤ جہاں مجھلی میں جان پر جائے وہاں ملے گا۔

چنانچەموى عليه السلام ايخ خادم بوشع ابن نون عليه السلام كو لے كرچل يزے - ملاقات ہوئی، انہوں نے کہامیری اور آپ کی کوئی مناسبت نہیں ہے،میرے کام ایسے ہیں۔مویٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا۔خضرعلیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کواس شرط بر ساتھ لے کر چاتا ہوں کہ جب تک میں خود کس شے کی حقیقت بیان نہ کروں آپ نے مجھ ہے کی شے کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ وعدہ معاہدہ ہو گیا اور چل یڑے۔آگے سمندری سفرتھا کشتی میں سوار ہو گئے کشتی والوں نے بغیر کرایہ کے سوار کیا خصر علیہ السلام نے کشتی کا بھور توڑ کرسوراخ کردیا موی علیہ السلام سے صبر نہ ہوسکا اور فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے مفت میں سوار کیا آپ نے ان کی شتی تو ڈکرا جھا کام نہیں کیا۔ کشتی ہے اترے تو آگے جزیرہ اندلس قرطبہ شہرتھا ساحل پر بیچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے جیسورنا می بیچ کو بکڑا کھویڑی اتاری جان نہ نکلی پھر یاؤں سے پکڑ کرد بواریر مارا جان نكل چرى كروز كراح كيا حضرت موى عليه السلام فرمايا أفَتَلُتَ مَفْسًا زَكِيَّةً ، بـغَيْـرِ نَفُـسِ" كياتونة لآل كرديا ايسخص كوجوصاف متقرا تعابغيرننس تحوض ، برااور نامناسب کام کیاہے۔"

فلا تُصلحبني ين آب مجھا ين رفاقت ميں ندر كھنا اپناساتھى نه بنانا۔ واقعتا ميرى اور آپ کی مناسبت نہیں ہے قَدْ بَلَغُتَ مِنْ لَدُنِی عُذُرًا تَحْقَیْنَ آپ بی کے ہیں میری طرف سے عذر کو۔ آپ فیصلہ کرنے میں معذور ہوئگے آپ اپنی کاروائی کرتے رہیں میں سوال کرتا رہوں گا تنقید کرتا رہوں گا۔ چنانچہ اندلس کے جزیرے سے ملے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے دنوں کے بعدا گلے شہر میں پہنچ فانطَلقًا پس دونوں چلے حَتَّى إِذَا أَتَيَآ اَهُ لَ قُورَية يهال تك كه جب دونول يہنج ايك ستى والول كے ياس اكثر تفسيرول ميں اس کا نام انطا کیہ ہے۔ انطا کیہ شہرآج بھی مصر میں موجود ہے۔ دو پہر کا وقت تھا بھوک لگی ہوئی تھی دونوں کے ماس بینے ہیں تھے استَ طُلعَ مَآ اَهْلَهَا دونوں نے کھاناطلب کیااس کے باشندوں ہے۔وہاں کےلوگوں ہے کہا کہ بھئی! ہمیں بھوک گئی ہے ہمیں کھا نا کھلاؤ۔ د ونوں بڑی شان والے پیغمبر ہیں مگر بشری تقاضے ساتھ ہیں ، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے اور یاس بید کوئی نہیں ہے مجبوری ہا سے موقع پر ما تکنے کی اجازت ہے۔ فسا بسوا ان يُصَيّفُوهُ هُمَا يِس ان لوگول نے انكار كرديا اس بات ہے كہ ان كوا پنامهمان بنائيں ۔مفت کھا نا کھلانے سے وہاں کےلوگوں نے انکار کر دیا۔

## کھانا کھلانے سے انکار کی وجہ:

مخققین اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کیساتھ دونوں بزرگوں کی صحت بردی عمدہ تھی ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے آنکھیں درست تھیں ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ سوال وہ کرے جومعذور ہو، نابینا ہو، آنگڑا ہو، اپانچ ہواور بیا چھے بھلے ہوکر سوال کرتے ہیں کما کر کیوں نہیں کھاتے۔ان کوتو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون بزرگ ہیں کیونکہ غیب صرف پروردگار کے پاس ہے مخلوق غیب نہیں جانتی اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ معذور سوال

كرے دوسرا سوال نهكرے۔ حدیث باك میں آتا ہے جو مخص ما تکنے كو پیشہ بنالے قیامت والے دن اس کے چبرے برگوشت نہیں ہوگا ہٹریوں کا ڈھانچہ ہی ہوگا۔ پیشے کے طور پر مانکنا یہ شریعت میں سخت ممنوع ہے۔روایات میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں نویں ذوالحجہ کوایک شخص ما نگ رہاتھا۔حضرت عمرﷺ کی خلافت تھی اور وہ بھی موجود تھے۔انہوں نے د یکھا تو اس کو بلایا اور فر مایا کیول ما تگتے ہوا وریہاں ما تگتے ہوا ور آج کے دن ما تگتے ہو۔ رب سے نہیں مانگتا بندوں سے مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہودی تھامسلمان ہوگیا ہوں میراخرچہزیادہ ہے آمدن کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں چونکہ لوگ استھے ہیں مجبوراً ما نگ رہا ہوں حضرت عمر ﷺ نے اس کا بیتہ معلوم کیاا درمنشی کو تھکم دیا کہ اس کا نام پیتہ نوٹ کرلو۔ جب حج سے فارغ ہوئگے تو اس کا با قاعدہ وظیفہمقرر کریں گے ۔ شخفیق کے بعدمعلوم ہوا کہ واقعی بیخص حاجت مند ہے۔تو تندرست آ دی کا بغیر کسی مجبوری کے مانگنا شرعاً درست نہیں ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جو مخص تکثر یعنی مال بروھانے کیلئے مانگنا ہےوہ دوزخ کی آگ کے شعلےاورا نگارے کھا تا ہے۔ تو مانگنااحچی چیزنہیں ہے تمرانسان ہے کسی وقت اچا تک مجبور ہوجا تا ہے اور پیشہ ورٹبیں ہے تو الگ بات ہے۔

دونوں پیغیروں نے انطا کیستی کے باشندوں سے کھانا مانگا گرانہوں نے مہمان منانے سے انکارکردیا۔ ای بھوک کی حالت میں جارہے تھے کہ فَوَ جَدَّا فِیْهَا جِدَّارُ ایس منانے سے انکارکردیا۔ ای بھوک کی حالت میں جارہے تھے کہ فَوَ جَدَّا فِیْهَا جِدَّارُ ایس بائی ان دونوں نے اس بیتی میں ایک دیوار یُویدُ اَنْ یَنْفَضَّ جوارادہ کررہی تھی کہ گریڑے فَا اَنْ مَنْفَضَ جوارادہ کررہی تھی کہ گریڑے فَا اَنْ اَنْفَضَ بِن خَصْر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کردیا۔ ایک بہت بلنددیوارتنی وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی گری۔ دیوار کے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھک می تھی گرنے کیلئے۔ حضرت خصر علیہ السلام نے وہ دیوار ٹھیک کردی۔ دیوار کیسے ٹھیک کردی ؟ اکثر روایات اور حضر علیہ السلام نے وہ دیوار ٹھیک کردی۔ دیوار کیسے ٹھیک کردی ؟ اکثر روایات اور

احادیث میں آتا ہے کہ ایسے ماتھ سے اشارہ کیا تو دیوار بالکل سیدھی ہوگئی کوئی زیادہ محنت كي ضرورت بيش نبيس آئي بيا نكام عجزه تھا۔ حضرت موئ عليه السلام نے فرمايا كه حضرت آپ نے ان کے مروت لوگوں کیساتھ ہیا حسان کیا ہے جنہوں نے ہمیں کھانا کھلانے ہے انکار كيا ہے ہم كوكى پيشہ ور تونہيں تھے بھوك نے ہميں ستايا تھا ہم نے ان سے كھانا طلب كيا انہوں نے کوراجواب دیا ایسے لوگوں کیساتھ ہمدردی کا کیامعنی ہے؟ قَالَ فرمایا موسیٰ علیہ السلام ن لو شِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجُرًا الرَّآبِ عِلْتِ البِرَّآبِ لِي التَّابِ لِي التَّابِ برآب کوئی معاوضہ تا کہ ہم کھانا کھا لیتے۔آب نے بغیر مزدوری کے دیوارٹھیک کردی ہے آپ نے اچھا کامنہیں کیا۔ یہ تین واقعات پیش آئے ، کشتی کا بھاڑنا ، بیچے کافل کرنا اور تيسراد يواركامفت تهيك كرنا\_اسموقع يرحضرت خصرعليه السلام في قسال فرمايا هلذا فِوَاقْ بَيْنِي وَبَيْنِكَ يمر الدارآب كدرميان جدالى كالوقت ب- بخارى شريف کی روایت ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا اگرمویٰ علیہ السلام مزیدصبر کرتے تو ہمیں مزید عجیب عجیب واقعات معلوم ہوتے مگرمویٰ صبر نہ کرسکے۔تو خصرعلیہ السلام نے فر مایا کہ بیہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے سے اُنکٹنگ بتا کید میں آپ کو بتلاؤں گا بسَاُويْ نِ مَا لَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرُ احْقيقت ال چيز كي آب طافت نبيس ركت تصمير كرنے كى \_اب ميں بتلاتا ہوں كميں نے كيول كيا\_

پہلا واقعہ کشتی کے بھاڑنے کا تھا کہ کشتی سے تختہ نکالالیکن خدا کی قدرت کہ پانی اندرنہیں آیا یہ ان کامعجز ہ تھا اور موٹی علیہ السلام کا اعتراض بھی ہجاتھا کہ ان لوگول نے ہمیں مفت میں سوار کیا کشتی میں کافی سواریاں تھیں ، مرد ، عور تیں ، ، بیچے ، بوڑھے ، جوان اور حیوانات بھی تھے آپ نے کشتی بھاڑ دی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی غرق ہوگی اس وقت خصر حیوانات بھی تھے آپ نے کشتی بھاڑ دی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی غرق ہوگی اس وقت خصر

علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیالیکن یہ مشاہدہ ہوا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں داخل فہیں ہوا جہاں تک کشتی جاتی تھی وہاں تک پنجی اوراطمینان کیسا تھ سواریاں نیجے اتر گئیں۔
اس کشتی کے متعلق خطر علیہ السلام فرماتے ہیں اَمَّ السَّفِیْ نَهُ فَکَافَتُ لِمَسَلِکِیْنَ بہر طال کشتی وہ تھی کچھ مکینوں کی۔ دس افراد پر شمتل ایک خاندان تھا ان کا ذریعہ معاش کشتی کی آمد نی تھی اس پر وہ اپنا گذارہ کرتے تھے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی یہ فیم سُون فی الْبُحُو جوکام کرتے تھے مندر میں سواریوں کوایک ساحل سے دوسر ساحل تک پہنچاتے تھے اور اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی ساحل تک پہنچاتے تھے اور اس کے گرائے کیساتھ اپنا وقت گذارتے تھے فَاوَدُتُ اَنُ سَاحِل ہے دوسر ساحل تک پہنچاتے تھے اور اس کے گرائے کیساتھ اپنا وقت گذارتے تھے فیسا دُون کیا ؟ کہتے ہیں ساحل تک پین میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کوعیب دار کردوں ۔ ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں وَکَانَ وَرَآءَ هُمُ مُلِکُ آور تھا ان کیآگے ایک با دشاہ قرطبہ کا۔ امام بخاری اس کا نام جُلندی بن گر گر بتلاتے ہیں۔
ان شاتے ہیں ہے ذبی بُر دُن اور عام تفسیروں والے اس کا نام جُلندی بن گر گر بتلاتے ہیں۔

بادشاه بمیشه رعایا کوپریشان کرتے ہیں:

یوا ظالم جابرتهم کا آدمی تھا جیسے حکمران ہوتے ہیں۔ان کو کنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب کسی کا جلسے ہوتا ہے تو لوگوں کی گاڑیاں بسیں وغیرہ پکڑ لیتے ہیں دو چاردن بے چاروں کو تک کرتے ہیں،سواریاں اپنی جگہ پریشان ہوتی ہیں اور یہ اپنیم بنانے کیلئے ظلم کرتے ہیں۔کونسا ایسا ملک ہے جہاں ایسا نہیں ہوتا ؟ کیا ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہیں وغیرہ نہیں پکڑی جا تیں،مسافر پریشان نہیں ہوتے ؟صرف ایک شخص کی ظالمانہ تقریر کیلئے یہ سب پچھ ہوتا ہے اس ظلم کا انجام یقیناً سامنے آئے گا۔حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کومہلت دیتا ہے بھر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔اب اس حکومت نے شکسوں کا نظام شروع کیا ہے اس کا نتیج بھی بہت برا نکلے گا۔ جو بھی آتا ہے

معاذاللہ تعالیٰ وہ اپنے آپ کو بچھتا ہے کہ خدا میں ہی ہوں۔ دن بدن تکی آرتی ہے غریب لوگ رورہے ہیں یہ سارے ظالمانہ قانون ہیں۔ کل کے اخبار میں یہ پڑھ کر تھوڑی کی خوشی ہوئی ہے کہ تا جروں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں اسلامی شریعت تافذکی جائے کیونکہ اسلامی نظام میں نیکس کا کوئی وجو زئیس ہے۔ یہ اب پشاور میں تا جروں کی کانفرنس ہورہی ہے خدا کرے جو تاجر سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ جا کمیں اور جیسے افغانستان میں طالبان حکومت میں اسلامی قانون نا فذہ ہاورکوئی نیکس ویکس نہیں ہے حالا نکہ تمام ممالک سے غریب ملک افغانستان ہے کین وہ کی ملک کا مقروض نہیں ہے کو نکہ نیکس نہ لیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں اور نہ میں امریکہ خبیث نے قرضوں کے بوجھ کے بیچے دہایا ہوا ہے تا کہ بید میرے شاخے ہے نگل نہ تکیس سیے ظالمانہ شکس شریعت کی خلاف ہیں اللہ کرے کہ تاجر اس بات پر ڈٹے رہیں کہ اس ملک طالمانہ شکس شریعت نافذ ہو شکسوں سے ان کی جان چھوٹ جائے۔

تو وہ جو بادشاہ تھا کہ ذو بن بُرُو یا جلندی بن کر گر بردا ظالم تھا اس کے کارندے ساصل پر گھو متے رہتے تھے جو کشی صحیح ہوتی تھی اس کو پکڑ لیتے تھے بیگار کے طور پر بھی کو مہینہ کی کو دو مہینے اپنے سرکاری کا موں پر نگا لیتے تھے اور مالک بے چارے دیکھتے رہتے تھے ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کشی کو اس لئے عیب ناک کیا کہ کارندے دیکھیں گے کہ اس کو کونٹھیک کرے گا اس کو بیس لیتے اور یہ لوگ ایک کارندے دیکھیں گے کہ اس کو کونٹھیک کرے گا اس کو بیس لیتے اور یہ لوگ ایک آ دھ دن میں تختہ لگا کر اپنا کام چلا لیس کے چھاہ کی بیگار سے بچی رہے گی تو میس نے چھاڑ کر ان کی ہمدردی کی ہے تاکہ ان کا کام چلا لیس کے چھا ہ کی بیگار سے بچی رہے گی تو میس نے چھاڑ کر ان کی ہمدردی کی ہے تاکہ ان کا کام چلا ایس کے جھا مارکشتی چھین کرے وام سے ظالمانہ طور پر گیا گھا کہ گئے گئے کہ اُن کا ایک بادشاہ تھا ہم کے سالم کشتی چھین کرے وام سے ظالمانہ طور پر گانے کہ کہ گی مدودی کی جے تاکہ ان کا کام جو الم انہ کو کہا کہ کہ گی مدودی کی جو ما کہ کی تھین کرے وام سے ظالمانہ طور پر

وَآتَا الْغُلْمُ فَكَانَ آبُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَيَشْيَنَا آنَ يُرْهِقَهُمَا طُغُيَانَا وَكُوْ الْمُنْ اللّهُ اللللللّهُ ا

وَامَّاالُغُلْمُ اوربهر مال وه بيه فَكَانَ لِي عَظِي اَبُواهُ ال كمال باب دونوں مُوْمِنَين مومن فَخَشِينا كِي جمين خوف موا أَنْ يُرْهِقَهُمَا كهيه بجرجها جائے گاان دونوں ير طُغْيَانًا سركشي ميں وَ كُفُرًا اور كفر ميں فَارَدُنَا بس مم نے اراده كيا أنْ يُبْدِلَهُمَا يهكه بدل وان وونول كيلي وَبُهُمَا ان دونول كارب خَيْرًا مِنْهُ بَهِرَال سے زَكُونَةً بِاكْير كى مِن وَاقْدَبَ رُحُمًا اورزياده قريب شفقت میں و امَّا الْجِدَارُ اوربهر حال ديوار فَكَانَ لِغُلْمَيْن يس و اللَّهِ اوربيول كى يَتِيمُينِ جويتيم عظم في المُمَدِينَةِ شهريس وَكَانَ تَحْتَهُ اورتهااس ويوارك يني كَنُزٌ لَّهُمَاان دونول كاخزانه وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحُااور تقاان دونول كا باپنیک فَارَادَ رَبُک پس ارادہ کیا آپ کےرب نے اُن یُبلُغَا کہ پہنی وہ دونول أَشُدُهُمَا اين جواني كو وَيَسْتَخُر جَا اور نكالين وه دونول كَنُزَهُمَا اين خزانے کو رَحْمة مِن رَبّک سیسبمبربانی ہے آپ کے دب کی طرف سے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْوِیُ اور نہیں کی میں نے بیکاروا لیا پی رائے سے ذلک تا وَمُا فِی اُلْکُ سَعَ اللّٰهِ عَلَيْهِ صَبُرٌ اللّ چیز کی کہیں رکھتے تھے آپ طاقت اس برصر کرنے کی۔ آپ طاقت اس برصر کرنے کی۔

خصرعليه السلام كااصل نام:

تقصيل كيهاته سن حكي موكه خضر عليه السلام جن كانام بليّا بن مكان عَلِيْلِيّا مُقار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور ذوالقرنین کے وزیرِ اعظم تھے جمہور مفسرین کرام اورمحد ثین محظام ہوئیا فر ماتے ہیں کہ وہ پیغیبر تنصاوراب بھی زندہ ہیں ۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کچھ کو بی چیزیں سکھنے کیلئے مجمع البحرین کے مقام بران کی خدمت میں بینچے جہاں د جلہ اور فرات دونوں ملتے ہیں ۔ کشتی برسوار ہوئے تو خصر علیہ السلام نے اس كا ايك تخته يهار ويا حالاتكه انهول في مفت من سواركيا تها موى عليه السلام في اعتراض کیا کہان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی بغیر کرائے کے سوار کیا اورآپ نے ان کی ستی میار دی جس کا متیجہ یہ ہوگا کہ ساری سواریاں غرق ہوجا کیں گی۔فر مایا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ کی اور میری مناسبت نہیں ہے۔جس وقت کشتی سے اترے اندلس کا جزيره تهاساعل يرجح كهيل رب تضايك نابالغ بحدجس كانام جيسورتها يرحفرت خضرعليه السلام نے ہاتھ ڈالا اور کھو پڑی اتار کر پھینک دی جان نہ نکلی تواس کو یا وُں ہے پکڑ کرز مین یردے مارا جس طرح دھونی کیڑے کواٹھا کر مارتے ہیں پھربھی جان نہ کلی تو چھری لے کر اس کا گلہ کاٹ دیا۔اب اس کاروائی پرمویٰ علیہ السلام کس طرح خاموش رہ سکتے تھے پھر سوال كردياكة بن في براغلطكام كياب-آ على علاقه من انطاكيشمرينية و مجوک لکی ہوئی تھی کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا کہتم صحت

مندآ دمی ہواند ھے نہیں لو لے کنگڑ نے نہیں کیوں مانگتے ہو؟ کما دُ اور کھاؤ۔ وہاں ایک دیوار گرر بی تھی خصر علیہ السلام نے اس کوسیدھا کردیا۔موی علیہ السلام نے فرمایا بیاب مروت لوگ جنہوں نے ماراشری حق اوانہیں کیا۔ صدیت یاک میں آتا ہے من کان منگے يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْأَحِرِ فَلَيْ يَحُومُ الصَّيْفَ " جَرَّحُص اللَّدْتَعَالَى اورآ خرت يرايمان رکھتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی خدمت کرے۔ " بیمہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے تو انہوں نے کوئی ایمان کا ثبوت نہیں دیا آپ نے ان بے مروتوں کیساتھ نیکی کی ہے۔خضر علیہ السلام نے فر مایا کہ میں نے پہلے دن ہی کہددیا تھا کہ میری اورآپ کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کل کے درس میں تم سن چکے ہو کہ خضر علیہ السلام نے کشتی بھاڑنے کی وضاحت فرمائی کہ قرطبہ کا بادشاہ برا جابراور ظالم ہے اس کے کارندے سیجے سالم کشتیاں بیگار کے طور پر بکڑ لیتے ہیں اور دومہینہ تین مہینے جھ جھ ماہ تک واپس نہیں کرتے اور کرا یہ بھی نہیں دیتے جیسے ہمارے حکمران البکشن کے موقع پر پاکسی بڑے کے جلسے کے موقع پر ویکنیں بسیں پکڑ لیتے ہیں۔ تو میں نے کشتی کوعیب ناک کر دیا تا کہاس کے کارندے عیب دارسمجھ کر بکڑیں گے نہیں اور بیا یک آ دھ دن میں ٹھیک کر کے اپنا کام چلاتے رہیں گے اور جب وہ موسم نکل جائے گاتو پھراس کے کارندے نہیں آئیں گے۔ باقی رہا بچے کا مسئلہ؟ تو فرمایا وَأَمَّاالُغُلْمُ اوربهر حال وه بحير جس كانام جيسون تقاوالد كانام كاز براوراس كي والده كانام مہوی تھا۔ کاز ر عیشہ بڑے نیک تھے مہوی پین بھی بڑی نیک عورت تھیں دونوں مومن تھے۔مسلم شریف میں روایت ہے یہ بچہ طب ع کافرا پیدائش طور بر کافرتھا۔ویسے ضابط بيب كه بريج يحيح فطرت ير بيدا موتاب - صديث ياك بين آتاب كُلُّ مُولُود يُسوُلَدُ عَلَى الْفَطُرَةِ "كهم بي يحيح فطرت يربيداكياجا تابي أسي ليّ كافرول

کے بچوں کے متعلق اختلاف کرتے ہیں کہ آیا جنتی ہیں یا جہنمی ؟ اور سحیح بات یہ ہے کہ كافرول كے جونابالغ يج فوت موت ميں وہ جنتي ہيں آو فال أهل المشر كين خدم اَهُ لِ الْسَجَنَّةِ صَحِيح صديث بِ كه كافرول كے جونا بالغ يج فوت موئے ہيں وہ جنتيوں كى خدمت کریں گے۔ کیونکہ نابالغ بر کوئی تھم لا گونہیں ہوتا اور سیجے فطرت ان میں موجود ہے فَابَوا هُ يُهَ وَ دَائِم أَو يُسْتَصِرَانِهِ أَو يُمَجَّسَانِهِ مال باب يهودي بين توسيح كويهودي بنا د ہے ہیں ، عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں ، مجوی ہیں تو مجوی بنا دیتے ہیں ۔ بچے فطر تا موقد بیدا ہوتا ہے کیکن یہ بچے فطر تا کافر تھا اور بڑا خوبصورت تھا مال باپ کواس سے بڑی محبت تھی۔ تو فر مایا بہر حال وہ بچہ جو مارا گیا فکان اَبُواہ مُؤْمِنَیْن کیس تھاس کے ماں باب دونول مومن فَحَشِيناً ين مم في خوف كيا أن يُرْهِفَهُمَا كهوه بجه جِعاجات كامال باب دونوں پر طُغْیانا سرکشی میں و گفر ااور کفر میں خودتو کا فرے ان کو بھی کا فربتائے گا اس لئےراستے سے پھر کو ہٹا تا تھا تا کہ مال باب کا ایمان کی جائے۔ فَارَدُنآ لِس ہم نے اراده كيا أَنْ يُبُدِلَهُمَا يدكه بدل دان وونول كيليّ رَبُّهُمَا ان دونول كارب خَيْرًا مِّنْهُ اس سے بہتر بچہ زَکوٰۃُ یا کیزگی میں اور تھرا ہونے میں وَ اَقْرَبَ رُحْمًا اورزیادہ قریب شفقت میں ـ

تمام تفیروں میں فدکورہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوایک لڑی عطافر مائی جس کا نکاح ایک پیغیبر علیہ السلام کیساتھ ہوااوراس کی اولا دوراولاد سے سرّ (+2) پیغیبر پیدا ہوئے۔ تو خیج کوتل کرنے کی وجہ بیان فر مائی کہ بیہ بچہ فطر نا کا فرتھا اور خطرہ تھا کہ اس کے مال باپ اس کی مجت کی وجہ سے کا فرنہ ہوجا کیں بیان کو کا فرنہ بنادے اس لئے اس پھر کوراستے سے ہٹایا۔ بیرب تعالیٰ نے مجھے بتایا و مَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِی بیکام میں نے اپنی رائے سے ہٹایا۔ بیرب تعالیٰ نے مجھے بتایا و مَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِی بیکام میں نے اپنی رائے سے

نہیں کیا۔ وَ اَمَّا الْجِدَارُ اور بہر حال دیوار جومیں نے سیح کی ہے فکان لِعُلْمَیْن يَتِیْمَیْن يس وهمى وواركوس كى جويتيم تص في الممدينة شريس وكان تدخيه كُنُزُّلهُ مَا ورتا اس ديواركے ينجے ان دونوں كاخزانه و كان أبُوهُ مَا صَالِحًا اور تقاان دونوں كاباب نیک ۔اس نیک والد کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت فر مائی ۔اگروہ دیوارگر جاتی تو بچے ابھی ناسمجھ تھے لوگ اِن کا خزانہ لے جاتے ۔ دیوار میں نے اس کئے ٹھیک کی ہے کہ جب بالغ اور جوان ہو نگے اور مکان بنا ناشر وع کریں گے تو اپناخز انہ نکال لیں گے۔ایک بے کانام اَصْرَمُ تھاصاد کیساتھ، دوسرے کانام صَریْم تھاباپ کانام کا تھے تقااوروالده كانام دنيا تقائيم المنط بيسارانيك خاندان تقا فَارَادَ رَبُّكَ لِي اراده كياآب كربن في أَن يَبُلُغَ أَشُلَهُ مَا كَيَ بَيْسِ وه دونول يج اين جواني كو وَيَسْتَخُوجَا تَحْنُزُ هُمَا اور نكاليس وه دونول ايخ فزانے كوريهال ايك بات مجھ ليس وه به كه يج كول كرنے كے موقع يرفر مايا فسار ذنا بم نے ارادہ كيا جمع كاصيغه ہے۔ اور بجول كے خزانے ك تحفظ كم وقع يرفر مايا فسسارًا ذر أنك بس اراده كياآب كرب في اوركتى میاڑنے کے بارے میں فرمایا فَارَدُتُ أَنُ اَعِیْبَهَا پس میں نے ارادہ کیا کہاس کوعیب ناک بناؤں۔ یہ تسف ٹن کیوں ہے؟ تومفسرین کرام پُرینظ فرماتے ہیں کہ جس چیز کااللہ تعالی نے عالم اسباب میں بندے کو اختیار دیا ہے اور ظاہراً اس کا کرنا احیما بھی نہیں ہے تو اس مقام ير فَارَدْتُ كمانسبت إيل طرف كى بيس من فاراده كيااورجوكام بنده تنہانہیں کرسکتا کہ بیچے کافل کرنا تنہا بندے کا کامنہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالی روح نہ نكالے اس لئے وہاں أَدُ فُنَا كَما كم اراده توبيه وااوررب تعالى في اس كى جان نكالى لیمی بظاہر میں نے مارا ہے لیکن حقیقتا اللہ تعالی نے مارا ہے۔ اور جس چیز میں خیر ہی خیر تھی

اس کی نسبت رب تعالی کی طرف فرمائی فسار اقد رَبُک آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں۔

خصر عَدَائِلًا كُ تَنِن واقعات كساتهموى عَدَائِلًا كَ مما ثلت :

یہ تین عجب فتم کے واقعات پیش آئے تفرعلیہ السلام نے فرمایا رئے سمة مِن امْرِی اورنہیں کی رئیس کے بیسب مہر بانی ہے آپ کے رب کی طرف سے وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنُ اَمْرِی اورنہیں کی میں نے بیکاروائی اپنی رائے اور اپنی مرضی سے رب نے کروایا ہے تو میں نے کیا ہے۔
ان کے نبی ہونے کی ایک دلیل بیجی ہے کیونکہ ولی معصوم نہیں ہوتا اور اس کا کشف اور الله اقطعی نہیں ہوتا کہ این البہ الم کی وجہ سے کی کوئل کر دسے یا خواب کی وجہ سے کی کوئل کر دسے یا خواب کی وجہ سے کی کوئل کر دے یا تو البہ الم مائے البہ الم کو اللہ تعالی نے خواب میں تھم دیا بچے کو ذرج کرنے کا تو انہوں نے گردن پر چھری رکھ کر اپنی طرف سے ذرج کر دیا کیونکہ معصوم پیفیم رہتے ان کا خواب جمت تھا۔ یہ جو تین واقعات ہیں ان کا حضرت موئی علیہ السلام کی زندگی کیسا تھ بھی تعلق ہے بلکہ ان واقعات کیسا تھ ملتے جلتے واقعات خود موئی علیہ السلام کیسا تھ بیش آئے تعلق ہے بلکہ ان واقعات کیسا تھ ملتے جلتے واقعات خود موئی علیہ السلام کیسا تھ بیش آئے ان پر تبجین کیا اور ان براعتر اض کیا۔

پہلا واقعہ کہ فرعون جس کا نام ولید ابن مصعب تھا کو نجو میوں نے بتلایا کہ دو تین سال میں بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب سبے گا۔ فرعون نے مر دعورتوں کی پیشل پولیس بھرتی کی اور بنی اسرائیلیوں کے گھروں پر پہرے بٹھا دیئے۔ جو بچہ پیدا ہوتا اس کوتل کر دیا جاتا۔ بقول شاہ عبد العزیز محدث دہلوی میٹیج کے بارہ ہزار بچیل ہوا اور جب موئی علیہ السلام پیدا ہوئے واللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کوالہام کیا سورة القصص آیت نمبر کھیں ہے و آؤ تھینے اللی اُم مُوسلی آئ

أرُضِينُ عِينهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِينِهِ فِي الْيَمّ "اوروحي بيجي م في عليه السلام كي والده كى طرف كهاس يج كودوده پلاتى ر ہو پھر جب تم خوف كھا وُاس يرتو ڈال دواس كو بح قلزم میں اور نہ خوف کھاؤ اور نہ مگین ہونا۔'' تو انہوں نے صندوق میں رکھ کرسمندر میں وال دیا۔ نہ شتی ہے اور نہ کوئی ملاح ہے رب تعالیٰ نے اس صندوق کو محفوظ رکھا فرعون کے مجھیرے یا دھونی اٹھا کر لے گئے میلے سوجا کہ اس سے کے بارے میں کیا کریں؟ فرعون كى بيوى حضرت آسيد وينا برى تخت تهيس انهول نے كها كا تَقْتُلُو هُ عَسلى أَنُ يَنْفَعُنَا إَوْ نَتْ خِذَهُ وَلَدًا "الكُول مت كروشايد كهميس فائده دے يا ہم اسے بيثا بناليس-"قبل نه كرنے كا فيصله ہوگيا موى عليه السلام نے كسى دائى كا دودھ نه بيا اپنى والدہ كا دودھ بيا۔ فرعون نے کہانی بی! بہاں رہوتہ ہیں رہائش ملے گی وظیفہ ملے گاخوراک کا انتظام ہوگا۔اس نے کہامیرے گھر بیچے ہیں میں یہال نہیں رہ سکتی وہ مویٰ علیہ السلام کو گھر لے کئیں وظیفہ گھر ہی ملتا تھا۔تو موئی علیہ السلام صندوق میں زندہ رہے جو بحرقلزم میں ڈالا گیا نہ مشتی نہ ملاح ہاں بر کوئی تعجب نہیں کیا۔

دوسرا واقعہ کہ دو پہر کے وقت جارہے تھے سورۃ القصص آیت نمبر 10 میں ہے دو
آدی جھڑر ہے تھے ایک کا نام قاب تھا جوفر عون کے باور چی خانے کا افسر تھا وہ بازار سے
سوداخر بدتا اور کسی آدمی کو پکڑ لیٹا کہ بیسودا فرعون کے باور چی خانے میں پہنچاؤ۔ مزدوری
نہیں ویتا تھا لوگ فرعون کے ظلم سے ڈرتے تھے وہاں پہنچا آتے تھے۔ ایک مزدورا اُڑ گیا اور
کہا کہ تہمیں وہاں سے سرکاری طور پر پہنے ملتے ہیں قکی کے لئے وہ تم جیب میں ڈالتے ہو
اور لوگوں برظلم کرتے ہواورز بردی بیگار لیتے ہوا وردوسری بات یہ ہے یہ تھڑی کی بھاری ہے
اور لوگوں برظلم کرتے ہواورز بردی بیگار لیتے ہوا وردوسری بات یہ ہے یہ تھڑی کے اور کے تو اس کو خصہ

آیااوراس کیماتھ الجھ پڑاحفرت موی علیہ السلام پاس سے گذرر ہے تھے مزدور نے آواز دے کر کہا کہ اس کا اور میرایہ جھڑا ہے۔ موی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تھیک کہدرہا ہے کہ کجھے سرکاری خزانے سے قلی کے پسے ملتے ہیں اس کو دواور ساتھ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا آپ کے بیٹ کیلئے تو میں انتظام کرتا ہوں آپ بھی تو وہاں سے کھانا کھاتے ہیں۔ موی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ استے ظالمانہ طریقے سے تو کھانا پکا کر مجھے دیتا ہے اور تنبیہ کے طور پراسے مکا ماراوہ ڈھیر ہوگیا۔ تو خودمکا ماراتو کوئی تعجب نہ کیااور خضر علیہ السلام کے بچہ مارنے پر تعجب کیا۔

تیسرا داقعہ بھی سورة تقص میں ہے کہ جب مصرے مدین پہنچ تو باہر کنواں تھااس سے سارے لوگ اینے جانوروں کو یانی پلارہے تھے دو بچیاں اپنی بکریوں کوروک کر پیچھے کھڑی تھیں بیری کا درخت تھا موی علیہ السلام اس کے نیچے بیٹے کر و مکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کی بکریاں آ کے جاتی ہیں تو وہ ان کو پیچھے ہٹاتی ہیں۔ یو چھا کیا بات ہے؟ انہوں نَ كَهَا أَبُونًا شَيْخٌ كَبِيرٌ [سورة القصص]" بهاراباب (حضرت شعيب عليه السلام) بهت بوڑھا ہے۔' وہ خود کچھنہیں کر سکتے اور ہارا بھائی بھی کوئی نہیں ہے یہ بکریاں اپن گذر اوقات کیلئے رکھی ہوئی ہیں۔ بیسارے لوگ جب اپنے جانوروں کو یانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو بچا ہوا یانی ہم اینے جانوروں کو بلاتی ہیں۔حضرت مویٰ علیہ السلام پہلوان تو تھے ہی وہ تو مے ہے ہی معلوم ہوگیا کہ ایک مکا مارا اور بندہ ڈھیر ہوگیا کنویں سے یانی تکال کریلایا اور فرمایاتم جاؤ۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر آ گئیں والدین نے یو چھا کہتم نے بھیڑ بكريول كويانى نبيس بلايا؟ جواب ديا بلايا ہے۔ وقت سے يہلے الحقى ہو؟ انہول نے بتلايا كەاكك آدى نے اس طرح ہمارے ساتھ مدردى كى سے اور يانى بلا ديا ہے۔ تو خودمفت

پانی پلادیااس پرتجب نہیں کیا اور خضر علیہ السلام نے دیوار مفت بین سیدھی کی تو تجب کیا اور اعتراض کیا۔ (حضرت نے مسکراتے ہوئے فر مایا کہ ان واقعات کا موکی علیہ السلام کی زندگی کیساتھ بھی تعلق ہے۔) تو خضر علیہ آلسلام نے فر مایا یہ جو پھی ہوا ہے آ پ کے دب کی رحمت سے ہوا ہے وَ مَافَعَلْتُهُ عَنْ اَمْدِی اور نہیں کی بیس نے پیکاروائی اپنارادے اور مرضی سے ذلِک تَاوِیُلُ یہ مال اور حقیقت ہے مَا لَمْ تَسُطِعُ عَلَیْهِ صَبُورُ اس چیز کی مرضی سے ذلِک تَاوِیُلُ یہ مال اور حقیقت ہے مَا لَمْ تَسُطِعُ عَلَیْهِ صَبُورُ اس چیز کی کہ آپ طاقت نہیں رکھتے تھے اس پر صبر کرنے کی ۔ اور بیس نے پہلے کہا تھا کہ تم جھے نے بیچ چھا میں خود بیان کروں گا۔ اور آنخضرت وہ نے فر مایا کہ کاش موکی علیہ السلام پھی اور عمامیش خود بیان کروں گا۔ اور آنخضرت وہ ناموش دیا میں آئے گر صرف تین خاموش دیج تو ایسے عجیب وغریب واقعات اور ہمارے علم میں آئے گر صرف تین واقعات آئے اور آگے موکی علیہ السلام عبر نہیں کر سکے۔

وَيَنْكُونِكُ عَنْ ذِى الْقَرْنَانِ قُلْ سَأَتُلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْكُونِكُ عَنْ ذِكُرُافُ الْكَاكُمُ مِنْ كُلِّ شَكَ عِسَبَاهُ فَأَتْبَهُ مِنْ كُلِّ شَكَ عِسَبَاهُ فَأَتْبَهُ مِنْ كُلِ شَكَ عِسَبَاهُ فَأَتْبَهُ مِنْ كُلِ شَكَ عِسَبَاهُ فَأَلَّا يَكُونُ فَقَالَ الْمَاكُونُ فَيْ الْكَرْنَانِ اللَّهُ مُن حَمَّة وَ وَجَلَ عِنْدُ هَا قَوْمًا لَهُ قُلْنَا يَلَ الْقَرْنَانِ الْمَاكُونُ فَي عَنْ مَا الْتَكُونُ فِي مَعْ مُسَالًا فَاللَّا الْقَرْنَانِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَل اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَلِكُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَل اللَّهُ وَلَي اللَّهُ مَل اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الل

وَيَسْنَلُوْنَكَ اوراوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عَنُ فِی الْقَرُنَیْنِ وَوالقرنین کے ہارے میں قُل آپ کہ دیں سَاتُلُوا عَلَیْکُمْ بَاکید میں پڑھ کر انا ہوں تہمیں مِنْهُ اس کا فِرگوا ذکر اِنّا مَکَنّا لَهٔ پیشک ہم نے قدرت دی اسکو فِی اُلاَرُضِ زمین میں وَاتَیُنْ هُ اورہم نے دیااسکو مِنْ کُلِّ شَیْءِ سَبَا ہر شم کا سامان فَاتُبَعَ سَبَا لی وہ پیچے لگا سامان کے حَتْی اِذَا بَلَغَ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مَنے سَبَا لی وہ پیچے لگا سامان کے حَتْی اِذَا بَلَغَ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مَنے سَبِ الشَّمْ سِ سورج کے خوب ہونے کی جگہ وَ جَدَدَهَا پایاس نے سورج کو تَنْوُرُ بُ فِی عَیْنِغُوب ہورہا ہے ایسے چشے میں وَ جَدَدَهَا پایاس نے سورج کو تَنْوُرُ بُ فِی عَیْنِغُوب ہورہا ہے ایسے چشے میں وَجَدَدَهَا پایاس نے سورج کو تَنْوُرُ بُ فِی عَیْنِغُوب ہورہا ہے ایسے چشے میں

حَمِثَة جوسابى مأل ب و و جَد عِندها قومًا اوراس نے بایااس کے پاس ايك قوم كو قُلْنَا مم نے كها يلدا الْقَرُنين اے ذوالقرنين إمَّآ أَنْ تُعَدِّبَ ياآپ ان كوخودمزادي وَإِمَّاأَنُ تَتَّخِذَ فِيهُمْ حُسُنًا ادريابيكة بانتيان كياته اجِها سلوك قَالَ فرمايا أمَّا مَنْ ظَلَمَ بهرحال جس فِظَم كيا فَسَوْف نُعَذِّبُهُ بس عنقریب ہماس کوسزادیں کے نُمّ یُوَ ڈیھرلوٹایا جائے گا اِلٰی رَبّه اینے رب کی طرف فَيُعَذِّبُهُ بِس وه اس كوسز او علا عَذَابًا نُكُوًّا نرالى سزا وَ أَمَّا مَنُ أَامَنَ أُور ببرحال جوايمان لايا وعبمل صالحا اوممل كيااجها فلله جزآء والمحسني يس اس كيليّ بدله موكا اجهائى كا وَسَنَقُولُ لَهُ اوربتاكيد بم اس كوكبيس ع مِنْ أَحُونَا يُسُوّا البيِّ معالم مِين آساني كي بات ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَبًا بِهِر بِيجِي لُكَاسامان کے حَتّی یہاں تک کہ إذا بَلَغَ جب پہنچا مَطُلِعَ الشَّمُس سورج كے طلوع مونے کی جگہ و جَدَها یایاس کو تنظلع کہ سورج طلوع کررہاہے عملی قَوُم الي قوم ير لَّمُ نَجْعَلُ لَّهُمْ جم في بيس بنايًا ان كيليّ مِّنُ دُوْنِهَا سورج ك سامنے سِنُوا كُولَى يرده كَذَٰلِكَ بِياى طرح موا وَقَدُا حَطُنَا اور تَحْقَيق مما حاطه كے ہوئے ہيں بما لَدَيْهِ جواس كے ياس تھى خُبُوًا خبر۔

آنخضرت جب مکہ مکرمہ ہے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود کا غلبہ تھا۔ تجارت زراعت پران کا کنڑول تھا، قلعے تھے، زمینیں، باغات ان کے پاس تھے مدر سے کالج ان کے بتے ان چیزوں پران کو بڑا گھمنڈ اور غرور تھا علمی طور پر آنخضرت بیٹے مدر سے کالج ان کے تتے ان چیزوں پران کو بڑا گھمنڈ اور غرور تھا علمی طور پر آنخضرت بھے کو چھیڑنا اور نگ کرنا ان کا کام تھا۔ آپ بھی کوئی بات پوچھتے بھی کوئی بات پوچھتے بھی کوئی بات

پوچھے۔مقصدیہ ہوتا تھا کہ کی طرح جواب سے عاجز آجا ئیں اور لوگ ان سے برظن ہو جائیں۔ایک موقع پرانہوں نے آنخضرت کی سے تین سوال کئے کہ ہمیں یہ بتلا و روح کی حقیقت کیا ہے؟ جائدار چیزوں میں جب تک روح ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہیں اور جب روح نکل گئ تو مرجاتی ہیں۔ یدروح کیا ہے؟

اور دوسری چیز بیہ بتلاؤ کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے؟ بیکون لوگ تھ، کہاں رہتے تھ، ان کا کارنامہ کیا ہے؟ اور تیسری بات بیہ بتلاؤ کہ ذوالقر نین کون تھا اور اس کا قصہ کیا ہے؟ آنخضرت وہ ان نے فر بایا کہ کل بتلاؤں گا اور زبان مبارک ہے ان شاء اللہ نہ کہہ سکے ۔ رب، رب ہے وہ کی کا پابند نہیں ہے چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو کل کا دن آیا وہی نہ آئی ۔ تفسیر ابن کیٹر میں ہے فئے آئے ہو المو خی خمسة عَشَوَ یَوُمَا '' پندرہ دن آیا وہی نہ آئی ۔ تفسیر ابن کیٹر میں ہے فئے آئے ہو المو خی خمسة عَشَو یَوُمَا '' پندرہ دن وہی مو فر ہوگئی۔'' یہود یوں کو موقع ل گیا بغلیں بجانے کا آپ کے خلاف تشہیر کرتے کہ معلوم نہیں ان کاکل کب آئے گا۔ اللہ تعالی کی طرف ہے دمی نازل ہوئی و کلا تھ وُلئ قبل کے بارے معلوم نہیں ان کاکل کب آئے گا۔ اللہ تعالی کی طرف ہے دمی نہ کہنا کی شے کے بارے میں کہ میں کہ میں کرنے والا ہوں اس کوکل اللہ ان یُنش آء اللّٰه مربے کہ اللہ چاہے۔'' یعنی ساتھ میں کہ میں کرنے والا ہوں اس کوکل اللہ ان یُنش آء اللّٰه مربے کہ اللہ چاہے۔'' یعنی ساتھ کی والت میں کہ میں کہ میں کہ میں کرنے والا ہوں اس کوکل اللّٰ ان یُنش آء اللّٰه مربے کہ اللہ واراضی ہوئی اور اصحاب کہف ان شاء اللہ ضرور کہیں پھر ان سوالات کے جواب دیئے ۔ روح کے متعلق اور اصحاب کہف کا واقع تفصیل کیساتھ گذر چکا ہے۔

#### ذوالقرنين كاواقعه:

اب فوالقرنین کے متعلق فر مایا و یَسْنَدُو نَکَ عَنْ ذِی الْقَرُنَیْنِ اورلوگ آپ سے سوال کرتے ہیں فروالقرنین کے بارے میں کہ یہ کون بزرگ تھے اور ان کے کارنا ہے کیا ہیں؟ تاریخ اور تفسیر کی کتابول میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کا نام سکندراور والد

كانام فيلفوس الله تمايونان كے شہر مقدونيے كے باشندے تھے۔ جمہور يمي فرماتے ہيں كم پنیم نہیں تھے۔ ابوداؤدشریف اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی بیہ حدیث آتی ہے کہ آخضرت الله فرمايا لا أدرى أفي الفرنين نبي كان أم لا "من الله عاماك ذ والقرنين نبي تنظ يانهيں تنظے'' اور تاریخ بيہ بتلاتی ہے کہ نیک دل مومن بادشاہ تنظ نبی نہیں تھے۔ان کو ذوالقرنین اس لئے کہا جاتا ہے کہ قرن کے معنی کنارے کے جی اور سے ز مین کے دونوں کناروں تک پہنچے ہیں ۔ پہلے مغرب تک پھرمشرق تک ۔ ان دونوں سفروں کا ذکران آیات میں ہے تیسر سے سفر کا ذکر آ گے آ ئے گا۔ تو ذوالقرنین لیعنی زمین کے مشرقی اور مغربی کنارے تک چینچنے والے، پوری دنیایران کی حکومت تھی ان کے دور میں اور کوئی بادشاہ بیں تھا اور ان کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب قریب ہے ۔اور تفسيرون بيرون والمسترآتاب كدحفرت خفرعليه السلام ان كوزير اعظم تصاى مناسبت سيخضر علیہ السلام کے واقعے کے بعد ان کا ذکر آرہا ہے۔ اور میجھی کہتے ہیں کہ صاحب علم اور صاحب عمل بھی تھےرب نے ان کودونوں حصے عطافر مائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کوجذبہ جہاد بھی غطا فر مایا تھا۔ کا فرول کے خلاف جہاد بھی ندکور ہے۔ تو فر مایا بدلوگ آپ سے ووالقرنين كے بارے ميں سوال كرتے بين قُلْ آب كهدي سَاتُلُوا عَلَيْكُمْ بَاكيد مين تلاوت كرتا مون يره حكرسنا تامون تمهيل منه أس ذوالقرنين كالإنحرا فيجم تحور اسا ذکر۔ بوری تفصیل تو رب تعالی جانتا ہے اور ساری تفصیل بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اختصار کیساتھ جورب تعالی نے مجھے بتلایا ہود میں تمہیں پڑھ کر نناتا ہوں۔

الله تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اِنَّا مَکَّنَا لَهٔ فِی الْاَرْضِ ہم نے قدرت دی طاقت دی زمین میں ذوالقر نین رحمہ الله تعالیٰ کو وَ اتنین کُلِ شَیْءِ سَبَبًا اور ہم

نے دیا اس کو ہر تسم کاسا مان اس دور میں جوان کی شان کے لائق تھا جو چیزیں یا دشاہوں کی ضرورت ہوتی ہیں وہ سب ہم نے ان کودیں ۔اس کی حکومت ساری دنیا برتھی ۔اس نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں کیساتھ براہ راست ملاقات کر کے ان کی ضروریات معلوم کروں۔ خلیفہ داشد کے فریعنہ میں یہ بات داخل ہے کہ وہ لوگوں کے حالات سے بے خبر ندر ہے بیاتو ٹھیک ہے کہ وہ خودتو ہر جگہ نہیں جاسکتالیکن اینے نمائندے اور کارندے بھیج کر حالات سے آگاہی حاصل کرتارہے تا کہ لوگوں کو کمی تم کی تکلیف نہ ہواورلوگوں کے مال ، جان ،عزت كى طرف كوئى ميرهى اورز چى نگاه سے ندد كھے۔ توانہوں نے سفر كااراده كيا فيساتُبَعَ منببًا بس وہ بیچھے لگا سامان کے جوسفر کیلئے ضروری تھاوہ اس نے مہیا کیا ختنہ اِذَا بَلِغَ مَغُوبَ الشَّمْسِ يهال تك كهجبوه يبنياسورج كغروب مون كي جلَّه بريعن زين ختم ہوجاتی ہے اورآ گے سندر ہی سمندر ہے و جددها پایاس فے سورج کو تنغرث فی عَيْن حَمِنَة عروب مور الإالي چشم من جوساني ماكل ب\_سورج كى چشم من بين ڈ ویتالیکن یانی گہرا تھا اس طرح محسوں ہوا کہ اس میں غروب ہور ہا ہے۔جن لوگوں نے بحرى سفركيا ہے انہوں نے ويكھا ہوگا كہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو بول معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں غروب ہور ہا ہے حالا تکہ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے سمندرتو اس کا ایک حصہ ہے۔زمین کے سوحصوں میں ہے اکہتر جھے زیر آب ہیں انتیس (۹۲) جھے خٹک ہیں جن برمختلف حکومتیں ہیں۔ توالیے محسوس ہوا کہ سیاہ چشے میں غروب ہور ہاہے و و جسک عِنُدَهَا قُوْمًا اوراس نے پایااس کے پاس ایک توم کو قُلْنَا ہم نے کہا ینذا الْقَرْنَيْن اے ذ والقرنين! كچه حضرات جوذ والقرنين من الله كان كان كائل بين ان كے دلائل میں سے ایک بیجی ہے قُلْنَا ہم نے کہ اربراہ راست اللہ تعالی پیغیروں کیا تھ خطاب کرتا

ہے تو معلوم ہوا کہ وہ پیغیر ہے۔ اور جمہور فرماتے ہیں کہ وہ نی نہیں تھاور فیلنا کامفہوم یہ ہے کہ اس وقت کے جونی تھان کے ذریعے رب نے ان کو حکم دیایا کشف اور الہام کے ذریعے آگاہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نیک بندول کو کشف بھی ہوتا ہے اور الہام بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ بے گا کہ ہم نے ان کو الہام کے ذریعے خبر دی اے ذو القرنین! اِمَّا اَنْ تَعَدِّدُ فِیْهِمْ حُسْنًا اور یا یہ کہ آپ بنا کیں ان تُعَدِّد بَ یا آپ ان کو خود مزادیں وَ اِمَّا اَنْ تَتَعِد فَیْهِمْ حُسْنًا اور یا یہ کہ آپ بنا کیں ان کیساتھ اچھا سلوک کریں۔ تبلیغ کے متعلق ضا بطہ:

تبلیغ کے متعلق ضا بطہ:

ان لوگوں کی اکثریت کا فرمشرک تھی اور ضابطہ یہ ہے کہ کا فروں کو ایمان کی دعوت دی جائے اگروہ قبول کرلیں تو بہت اچھی بات ہے اگر قبول نہ کریں تو پھران کو کہو کہ جزبیہ دیں اگر جزید دینے کیلئے تیار نہ ہوں تو پھران کیساتھ لڑائی ہوگی ۔اس وقت کفر کے ساتھ دنیا بھری پڑتی ہے اکثر ممالک کا فرجیں مسلمان بھی کم نہیں ہیں چھین (۵۶) ممالک مسلمانوں کے ہیں اور بہت سارے مادی اسباب مسلمانوں کے پاس ہیں مثلاً تیل ہرفتم کا سونا جاندی،غلداناج،فروث وغیرہ بہت الله تعالی نے ان کودیا ہے دنیا کی ہرنعت ان کے یاس موجود ہے اگرنہیں ہے تو اتفاق نہیں ہے ، ایمانی غیرت اور جذبہیں ہے۔ انہی کا فرقو موں نے ان کے درمیان تفریق بیدا کی ہوئی ہے اگریمتفق ہوکر بات کریں تواس کا اثر ہو مگران کے ذہن ایسے بنا دیئے گئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پراعتماد کرنے کیلئے تیارہیں ہیں۔ متمن کے ایجنٹوں کے شکنجے میں آئے ہیں کہ بچھے بات بھی نہیں کرتے گو تگے شیطان بیں الا ما شاءاللہ۔ قَالَ حضرت ذوالقر نمین میں یہ نے فرمایا اَمَّا مَنْ ظَلَمَ ہبرحال جس نے ظلم کیا۔سب سے براظلم شرک ہے۔ لقمان حکیم میلید نے اپنے بیٹے کونصیحت کرتے ہوئے

فرمايا ا عبيع! لا تُشُوكُ باللهِ نهر يكهرانا الله تعالى كماته إنَّ الشِّوكَ لَـظُـلُـمْ عَـظِيْمٌ [لقمان:١٣]" بيثك شرك البنة بهت براظلم ب-"توجس في شرك كيا فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ عنقريب بمال كومزادي ع جوبم سے بوسكى اورظلم كى باقى اقسام بھى مرادیں مسی انسان برظلم نہ کرے مسی حیوان برظلم نہ کرے مسی کاحق نہ کھائے ، نہ دبائے اگراييا كرے گاتو مماس كومزادي كے فئم يُود الى رَبِّه كمرلوثاياجائے گاايے ربى طرف مرنے کے بعد فیصند به عَذَابًا نُکُرًا پس وہ اس کوسز اوے گانرالی سزا عجیب فتم کی سزاجس کا آج نصور مجمی نہیں کیا جاسکتا دنیا کی آگ میں لوہا پکھل جاتا ہے، پیتل ،تانیا پھل جاتا ہے،سب دھاتیں پھل جاتی ہیں بعض پھرجل کرخاک ہوجاتے ہیں اور دوزخ کی آگ دنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز ہے اگر اس میں مارنامقصود ہوتو اس کا ایک شعله بي كافي إلى المائي مُون فيها و لا يَحي "دوز في ندم ي كين جني كي "وه ب مل جل كرجبنم كانجارج فرشة ما لك عليه السلام كوكبيل مع يسمليك ليتقيض عَسلينا رَبُّكَ [سورة زخرف]"اے مالك عليه السلام چاہيے كه فيصله كردے ہم پرتيرا رب ۔ " لیعنی رب سے ہماری درخواست کرو کہ ہمیں مار کرختم ہی کر دے۔حضرت مالک علیہ السلام کہیں گے تمہارے یاس اللہ تعالی کے پنیبرنہیں آئے منے کتابیں نہیں آئی تھیں فَادْعُوا "ابتم يكارت رمووَمَا دُعَوا الْكفويْنَ إلا فِي صَلل ومون: ٥٠] اورنيس ہے بکار کافروں کی مکر ناکا می میں ۔ 'موت کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور سورة زخرف آ يت نمبر ٢ عي عدال إنْ عُم مُكِنُونَ " ما لك عليه السلام كبيس محيد فك تم ريخ والے ہو (ای مقام یر)" تو فرمایارب تعالی تمہیں عجیب قتم کاعذاب دے گا وَأَمُّا اللَّهُ اللَّ امن اورجوا يمان لائة وعمِل صالحا اورمل كركا عص فلة جزآء والمحسني

پس اس کیلئے بدلہ ہوگا اچھائی کا۔ دنیا میں بھی راحت کی زندگی بسر کرے گا اور مرنے کے بعد قبر برزخ میں بھی اچھی زندگی ہوگی اور پھر آخرت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہوگی وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسُوّا اور بَتَاكيد بم اس كُهيس كَايِه معاطى مِن آسانى كى بات \_ہم اس کیساتھ زمی کریں گے کوئی سختی نہیں کریں گے میہ پہلاسفر ذوالقرنین میں ایک ا مغرب کی ست تھا۔اب دوسراسفرشروع ہور ہاہے شہ اُتُبعَ سَبَبًا پھر پیچھے لگاسامان کے دوسرے سفر کیلئے انہوں نے سامان مہا کیا۔ بیسفر شرق کی طرف تھا تحتی اِذَا بَسلَعَ مَطُلِعَ الشَّمْسِ يهال تك كه جب پنجاسورج كطلوع مون كى جگه-مشرق اقصى كاجو حصة على قَوْمِ لَّمْ نَجْعَلُ لَّهُمْ مِّنُ دُونِهَا سِنْ۔ ا کہورج طلوع کررہاہے ایسی قوم پر کہم نے ہیں بنایا ان کیلئے سورج کے سامنے کوئی پردہ لیتن سورج اوران کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا جانگلی تئم کےلوگ تھے کھلی جگہ رہتے تھے مکان اور چھپر وغیرہ ہیں بنائے ہوئے تھے نہان میں مکان وغیرہ بنانے کا سلیقہ تھا میزدی گرمی اور بارش ہوتی تو بہاڑوں کی غاروں میں داخل ہوجاتے اور تفسیروں میں بید ہمی لکھاہے کہ بالکل ننگے تھے جیسے پیدا ہوئے تھے حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ الله تعالیٰ کے پینمبروں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے پیغام لوگوں کو پہنچائے ہیں اورانیانیت سکھائی ہے کہ انسان انسان ہے حیوان ہیں ہے تک ذالک بیمعاملہ ای طرح مواجس طرح بم بتلاتے بیں وَقَدُاحَطُنَا بِمَا لَدَیْهِ خُبُرًا اور تحقیق بم احاط کے ہوئے ہیں جواس کے باس تھی خبر۔ ذوالقرنین کی بوری خبروں کا احاطہ تو رب تعالیٰ کے پاس ہے الله تعالیٰ کے علاوہ ان کی تفصیل کوئی نہیں جانتا۔ بیموٹی موٹی باتیں بتلائی ہیں۔ پہلاسفر مغرب كااورد وسراسفرمشرق كانتها-آ كے تيسر بسفر كا ذكرآ ئے گا-ان شاءاللہ تعالی

# ثُمَّ اِتْبُعُ سَبَيًا ﴿ حَتَّى

اذَابِكُمْ بِكُنُ السَّكَيْنِ وَجُكَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا هِ قَالُوْ إِبْكَ الْقَرَّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْبَ مَغْلُ الْفَرْخِي وَمَأْجُوْبَ مَغْلُ الْفَرْخِ وَمَأْجُوْبَ مَغْلُ الْفَرْخِ وَمَأْجُوْبَ مَغْلُ الْفَرْخِ وَمَأْجُوْبَ مَغْلُ الْفَكْوَ فِيهِ رَقِي خَيْرُفَا عَيْنُونِ فَهَلَ مَعْمَلُ اللَّهُ مَنْ الْمَثْلُقُ فِيهُ رَقِي خَيْرُفَا عَيْنُونِ فَهَلَ مَا مَكَنَى فِيهِ رَقِي خَيْرُفَا عَيْنُونِ فَهَلَ مَا مَكُنَى فِيهِ رَقِي خَيْرُفَا عَيْنُونِ فَلَ الْمَعْمُ وَجُمَا اللَّهُ فَوْ أَخْرُ الْمُعْرُونُ وَكُنَ الْمُعْمُ وَمِي اللَّهُ فَوْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَهُ وَلَا الْمُعْمُولُ وَهُ وَلَا اللَّهُ فَوْ الْمُعْرُونُ وَهُ وَلَا اللَّهُ فَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِلُ وَهُ وَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِكُونُ وَعَلَّالِ اللْمُعْلِقُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

نُمَّ اَتُبَعَ سَبَا بَهُروه يَحِي يِرْكَ سامان كَ حَتَى إِذَا بِلَغَ يَهَال تَك كَه جَب وه بَهِ إِبَيْ بَيْنَ السَّلَّيْنِ يَهَارُول كِ دوكنارول كورميان وَجَدَ مِنُ دُونِهِ مَا يَالَ اللَّ فَاللَّهُ وَمَ كَوْمُ الكَ قُومُ كُولًا يَكَادُونَ نَهِي فُونِهِ مَا يَاللَّ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

آب بنا تیں بَیْنَنَا ہمارے درمیان وَبَیْنَهُمْ سَدًا اوران کے درمیان رکاوٹ قَالَ فرمایا مَامَكُنِّی فِیهِ وه چیزجس میں جھے قدرت دی ہے رہی میرے دب نے خیر بہتر ہے فاعِینُونِی پستم تعاون کرومیرے ساتھ بقُوَّةٍ قوت كيماتھ أَجْعَلُ بَيْنَكُمُ تَاكمين بنادول تمهار عدرميان وَبَيْنَهُمُ اوران كدرميان رَدُمًا ويوار التُونِي لاومير عياس زُبَوالْحَدِيْدِلوم كَي عِادري حَتَّى إِذَا سَاوی بہاتک کہ جب برابر کردیا بین الصدفین دونوں کناروں کے درمیان قَالَ فرمايا انْفُخُوا بِهُونُومٌ آكُ و حَتَّنَى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا يَهَا تُنك كه جب كر وياان جادروں كوآ كى طرح سرخ قال فرمايا اتوني لاؤميرے ياس أفرغ عَلَيْهِ قِطُرًا وال دول مين اس يرتانها بَكُهلا موا فَمَا اسْطَاعُوْ آبس نهطا فت ركس انهول نے اَنُ يَظُهَرُوهُ بِهِ كَهِ اسْ يَرِجِ صَلِيلٌ وَ مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقُبًا اورنه طافت رکھی انہوں نے اس میں سوراخ کرنے کی قبالَ فرمایا هلذا رَحْمَةٌ مِّنُ رَّبِّی بیرحمت ہے میرے رب کی طرف سے فَاِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّی لیں جب آئے گامیر نے رب کا وعدہ جعلَهٔ ذِكَّآءَ كردے گااس كوہموار وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقَّا اور ہے میرے رب کا وعدہ سیا۔

یہ ہات پہلے سے چلی آرہی ہے کہ یہودیوں نے آنخضرت وکٹا سے تین سوال کے عقے۔ایک روح کے متعلق ، دومرااصحاب کہف کے متعلق ۔ان دونوں سوالوں کے متعلق تفصیل پہلے گذر چکی ہے ۔ تیسراسوال ذوالقر نین کے متعلق کہ وہ کون تھا اوراس کے کارنا ہے کیا ہیں ۔اس کے متعلق بھی کافی بحث گذر چکی ہے کہان کا نام اسکندراوران کے کارنا ہے کیا ہیں ۔اس کے متعلق بھی کافی بحث گذر چکی ہے کہان کا نام اسکندراوران کے

والدكانام فيلفوس تفائل في أله يونان ك شهر مقدونيه كے باشندے تھے بوے متقى اور پر ہيزگار موكن اور الله تعالى كے موكن اور الله تعالى كے ولى تھے۔الله تعالى نے ان كو پورى دنيا پر حكومت عطا فرمائى۔ پہلا سفر انہوں نے شہر مقدونيه سے مغرب كى طرف اور دومر إسفر مشرق كى طرف كيا۔اب تيسر ے سفر كاذكر ہے۔

الله تعالى فرمات بين فسم أتبع سببا عمر يحي يرع سامان ك\_سفركيل جو ضرورى سامان تفاوه انهول في مهاكيا حَتى إذًا بَلَغَ بَيْنَ السُّدَّيْن يهال تك كهجب پہنچادو بہاڑوں کے دو کناروں کے درمیان ۔سنڈ کامعنی ہے بہاڑ کا کنارہ۔برے اونے اونے پہاڑتے اس طرف بھی اوراً س طرف بھی اوران پر برف جی ہوئی ہی ورمیان میں ایک در ہ تھا۔ در سے اس طرف رہنے والے سکارے لوگ استھے ہوئے کہ بادشاہ آیا ہاں کے سامنے اپنی تکلیف رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے نمائندوں کا انتخاب کیا جو بادشاہ کے آگے اپن فریاد کریں کہ میں یہ تکلیف ہے۔ تکلیف پیھی کہ پہاڑوں کی دوسری طرف جولوگ منے وہ بڑے لڑا کے بشرارتی اور ضدی تھے۔ درے کے اندر آ کرفتل وغارت کرتے ،لوٹ مارکرتے اورعورتیں اغواء کرکے لیے جاتے جو ظالم قومیں کرتی ہیں وہ سب م كه كرتے تھے۔ان كے ياس اتن طاقت نہيں تھى كدان كامقابلہ كرسكتے اور در على كوبند كرنے كى طاقت بھى نہيں تھى ۔ اگر درترہ بند ہوجاتا تو وہ لوگ يہاڑوں كے اوپر سے نہيں آ کے تھے۔ کیونکہ بہاڑ بہت بلنداور برفانی تھے بیدرتہ ہی ان کاراستہ تھا۔ تو اس طرف کے لوگول نے ذوالقرنین مینافیہ سے درخواست کی ، اپل کی اس کا ذکر ہے کہ جب وہ پہنچ دو بہاڑول کےدو کنارول کے درمیان وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا بایاس فے ان دونوں بهارُول كاسطرف ايك قوم كولاً يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولا تَمِين قريب تقاكروه بات ہے ہے۔ اِن کی بولی اور تھی اور اُن کی بولی اور تھی تو ایک صورت میں ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تر جمان کے ذریعے ان لوگوں نے درخواست کی قائد وُ است کی قائد وُ است کی قائد وُ است کی قائد وُ القر نمیں مُراثیہ اِنَّ یَا جُو جَ وَ مَا جُو جَ مُفُسِدُونَ فِی الْاَرْضِ بیشک الْقَر نَیْنِ اے ذوالقر نمیں مُراثیہ اِنَّ یَا جُو جَ وَ مَا جُو جَ مُفُسِدُونَ فِی الْلاَرْضِ بیشک یا جوج اور ہاجوج زمین میں فساد می تے ہیں۔ اس در سے آ کرتل وغارت کرتے ہیں لوٹ ماراورعور تیں اغواکر کے لے جاتے ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سے آ آ پ بادشاہ ہیں اس در ہے و بند کردیں تو اِدھر آنے کا ان کے پاس اور کوئی راستہیں ہے بلنداور برفانی پہاڑ ہیں ان کو وہ سرنہیں کر سکتے جو ٹیوں پر برف جی ہوئی ہان کے او پر سے نہیں آسکتے۔ پہاڑ ہیں ان کو وہ سرنہیں کر سکتے جو ٹیوں پر برف جی ہوئی ہان کے او پر سے نہیں آسکتے۔ یا جوج ماجوج کے بارے میں نفیروں میں بہت پھی کھا ہے۔

## ياجوج ماجوج كي حقيقت:

حافظ ابن مجرعسقلانی مینید فتح الباری میں اور حافظ بدر الدین عینی مینید عمدة القاری میں، حافظ ابن کی روزید البدایہ والنہایہ میں، یہان کی تاریخ کی کتاب ہے اور الن کی علاوہ دوسرے بزرگ لکھتے ہیں کہ یا جوج ماجوج بہی چین، جاپان، منگولیا اور روس میں رہنے والی خبیث قو میں ہیں۔ ان کی علامتیں بتلاتی ہیں کہ بیووی ہیں چبرے چوڑے، ناک چینے ہوئے، باغی ہو نگے۔اس وقت دنیا میں جنے آباد ملک ہیں الن میں سے چین پہلے نمبر پر ہندوستان ہے کہ اس کی آبادی ایک ارب چالیس کروڑ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے کہ اس کی آبادی ایک ارب چالیس کروڑ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے کہ اس کی آبادی ایک ارب کے قریب ہندوستان کے بعدا غدونہ خیا کا نمبر ہے۔ اس میں مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ ہیں عیسائی بھی متھے انہوں نے تھوڑ اسا شور بچایا تو ان کے بچے امریکہ نے ان کو علیمیں فی اور کشمیری باون سال سے روز ہے ہیں ان کی بات کوئی سننے کیلئے تیار علاقہ کے کردے دیا اور کشمیری باون سال سے روز ہے ہیں ان کی بات کوئی سننے کیلئے تیار علاقہ کے کردے دیا اور کشمیری باون سال سے روز ہے ہیں ان کی بات کوئی سننے کیلئے تیار علاقہ کے کردے دیا اور کشمیری باون سال سے روز ہے ہیں ان کی بات کوئی سننے کیلئے تیار علاقہ کے کردے دیا اور کشمیری باون سال سے روز ہے ہیں ان کی بات کوئی سننے کیلئے تیار علاقہ کے کردے دیا اور کشمیری باون سال سے روز ہے ہیں ان کی بات کوئی سننے کیلئے تیار

نہیں ہے۔ جب این باری آئی ہے تو یہ کا فرفوری طور پر انصاف کے نام پرسب مجھ کر لیتے ہیں اور بے جارے مسلمانوں کی بات کوئی نہیں سنتا تو یہی قومیں یا جوج ما جوج ہیں ۔ تو فرمایایا جوج ماجوج زمین میں فسادمیاتے ہیں فَهَلُ نَجْعَلُ لَکَ خَوْجًا لِي كيابنا كي ہم آپ کیلئے کوئی چندہ۔ہم آپ کو چندہ اکٹھا کر کے دیں عَلْی اس شرط پر اَنُ تَـجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا كَهَ بِينَا كَيْنِ جَارِكِ درميان اوران كے درميان ركاوث -اس درے میں بلندد بوار کھڑی کردیں کہ جس پرچڑھ کروہ ادھرنہ آسکیں۔ قیسسال ذوالقرنين ويهيه في فرمايا مَامَكُنِي فِيْهِ رَبِّي خَيْرٌ وه چِيْرِجس مِين مجھے قدرت وی ہے میرے رب نے بہتر ہے۔ یعنی مالی امداد میں تمہارے سے نہیں لونگا اللہ تعالی نے مجھے سونے جاندی جواہرات کے برے خزانے عطافر مائے ہیں تمہارے چندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں! فَاعِینُونِی بِقُوَّةِ پِن ثُم تعاون کرو مے میرے ساتھ بدنی توت كيماتھ\_چونكهكافي مزدوروں كي ضرورت ہےوہ ميں بيچھے سے نہيں بلاسكتا مالى بوجھتم يزبيس ڈالوں گابد ٹی قوت تم استعال کرو اَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا تا كہ بیں بنادوں نہارے ادران کے درمیان دیوار حائل کر دوں گا۔

تفییروں میں بھی ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے کہ انہوں نے دیواراس طرح بنائی کہ ینچے لکڑیاں رکھیں ان کے اوپر کو کلے رکھے اور ان کے اوپر لوہ کی چا در یں رکھیں اس کے اوپر کو کلے پھر چا در یں رکھیں اس تر تیب ہے آخر تک گئے جیسے ہماری دریاں بچھی ہوئی ہیں اس طرح اوپر ینچے رکھتے ہوئے اوپر تک لے گئے ہیں۔ اورتفییروں میں یوں بھی آتا ہے کہ لوہ کی چا دریں کھڑی کیں ان کے اوپر کو کلے بھی رکھتے گئے جس وقت درمیان کا خلا کو کلے بھی رکھے اورلکڑیاں بھی رکھیں آخرتک اسی طرح رکھتے گئے جس وقت درمیان کا خلا

بھردیا گیا تو فرہایا کہ آگ جلاؤ کیونکہ درمیان میں کو کے اور ککڑیاں تھیں آگ خوب جلی تو لو ہے کی چادر ہی مرخ ہوگئ آگ کی طرح ۔ فرہایا ان میں پھلا ہوا تا نبا ڈال دو کہ چا درول کے درمیان جو درزیں ہیں پُر ہو جا تیں گی اور چادریں اور تا نبا کی جان ہو جائے ۔ اس دیوار کی لمبائی لوگ ایک سودس میل بتلاتے ہیں ۔ دیوار چین اللہ تعالی بی بہتر جانا ہے ہم نے تو دیکھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کو ہمت اور طاقت عطا فرہائی تھی کہ انہوں نے انابروا کام کیا ہے بادشا ہوں کی یادگاری ہم دیکھتے ہیں جیسے اہرام مصر ہیں لوگ ان کود کھ کے انابروا کام کیا ہے بادشا ہوں کی یادگاری ہم دیکھتے ہیں جیسے اہرام مصر ہیں لوگ ان کود کھ کے درمیان ہوکر کہ لوگوں نے یہ کیسے ہیں ۔ تو ذوالقر نین نے ان لوگوں کی انہل پر دور تھا ۔ لوگ ان کو دیکھ کر دیگ رہ جاتے ہیں ۔ تو ذوالقر نین نے ان لوگوں کی انہل پر دونوں یہاڑوں کے درمیان درے کولو ہے کی چا دروں اور تا نے سے پر کردیا ۔ اس کا ذکر دونوں یہاڑوں کے درمیان درے کولو ہے کی چا دروں اور تا نے سے پر کردیا ۔ اس کا ذکر بے اثور نی ڈیو الْ تحدید کید لاؤ میر بے یاس لو ہے کی چا دروں اور تا نے سے پر کردیا ۔ اس کا ذکر بے اثور نی ڈیو الْ تکرینی ڈیو الْ تو کینے کی کولو ہے کی چا دروں اور تا نے سے پر کردیا ۔ اس کا ذکر بے اثور نی ڈیو الْ تو کینی ڈیو الْ کی کین کی کولو ہے کی چا دروں اور تا نے سے پر کردیا ۔ اس کا ذکر بے اثور نی ڈیو الْ کین کی گیا کہ کینے کی سور کی کی کولوں کی کے درمیان درے کولوں کی کی کی کی کیا در دیں ۔ ان کور کیکھ کی کیا کین کی کیا کہ کیا کہ کولوں کیا کیا کہ کیا کولوں کی کیا در کی کیا کہ کولوں کیا کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کیا کیا کیا کیا کولوں کیا کیا کولوں کیا کیا کولوں کیا کیا کیا کولوں کیا کیا کولوں کیا کیا کولوں کیا کیا کولوں کیا کیا کیا کولوں کیا کولوں کیا کیا کولوں کیا کولوں کیا کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کیا کولوں کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کولوں کیا کولوں کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کولوں کیا کول

امام بخاری رئیسید فرماتے ہیں ذُبَر وَ نَبَرَ فَا کَ جَمْع ہے اس کامعنی فکرا، مراد چاور اس ہے۔ اوراس کامفر وز بور بھی آتا ہے اس کی جمع بھی ذُبَرًا آتی ہے کتاب کے عنی میں ۔ لاؤ میرے پاس لو ہے کی چاوریں حَتَی اِفَا سَاوِئی بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ یہا تک کہ جب برابر کردیا دونوں کناروں کے درمیان لو ہے کی چاوریں بچھا بچھا کراور درمیان میں کو کلے اور کر کریاں رکھ کراو پر تک برابر کردیا۔ ان لوگوں نے بدنی قوت کیساتھ پوراساتھ دیا۔ قَالَ فرمایا اُنْ فُخُوا پھوٹوم آگو بہت خوب آگ جلائی حَتْی اِفَا جَعَلَهُ مَارًا یہا تک کہ جب کردیا لو ہے کی چاوروں کے طرح سرخ قال فرمایا فوالقر نین پڑھی ہے اتو نی گھلا ہوا تا نبا۔ ڈال دوں میں اس لاؤمیرے پاس اُفْدِ نُح عَلَیْهِ قِطُوا قِطَو کے کہی ہیں بچھلا ہوا تا نبا۔ ڈال دوں میں اس بر بچھلا ہوا تا نبا۔ ڈال دوں میں اس بر بچھلا ہوا تا نبا۔ ڈال دوں میں اس بر بچھلا ہوا تا نبا۔ ڈال دوں میں اس

بہر حال جب تا نبا ڈالا تو درزیں پُر ہوگئیں اور وہ یک جان ہوگیا چونکہ و بواریں بہت او پُی تھیں فَمَااسُطَاعُو ٓ آ اَنْ بَّظُهَرُوهُ لَی سِنہ طاقت رکھی یا جوبی ما جوبی نے یہ کہ اس پر چڑھ سکیں و مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقُبُا اور نہ طاقت رکھی اس میں سوراخ کرنے کی کہ لو ہا اور تا نبا یک جان ہو چکا تھا دیوار مضبوط بن چکی تھی۔ان کی مدد کرنے کے بعد قال فر ما یا ھلڈا و مُحسَمَةٌ قِینُ دُیِّنی پیر حمت ہے میرے دب کی طرف سے۔وہ لوگ ہرکام کی نبست رب تعالی کی طرف کرتے تھے اور آج ہم ہیں کہ میں میں کرتے ہیں۔ میں نے یوں کیا، میں یوں کروں گا، ہم یہ کریں گے۔اس میں اور ہم نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔فیافا اَجَآءَ وَعُدُ و بِین پُس جب آئے گا وعدہ میرے رب کا جَعَلَهُ دَکَّآءَ کردے گا اس کو ہموار۔ایے اسباب پیدا ہو جا کیں گے کہ وہ و یوار ہموار ہو جائے گی اور آ مدور فت کے اسباب پیدا ہوجا کیں گے و کان و عُدُ دَیِّی حَقًا اور ہم میرے دب کا وعدہ ہے!

قیامت کی بر می نشانیان :

کہ حکومت نے امریکی فوج یہاں بٹھا کر آنخضرت ﷺ کے فرمان کی مخالفت کی ہے۔ آخضرت الكافرمان ٢ أخرجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى عَنُ جَزِيْرَةِ الْعَرُب " یہود ونصاریٰ کوعرب کے جزیرے سے نکال دو۔" اورتم شہرادوں نے ان کو داخل کیا ہے۔ یہ آپ ﷺ کے فرمان کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے ان شنرادوں کوابیا ڈرایا ہے كه اگر جهاري فوج يهال نه ربي توحمهي عراق كها جائے گا، كويت كها جائے گا، فلال كها جائے گا اورغضب کی بات ہے ہے کہ ان کی تنخوا ہیں بھی سعود بد دیتا ہے کہ ہم تمہاری چوکیداری کررہے ہیں اوران کیلئے شراب وغیرہ بدمعاشی کا نظام بھی کرتا ہے۔کتنا براظلم ہے۔ یہی آ داز اسامہ بن لا دن نے بلند کی ہے کہ کیاحق ہے امریکہ کوعرب میں رہنے کا پیہ سب امریکہ کی اولا دہیں جواس کے نیچے لگے ہوئے ہیں خدا ہمارے حکمرانوں کو سمجھ دے بے غیرت نہ بنیں مگر آج تک کوئی غیرت مند حکمران آیانہیں ہے نہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس میں اسلامی حمیت اور غیرت ہو۔ فر مایا جب رب کا وعدہ آئے گا بیہ ہموار ہو جائے گی اورمیرے رب کا وعدہ سجا ہے۔ باتی واقعہ آ کے آئے گاان شاء اللہ تعالیٰ۔



#### وتركنا

بَعْظَهُ مُرِيُومَ بِإِنَّيْهُ وَ مُنْ بَعْضِ وَنُوْمَ فِي الصَّوْرِ فَكَعُنْهُ مُ الْمُعْلَقِ الْمُلْفِي فَى عَرْضَا الْمِلْمِيْنَ عَرْضَا الْمِلْفِي فَى عَرْضَا الْمِلْفِي فَى عَرْضَا الْمَلْفِي فَى عَلَمْ الْمُلْفِي فَى عَرْضَا الْمَلْفِي فَى الْمُعْلَقُونِ فَى الْمُعْلَقُونِ فَى الْمُعْلَقُونِ فَى الْمُلْفِي فَى مَنْ اللَّهِ فَيَعْلَمْ فِي الْمُنْفِقِ فَى اللَّهِ فَيَعْلَمْ فَى الْمُنْفِقِ فَى الْمُنْفِقِ فَى الْمُنْفِقِ فَى الْمُنْفِقِ فَى الْمُنْفِقِ فَى اللَّهُ فَالْمُنْفِقِ فَى الْمُنْفِقِ فَى الْمُنْفِقِ فَى اللَّهُ فَالْمُنْفِقِ اللَّهُ فَا اللَّهِ مِنْفِقَ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْم

وَتَوَكُنَااور بَمَ نِ جِهُورُ وَيَا بَعُضَهُمُ ان كَ بَعْ لَكَ وَمِر عَيْلُ اللَّهُ وَلَهُ فَيْلُواللَّهُ اللَّهُ وَمِر عَيْلِ وَقَى بَعْضَ فَي مَعْنَ فَي اللَّهُ وَمِر عَيْل وَقَى بَعْضَ فَي اللَّهُ وَرَاور بِهُوكَا جَائِكَ فَي اللَّهُ وَرَاور بِهُوكَا جَائِكَ فَي اللَّهُ وَرَاور بِهُوكَا جَائِكُ فَي فَعَنْ فَي مُعَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيُومَنِيْوَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

يَسْتَطِيْعُونَ اوروه طاقت بيس ركت بين سَمْعًا فِي سَنْحُي الْفَحَسِبَ اللَّذِينَ كيالس خيال كياان لوكول نے كفرو آجوكافرين أنْ يَسْجِلُوا بيركه بنائين عِبَادِی میرے بندول کو مِن حُونِی میرے نیج اَو لِیآء کارساز إِنَّ اَعُعَلْنَا جَهَنَّمَ بِينَكَ بِم نِ تَيَارِكَ بِ جَنِّم لِلْكَلْفِرِينَ كَافْرُول كَيلِيَّ نُولًا مَهَالَى قُلُ آب كهددي هل مُنبَّنْكُمُ كيابم مهمين خردي بالأخسريْنَ ان لوكون كي جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں أغسمالاً اعمال کے لحاظ سے آگہذین وہ لوگ بي صَلَّ سَعُيهُمُ صَالَع بوكن ان كى كوشش فيسى الْمحيوةِ الدُّنيا دنياكى زندكى مِن وَهُمْ يَحْسَبُونَ اوروه خيال كرتے بين أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا كه بيتك وه اچھا کام کررے ہیں اُولنیک الدین بدوہ لوگ ہیں کفرو اجتہوں نے انكاركيا بساينت رتهم ايخربكي يونكا ولفآنه اوراس كاطاقاتكا فَحَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ لِي صَالَع مو كتان كاعمال فلا نُقِيمُ لَهُمْ لِي مَهِين قَائمُ كُرِي كَانَ كَيْكَ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ قيامت والدن وَزُنّا كُولَى وزن ذلك جَزَآوً هُمُ بِيان كابدله وكا جَهَنَّمُ جَهُم بسمَا كَفَرُوا ال وجه الماليول في كفركيا وَاتَّخَذُو آ اور بنايا انهول نے ايني ميري آينوں كو وَرُسُلِي اور ميرے رسولوں كو هُزُو ٱسخره-

یاجوج ماجوج کا ذکر چلاآ رہاہے۔ یہ جسم کے لحاظ سے مضبوط ہو تکے اوراس سے مراد یہ چینی ، جاپانی ، منگولیا کے گاگ مگاگ اور روی قویس جیں۔ یہ ساری قویس یاجوج ماجوج ہیں اور یاجوج ماجوج کے متعلق اللہ تعالی نے جو کچھ فر مایا ہے حق اور سے ہے اس

طرح ہوگا اور قیامت کی بیون نیاں آنخضرت وی نے بیان فر مائی ہیں وہ پوری ہوگی تو قیامت آئے گی۔ ان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی المسملة من المحبُوری ہے۔
یعنی بہت ہوی الزائی ہوگی ساری و نیا اس الزائی کی لیبیٹ میں آ جائے گی شاذ و نا در ہی کوئی ملک ہوگا جواس سے الگ رہے گاس الزائی میں سومیں سے اٹھا نوے مرونتاہ ہو نگے صرف دوزندہ رہیں گے اور فر ما یا اس وقت بچاس عورتوں کا ایک مران اور محافظ ہوگا۔ یہ مراز نہیں ہے کہ سب بیوہ ہوگی بلکہ بہنیں ، بیٹیاں ، خالا ئیں ، بھو پھیاں وغیرہ ہول گی جن کا محران صرف ایک ہوگا تو یہ ملک مؤلی تو یہ مرکزی ہے۔

دوگروہوں کواللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دی ہے:

اور یہ بھی حدیث ہے حضرت ابوہریرہ کے سے کہ آنخضرت کے نے فر مایا میری امت بیس سے دوگر وہوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے نجات دی ہے عصابَهٔ تغُورُ الْهِنْدَ 'ایک گروہ دہ ہے جو ہندوستان کیساتھ لڑائی کرے گا اور دوسرا گروہ ہوگا جوامام مہدی علیہ السلام اورعیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ 'ان دوگر وہوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئ گی ۔ بیروایت نسائی شریف بیس ہے جو صحاح ستہ بیس تیسرے درجی کی کتاب ہے ۔ دنیا کی دور پر ہوئی مسلمانوں کا بادشاہ مرے گااس کے بعداختلا ف ہوگا کہ اب خلیفہ کی لڑائیاں زور پر ہوئی مسلمانوں کا بادشاہ مرے گااس کے بعداختلا ف ہوگا کہ اب خلیفہ کس کو بنا کمیں اس اختلاف کے موقع پر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ مدینہ منورہ کے باشندے ہوئے ۔ ان کا نام محمد والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا حضرت حسین باشندے ہوئے ۔ ان کا نام محمد والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا حضرت حسین

چندون ہوئے ہیں کسی مولوی صاحب نے ان روایات کو پیش نظرر کھ کراس طرح کڑی ملائی ہے کہ شاہ فہدمرے گا اس کے بعدلوگ اس کے بھائی عبداللہ کو بادشاہ بنا کیس گے عبداللہ امریکہ کا مخالف ہے اور فہداس کا وفادار ہے اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہے جوامریکہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ (مولوی صاحب کی ہیکڑی اور تشریح حالات نے غلط ثابت کردی ہے۔ نواز بلوچ) بہر حال حالات بیدا ہور ہے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت دنیا بڑی تنگ ہوگئ مرطبقے کے لوگ تنگ ہو نگے مُلِفَت الْاَرْضُ ظُلْمُنا وَجُورُ البوداؤ دشریف کی حدیث ہے کہ' زمین ظلم اور جور کیساتھ ہمری ہوگ۔'ظلم کا معنی ہے حقوق العباد ضائع کئے ہم حقوق العباد ضائع کئے ہوگئی۔ اللہ کا حقوق العباد ضائع کئے جا تیں گے نہ اللہ کا حق محفوظ ہوگا اور نہ بندوں کا حق محفوظ ہوگا لڑائیاں خوب زوروں پر ہوگئی۔ اب بیاللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انڈیا کیساتھ لڑائی آج شروع ہوتی ہے یا کل ہوگئی۔ اب بیاللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انڈیا کیساتھ لڑائی آج شروع ہوتی ہے یا کل ہو حال بیلاز ماہوکرر ہے گی۔

## طالبان کا وجودا مام مهدی کے ظہور کی علامت ہے:

اور یہ بات بھی احادیث سے تابت ہے کہ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت انفانستان میں مسلمانوں کی کافی قوت ہوگی یہ طالبان کی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے پیش خیمہ بنائی ہے اور یہاں سے لوگ ان کی امداداور اعانت کیلئے جا میں گے۔ اس وقت یہودی بھی ہوئی قوت میں ہونگے تُفَاتِلُون الْیَهُودُ اُدرَم یہودیوں کیساتھ لا وگے۔ غرضیکہ کا فروں تمہار سے ساتھ لا ایک ہوئی اور کوئی ملک لڑائی سے خالی نہیں ہوگا ساری دنیا میں لڑائیاں ہی کیساتھ لڑائیاں ہوگی ، جھڑے یہ بھٹر سے ہوئی اس وقت مسلمانوں کی مدد کیلئے امام امہدی لا ائیاں ہوگی ، جھڑے یہ وہ لڑائی کیلئے اشکر تر تیب دے رہے ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا دورای اثنا میں دجال کا خروج ہوگا اور وہ یہود میں سے ہوگا ایک آگھ

سے کانا ہوگا اور دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں ، میں رسول ہوں عجیب قسم کے جادواور سمریزم اس کے پاس ہو نگے ۔ بارش نہیں ہور ہی ہوگی وہ بادلوں کواشارہ کرے گا اسمے ہوجائیں گے اور برسنا شروع کردیں گے لوگ کہیں گے ہم بہت غریب ہیں زمین پر یاؤں مارے گاسونا جاندی اُگل دے گی۔ جو تخص دجال تعین کورب اوررسول نہیں مانے گا وجال اس کے گھر کی طرف اشارہ کرے گا اس کے گھر کا سارا سامان وجال کے پیچیے چل پڑے گا۔ کیا ٹرنگ، کیا پیٹیاں ، کرسیوں اور پیڑیوں تک،مسلمان کے گھر کوئی چیز نہیں رہے گ سب د جال کے پیچھے چل پڑے گی۔فر مایااس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا۔فر مایاوَ اُمَّا الطَّعَامُ فَلا َ اس وقت روني كانونام بمي نبيس موكا \_خاندان ميس برابها درنو جوان وه موكاجو گھرکےافرادکو یانی تلاش کر کے لا دے ۔عرض کیا حضرت! پھروہ کیا کھا ئیں گے؟ فرمایا سجان الله، الحمد للدكايرُ هنابيان كي خوراك موكى اوربعض ايسے موسكے ان كي توجيسجان الله، الحمد لله كي طرف نبيس مو كى وه زمين كي منى اورريت كو يحكى بنا كركها كيس ك\_الله تعالى اس کوان کیلئے شکر بناد ہےگا۔ بڑاافراتفری کا زیانہ ہوگااور یہ بھی فرمایا کہ جس وقت تمہاری ہندوستان کیساتھ لڑائی ہوگی تم ان کے کمانڈروں اور جرنیلوں کو قید کر کے لاؤ گے بس اس ا ثناء میں امام مہدی علیہ السلام بھی آجائیں گے۔اب بیکڑیاں ملتی جارہی ہیں۔وجال کا خروج سلے ہوگا یا جوج ماجوج کا زور بعد میں ہوگا ۔مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ حضرت نواس بن سمعان كلاني عليه السكام خضرت الخصرت المحضرة عيلى عليه السلام کی طرف وجی کی جائے گی کہ اب وہ لوگ آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ بحيره طبريه براسمندرے \_فرمايان كااگلاحصه بحيره طبريدے گذرے گاتووہ پئيل كےاور اہے برتنوں میں ڈال لیں جے جب بچھلاحصہ پہنچے گاتو دہاں یانی کاایک قطرہ بھی نہیں ہوگا

وہ کہیں گے کہ سنتے تھے یہاں پانی ہوتا تھا پھر حضرت عیسی علیہ السلام بدعا کریں مجے اور یا جوج ماجوج جہاں جہاں ہونگے مرجا کیں گے۔

يهودكيساته مسلمانون كالزائي:

آج سے تقریباً پنیسٹھ سال پہلے جب ہم نے حضرت مولانا عبد القدیر صاحب مسلم سے مشکوة شریف برهی تو مم نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت! احادیث میں آتا ہے کہتم میہودیوں کیساتھ لڑو گے اور میہودی تمہارے ساتھ لڑیں مے اس وقت یہودیوں کی آبادی چھسات ہزارتھی اور چھتے پھرتے تھے۔ہم نے کہا کہ یہ پتیم بے عارے ہارے ساتھ کیا لایں مے اور ہاری شان کے خلاف ہے کہ ہم ان کیساتھ لایں اور پھر حضرت عیسی علیہ السلام آکر یہود کیساتھ لڑیں بیتوان کی تو ہین ہے۔حضرت نے فرمایا میاں! (بیان کا تکیہ کلام تھا۔) جب چیونٹی مرنے پر آتی ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں۔ یہود کی ہلاکت کا جب ونت آئے گا اس ونت پیمضبوط توت بن جائیں گے۔اس وفت ہمیں سے بات سمجھ ہیں آتی تھی اور اب دنیا سے سارے یہودی وہاں اسکھے ہورہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل میں نوے لاکھ یہودی ہیں اورائی قوت ہے کہان کے ارداگرد بارہ کروڑ ے زیادہ مسلمان حکومتوں کے افراد ہیں اور سب ان سے ڈرتے ہیں دنیامیں اسلحہ کے لحاظ سے یہود یوں کا تیسرانمبر ہے لیکن جس وفت اڑائی شروع ہوگی تو پیمیدان میں کھڑ نے ہیں ہو گئے ۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا جب تم یہود کیسا تھ لا و مے تو یہ جیستے پھریں مے در فتوں اور پھرول کے پیچھے چھیں سے ۔ پھر آوازدے کا با عبد الله خلفی يھو دِی "اے عَازى مجابد،ا الله ك بند مير ع يحي يهودي جميا مواب إلا الْعَرْقَدْ فَإِنَّهَا مِنْ سَنجرَةِ الْيَهُودُ مسلم شريف كى روايت ميس بك عرقد ايك درخت بده بيس بولكاً اس کی یہودیوں کیساتھ کوئی مناسبت ہوگی۔''بیلڑائیاں ہونگی اور یاجوج ماجوج کاخروج بعد میں ہوگا۔اس کے بعد پھراللہ تعالیٰ ان کو تباہ و ہر باد کریگا۔

رب تعالى فرماتے بين وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِ اورجم في حِيورُ ديا ان ك بعض کواس دن جب ذوالقر نین میلید نے دیوارقائم کی بیسمو کم فی بغض تھس رہے ہو نگے وہ ایک دوسرے میں ،حرکتیں کرتے ہیں فساد کرتے ہیں اور ادھر کے ادھر ہی رہے وُّ نُفِخَ فِي الصُّور اور پهونکي جائے گي بكل جبساري دنيا تاه موجائے گي فَجَمَعُنهُمُ جَـمُعًا يِس بم ان كواكشاكرين ك اكشاكرناو عَرَضْنَاجَهَنَّمَ اوربم بيش كري كيجبنم يَوْمَنِذِ اللهون لِلله كلفويُنَ كافرول كسامة عَوْضًا بيش كرنا ابهي الله تعالى كي عدالت مين بي موسك وبُورَتِ الْجَحِيْمُ لِلْعُويْنَ [شعراء: ٩١] "اورظام ركرديا جائيًا دوزخ كو گراہول كيلئے ۔ ' اور مومنول كے سامنے جنت پیش كى جائے گى ابھى اس میں داخل نہیں ہو نگے اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت میں ہو نگے اور وہاں سے جنت کا نظارہ کرر ہے مول كرماياكون عن فرمين؟ اللَّذِين كَانَتُ اعْيُنْهُمْ فِي غِطَآءِ عَنُ ذِكُرِي کا فروہ ہیں کہان کی آنکھوں میں پردے ہیں میری یادےان کومیری یا دہیں میری توحید تبيل وحدانيت بيس م و كَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اوروه طاقت بيس ركعة بين حق سننے کی بعنی استے بدفطرت اور بدمزاج ہیں کہ حق سننے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔اللہ تعالى فرماتے میں اَف حسب الَّذِيْنَ كَ فَرُو أَكِيا لِس خيال كياان لوكوں نے جوكا فريس أَنُ يُتَسْخِذُوا عِبْسادِى مِنْ دُونِي آوُلِياآءَ سيكه بنائي ميرے بندول كوميرے ينج كارساز \_كافرون كاخيال بكرجومير \_ بند \_ بين وهمير \_ ينجان كےكارساز بين، مشکل کشاہیں، حاجت روا، فریا درس ، و تھیسر بن جائیں گے۔ یہی نظریہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ

کو مان کراس کے پنیچے اور وں کو حاجت روا ہشکل کشا ، فریا درس مجھٹا اِنَّا ٓ اَعْتَـٰدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلْفِويْنَ نُولًا بَيْنَكُ مِ فِي تارى بِجَهُم كافرون كے لئے مهمانی - يتسخراور فداق ے۔ قُلُ آپ کہ دیں هَلُ نُنبِئُكُمُ كيا بم تهيں خردي بالانحسرينَ اعْمَالاً ان لوگوں کی جوسب سے زیادہ خسارے میں ہیں اعمال کے لحاظ ہے۔وہ کون ہے لوگ ہیں؟ اللَّذِينَ ضَيلٌ سَعْيُهُمْ وه لوك بين ضائع بوكن ان كى كوشش في الْحَيوةِ اللَّهُ نَيَا ونياكى زندگى مين وَهُمْ يَهِ حُسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اوروه خيال كرتے ہيں كہ بيتك وه ا چھے کام کررہے ہیں لینی دنیا کی ترقی کیلئے بہت کچھ کیا۔ دیکھو! کلاشکوف ایک انگریز کا نام ہے جس نے کلاشنکوف ایجاد کی ہے اس وقت اس کی عمر اسی سال سے زیادہ ہے۔ میں اخبارات میں اس کا بیان پڑھر ہاتھا کہ اس نے کہا کہ کاش میں اس کی بجائے کوئی اور چیز ا بچاد کرتا تواحیما ہوتا۔ بیلوگوں کی تاہی کا سامان ہے جوتم لئے بھرتے ہو۔اس کا بانی اس کی ا بیجاد پرشرمندہ ہے۔ تو کا فرجو کام دنیا میں کررہے ہیں اس پروہ افسوں کریں گے کہ کاش! كهاس كى بجائے كوئى اور كام كرتے تواجھا تھا أو تسبيك الَّــذِيْنَ كَـفَـرُوْا بيروه لوگ بي جنهول في الكاركيا باينتِ رَبِّهِمُ اليندب كي آيون كا وَلِقَائِهِ اورالله تعالى ك ملاقات كاانكاركيالينى قيامت كمنكربيل فحسطت أغمالهم بس ضائع موكئان کے اعمال \_ آج اگر مجموعی حیثیٰت ہے دیکھوتو کافرمسلمانوں سے زیادہ اچھے کام کرتے میں ،سر کیس بناتے ہیں ،ہیبتال ، کالج بناتے ہیں ،رفا و عامہ کے بہت کام کرتے ہیں کیکن ایمان کے بغیر کوئی نیکی نیکی نہیں ہے بہ سارے اعمال ان کے اکارت ہیں فلا نُقِیمُ لَهُمُ يَـوُهُ الْيقِيلُمَةِ وَزُنّا يس بهم قائم نهيس كريس كان كيليّ قيامت واليدن كوئى وزن-چيز اس وفت تولی جاتی ہے جب اس کا تقابل ہوان کا پچھ مقابلہ ہو، کفر کے مقابلے میں ایمان

تو ہے ہیں کیا تولا جائے لہذا ان کیلئے وزن قائم ہیں ہوگا ذلک جَزَ آؤ ہُم بیان کا بدلہ ہوگا جَھِنَّمُ جَہْم بِمَ الْحَفَرُ وُ الى وجہ سے كمانہوں نے كفركيا وَ الشَّحَدُ وُ آليلى اور بنايا انہوں نے كفركيا وَ الشَّحَدُ وُ آليلى اور بنايا انہوں نے ميرى آيتوں كو وَ دُسُلِى اور مير سے زسولوں كو هُزُ وَ اسْخره لَي اور تي بِر الله فَرُ وَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله

000

## اِنَّ الَّذِيْنَ الْمُؤَاوَعَمِدُواالطّيلاتِ

إِنَّ الَّـذِيْنَ الْمَنُوا بِيَثِكُ وه لُوك جوايمان لائ وَعَـمِ لُوا الصَّلِحٰتِ اورانهول نِعْمَل كِياتِهِ مَحَانَتُ لَهُمْ مول كَي ان كيليّ جَنْتُ الْفِرْ دَوْس تُصْدُى حِماوُل والى جنتين فُوُلا مهماني خلدِينَ فِيْهَا بميشهر بين كان مين لا يَبْغُونَ نَهِيلِ اللَّهُ كُرِيلٍ كَ عَنْهَا حِوَلا أَن سِيمْ عَلْ مُونا قُلُ آب كهدري لَّـُوْكَانَ الْبَحُرُ الْرَبُوجِائِے مندر مِذَادًا سِإِنِي لِّـكَـلِمْتِ رَبِّيُ مِيرِے رب ككمات كيك لَنفِدَ الْبَحُو البية حَمْ موجات مندر قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمْتُ رَبّى يهلهاس سے كدمير ارب كلمات تم موں وَلَوْ حِنْنَا اوراكر جهم لا تيس معقله التجيس مُددًا اورسابي قُلُ آب كهدي إنسمَ آنا بَشَو پخته بات ہے کہ میں بشر ہوں مِشْلُ کُم تمہاری طرح یُو خیبی اِلَی وحی کی جاتی ہے ميرى طرف أنسما إلى الله كم إلى واحد عنه بات بتهارامعبود صرف ايك معبود ہے فَسَمَنُ كَانَ يَرُجُو اليس جَوْفُ الميدر كھتا ہے لِلقَآءَ رَبِّه انے ربك

ملاقات كى فَلْيَعُمَلُ عَمُلاً صَالِحًا لِهِ السَوَالِيَّ كَمُامَ كَرِ الْحِصَّ وَ لَا يُشُوكُ بِعِبَادَةِ رَبِّةٍ أَحَدًا اورنه شريك فهرائ البِير رب كى عبادت مين كس كوبهى -

اس سے بل کا فروں کے انجام کا ذکر تھا جَدزًاءُ ہُم جَھنَہُ مان کا بدلہ جہنم ہے ہیں۔ ہیں رہیں گے۔ اب اس کے بالقابل مومنوں کا ذکر ہے اور ان کے ٹھ کانے کا ذکر ہے اور ان کے ٹھ کانے کا ذکر ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے۔

الله تعالى فرماتے میں إنَّ الَّذِينَ المَنُوا بيتك وه لوگ جوايمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور عمل كياتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ فِرُدَوْس كَامَعَى ب مُصْنِدُي حِمَا وَل مِعنى موكان كيليَّ مُصْنِدَى حِما وَل والى جنتين مِين عرب كاعلاقه برا أرم ہے وہاں درخت، یانی اور سایہ یہ چیزیں بڑی غنیمت مجھی جاتی ہیں اور ہمارے علاقے میں گرمی بنسبت اس علاقے کے کم ہاور درخت یانی بھی وافر ہے۔اس لئے ہمیں ان چزوں کی قدر بھی کم ہان لوگوں کوان چیزوں کی بڑی قدرتھی ۔ ابوداؤد وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر میں آنخضرت علی کے رضاعی بھائی حضرت عثمان ابن مظعون علیہ آپ ﷺ کے ساتھ تھے انہوں نے ایک جگہ دیکھی کہ درخت ہیں ، سبزہ ہے یانی کا چشمہ ہے۔ارادہ کرلیا کہ میں یہاں ہوی بچوں کوچھوڑ کرڈیرہ لگالوں اورالٹدالٹد کرتارہوں۔ پھر خیال آیا کہ آنخضرت بھے یہ جھے بغیر مجھے ایانہیں کرنا جاہے۔ آنخضرت بھے سے سوال کیا کہ حضرت میجگہ مجھے بوی عمرہ نظر آ رہی ہے درخت اور سبرہ ہے یانی کا چشمہ ہے میراجی حابتا ہے کہ میں یہاں ڈیرہ لگالوں اور اللہ اللہ کرتا رہوں۔ آنخضرت نے فرمایا کا تَبَعُلُ فِي الإسلام الله الله تَبَعُلُ كَازندگى ويندنيس كرتا-اين آسانى كيلي بيوى بچن کوچھوڑنا، برادری کوخیر باد کہد دینا، ملناجانا چھوڑ دینااسلام کی روسے بالکل حرام ہے۔
تو خیر ان لوگوں کیلئے ٹھنڈ اسابی، درخت، نہریں، بہت عمدہ چیزیں ٹھیں اس لئے اللہ تعالیٰ
نے فر مایا ان کیلئے ٹھنڈی چھاؤں والے باغ ہو نگے نُسزُلا مہمانی کی جگہ ہوگ۔ وہاں وہ
کھہریں گے خلیدین فیلھا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔وہ ہمیشہ کی زندگی آئ ہمارے
تصور میں بھی نہیں آسکتی کیونکہ ہم نے محدودتهم کا زمانہ دیکھا ہے اس کو بچھتے ہیں اور وہ سو سال نہیں، ہزارسال نہیں، لاکھسال نہیں، کروڑ سال نہیں، ارب اور کھر بسال بھی نہیں،
سوچ سوچ کرد ماغ فیل ہوجاتا ہے کہ اس کی حدی نہیں ہے۔

محدود گناه کی کمبی سزا کیوں ؟

اس پربعض ملیدوں نے اعتراض کیا ہے کہ آدی کفر، شرک ادر گناہ تو کرتا ہے محدود وقت میں دس سال، بین سال، پچاس سال، سوسال، ہزار سال، تو یہ محدود زمانہ ہاور اس کوسزا ملے غیر محدود کہ ہمیشہ بھیشہ وہ دوزخ میں رہیں گے بیتو انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے علاء کرام کوجنہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی میں ہوگئا فرمائے ہیں کہ جس طرح کی چوری ہوگی اسی طرح کی سرنا ہو گی۔ اگرکوئی معمولی چزچوری کرتا ہے تو اس کی سزا ہو گی۔ اگرکوئی مال غیر محفوظ کو چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کا فی جا کیں گا۔ وراگرکوئی قیمتی شی محفوظ کو چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کا فی جا کیں گا۔ وراگرکوئی قیمتی شی محفوظ کو چوری کرتا ہو قاس کے ہاتھ کی صفات پڑ ڈاکہ ڈالٹا ہے اور رہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود اور غیر مشرک رہ نیائی کی صفات پڑ ڈاکہ ڈالٹا ہے اور رہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود اور ختم نہ ہونے غیر متنا ہی ہیں مشرک نے ان پر ڈاکہ ڈالٹا ہے اور رہ بھی لامحدود اور ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی لامحدود اور ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی کہا کہ مومن جنت میں والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی کہا کہ مومن جنت میں والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی کہا کہ مومن جنت میں والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی کہا کہ مومن جنت میں والی ہوگی۔ اس کی سزا بھی کہا کہ مومن جنت میں

#### ہمیشہ ہمیشہ کیوں ہیں گے؟

حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی "فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کا سبب عمل ہاورعلت رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص ایے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحبت بورمبر بانی اس کے شامل حال نہ ہو۔ صحابہ کرام ﷺ نے سوال کیا حضرت! ہمارے عمل جوہیں سوہیں وَ لَا أَنْتَ يُبا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ آپھی اینے عمل کی دجہ ہے جنت میں نہیں جاسکوے فوضع یَدَهٔ عَلَی هَامَتِهٖ وَقَالَ وَلَا اَنَا إِلَّا اَنُ يُتَغَنَّمَدَ نِيَ اللَّهُ برَحْمَةٍ مِّنُهُ وَفَضُل اَو كَمَا قَالَ رسول الله عَلَى آبِ الله عَلَى آبِ الله عَلَى الرك اين سر پررکھااور فرمایااور ہیں بھی اینے عمل کے زور پر جنت میں نہیں جاسکتا گریہ کہ ڈھانپ کے گا مجھے اللہ تعالی اپنی رحمت اور فضل میں توجنت میں داخلے کا سبب عمل ہے اور علت رب تعالیٰ کی رجت با دراس کی رحمت چونکه غیر متناہی ہے بعنی جس کی کوئی انتہانہیں ہے اس کے اس کابدلہ بھی غیرمتابی ہے کہ ہمیشہ جمیشہ جنت میں رہیں گے کا یَبْغُونَ عَنْهَا جولا نہیں تلاش کریں گے اس سے نتقل ہونا، بدلنا۔ دنیا میں کوئی جگہ تکلیف دہ ہوتی ہے بندہ وہ جگہ جھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے جنت میں چونکہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لئے و ہاں سے دوسری جگہ جانے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ و ہاں رہیں گے۔

آ گے پھر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے جو بے انتہا ہے۔ فرمایا قُلُ آپ کہدویں گو گان البخو اگر ہوجائے ماں البخو اگر ہوجائے سمندر مِدَادًا سیائی لِکَلِمٰتِ رَبِّی میرے رب کے کلمات کیلئے ،اس کی صفات اور کمالات کیلئے ،اس کی خوبیال لکھنے کیلئے ساراسمندر سیائی بن جائے اور اس کے کمالات اور خوبیال لکھی جا کیں گنفید البخر البتہ ختم ہوجائے سمندر قبل اُن تَنفَدَ

تحلِمتُ رَبّی بہلے اس سے کمیرے دب کے کلمات ختم ہوں، اس کی خوبیاں ختم ہوں، رب كى صفت ميس سے كوئى صفت ختم نه موگى اور بيسمندرختم موجائے گا وَلَوْجنْنَا بِمِثْلِهِ مَـــدَدُا اوراگرچه بم لائنیں اس جیسی اور سیاہی پھر بھی رب تعالیٰ کی صفات اور خوبیاں ختم نہیں ہوسکتیں۔ یہاں یفر مایا اور سورت لقمان آیت نمبر ۲۷ میں ہے وَ لَـوُ أَنَّ مَا فِسی اللارُض مِنْ شَجَوَةِ اَقُلامٌ اورا كربوجا تين جوزين درخت بين المين وَالْبَحُو يَمَدُّهُ اورسمندراس کی سیابی بن جائیں مِنْ بَعُدِهٖ سَبْعَةُ أَبُحُو اس کے بعدسات سمندراور سابى بن جائيں مَا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللهِ نهين في موسك الله تعالى ككمات اندازه لگاؤاللدتعالی کی خوبیوں اور کمالات کا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب تک رہے گی مشرق سے لے کرمغرب تک اور شال سے لے کر جنوب تک جتنے ورخت ہیں ، تھاور ہو نگے سب کے سب قلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے۔ جغرافیہ والے بتاتے ہیں کہ زمین کے اکہتر حصے زیرآب ہیں۔ بیساراسمندرسیابی بن جائے اوراس جیسے سات سمندراورسیایی بن جائیس اور تمام انهان ،تمام جنات اور تمام فریستے اللہ تعالی کی خوبیان اور كمالات لكصنا شروع كردين بيسب يجهزهم موجائع گااوررب تعالى كى تعريف كاالف بھى تکمل نہیں ہوگا۔اس کی صفات اور کمالات غیر محدود ہیں۔اس لئےمشرک بڑا مجرم ہے کہ اس رب سے درے درے اور ول کوخدا بنائے چھرتا ہے اور رب کا در دازہ چھوڑ کر دوسرول ے ما تکتا پھرتا ہے۔نسائی شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت عظے نے فرمایا مسن اسم يَسْفَل اللَّهَ يَغُضَبْ عَلَيْهِ "جورب ينبيس مانكتارب اس يرناراض موتا ب- "ربكو اس برغصہ آتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر مجھے ہے کیوں نہیں مانگتا۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ مارے کمروں میں بیج بچیاں ہیں ،عورتیں ہیں ان کواگر کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو

ای سے مانگ جو کھھ مانگنا ہوا گبر

یمی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد

تواس کے دروازے کوچھوڑ کرکسی اور سے مانگنار ب تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا باعث ہے اور رب تعالیٰ کی خوبیاں اور کمالات غیر محدود ہیں۔

### آنخفرت فلي بشرتني

آگے آخریں اللہ تعالی فرماتے ہیں فیل اے بی کریم ﷺ! آپاعلان کردیں
اِنَّمَا اَنَا بَشَرَّ مِّفُلُکُمْ بختہ بات ہے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ آپﷺ انسان ہیں
اور رب تعالیٰ کی مخلوق میں درج کے لحاظ ہے سب سے بلند ہیں نداس جہان میں آپ
ﷺ کے درج اور شان کا کوئی ہے ندا گلے جہان میں ہوگا مگر ہیں بشر بعض جائل قتم کے
لوگ ایسے مخالط دیتے ہیں کہ یا تو آپ ﷺ نے خودا ہے آپ کوبشر کہا ہے یا رب نے کہا
ہے یا کافروں نے آپ ﷺ کوبشر کہا ہے ،ہمیں تمہیں نہیں کہنا چاہے۔ ان کے یہ بات
بالکل غلط ہے۔ شاکل ترفی ،ترفی شریف ،منداحد اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ
بالکل غلط ہے۔ شاکل ترفی ،ترفی شریف ،منداحد اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ
روایت ہے کہ صحابہ کرام ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ فی شاک ہے ام الموشین!

آپ ایک گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، میدان کی بھی مسجد کی بھی ہسفر کی بھی ،کین آپ ڈاٹھنا یہ بتلائیں کہ آپ ﷺ گھر میں آ کر کیا کرتے تھے؟ حضرت عا کشہ ڈاٹھنا نِ فَرِ مَا يَا كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفُلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَفِي رِوَايَةٍ يَخْصِبُ نَعُلَيْهِ وَفِي دِوَايَةٍ يَكُنِسُ بَيْتَهُ " آپ بشرتے ،انسان تھے جوکام انسان کرتے ہیں آپ بھی کرتے تھے اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں سے جوئیں تلاش کرتے تھے، بکری کا دوده بھی دوھ لیتے تھے ، جھاڑو بھی پھیر لیتے تھے ، جوتا بھی گانٹھ لیتے تھے۔''سب کام كرتے تھے ۔ تو حضرت عا كشەصدىقە داينا فرماتى ہيں كه آپ ﷺ بشرتھے ۔ حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص على آپ على كى سارى باتيس لكھ ليتے تھے ۔حضرت ابو ہريرہ عليہ فر ماتے ہیں کہ مجھے سے زیادہ احادیث سی کومعلوم نہیں ہیں ہاں! عبداللہ بن عمر و بن العاص ولي كوزياده معلوم بين فَانَدهُ يَكُتُبُ وَلَا أَكْتُبُ يُونكُهُ وه لكه ليت تصاور من لكمتانبين تھا۔ حضرت ابوہریرہ ﷺ سے یا کچ ہزار تین سو چوہتر ( ۱۳۷۳) روایات مروی ہیں۔ ابوداؤد، منداحد اور دیگرا حادیث کی کتابوں میں ہے کہعض صحابہ کھنے ان کوروکا کہ برخوردار إتم سب يحملك ليته وورسول الله عَلَيْكَ بَشَرٌ يَّتَكُلُّم فِي الْعَضَبِ وَ الرَّضَآءِ ابوداوُ دشريف مِن بيلفظ مِن كرآب الله بشر مِن بهم عصم مِن بات كرتے مِن یجھی راضی ہوتے ہیں بھی دل گئی کی بات بھی کرتے ہیں ہربات نہ کھا کرو۔جس میں کوئی تحكم ہووہ لكھا كرو\_انہوں نے لكھنا جھوڑ ديا آپ كلى كى مجلس برخاست ہوئى تو عبدالله بن عمرو بن العاص وهي نے عرض کیا حضرت! میں آپ کی تمام با تنیں لکھ لیتا تھا لیکن انہوں نے کی حالت میں۔آپ بھے نے فر مایا اُکٹُٹ کھاکر و کا اَفُولُ اِلَّا حَقَّامیری زبان

ے جس مالت میں ہی بات نظامی ہی ہوتی ہے۔ دیکھو! یہ تمام صحابہ ہے آپ ہے کو بشر کہتے ہیرو۔ ادب احرام کہتے ہیں کین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہے کو بشر بشر کہتے ہیرو۔ ادب احرام بوی چیز ہے مثلا ایک آدی کا نام عبداللہ ہے کین وہ قابل قدر اور قابل احرام ہو لوگ اس کوعبداللہ کی بجائے قاری صاحب، مافظ صاحب، مولوی عبداللہ کہتے ہیں محض نام وہ لے گاتو اس سے بڑا ہوگا یا اس کا ہم عمر اور ساتھی ہوگا۔ تو چھوٹے تو ادب سے نام لیں گے۔ آخضرت بھی بشر ہیں مگر اللہ تعالی نے جو آپ بھی کو درجہ دیا ہے اس سے آپ بھی کے۔ آخضرت بھی بشر ہیں مگر اللہ تعالی نے جو آپ بھی کو درجہ دیا ہے اس سے آپ بھی کے کہ کا کوئن نہیں ہے۔

### آپ اللی بشریت کامنکر کافرہے:

باتی آپ کی بشریت کا انکار تو دورکی بات ہے میں نے عرض کیا تھا کہ '' روح المعانی'' تغییر کی کتاب ہے اور'' فآوئ ہندیہ' جس کو'' فآوئ عالمگیری'' کہتے ہیں اس میں بھی یہ معلوں کا الکی کتاب ہوں ہے علاوہ فقہ کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اگر کی شخص ہے یہ بچ چھا جائے کہ یہ بتلاؤ کہ آنخضرت ہے گاکس جنس میں سے تھے، کس نوع میں سے تھے، کس ملک میں تشریف لائے تھے فَ فَ فَ الَ لَا اَدْدِی اوراس نے کہا کہ میں نہیں جانتا یک کھور ایسات دین میں سے ہے یہ جانتا کہ گھو ایسا تھے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ گھو ایسا تھے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ گھو ایسا تھے کہا کہ میں نہیں ہے یہ جانتا کہ آپ کھو ایسا تھے کہ جھے معلوم نہیں ہے؟ تو آپ کھی کی بھریت کا انکار کرنے والا بھلاکس طرح مسلمان رہے گا؟

توفر مایا آپ کهدی میں بشر ہوں تمہارے جیسا یُسو خسی اِلَسَی وی کی جاتی ہے میری طرف الله تعالی نے وی کے رہے کے ساتھ مجھے نواز اسے یادر کھو! اَنَّمَا اِللَّهُ کُمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ بَخِتْ بات ہے تمہا رامع ووصرف ایک معبود ہے۔ حاجت روا مشکل کشا، فریاد

رس ، دھیر ، مقنن ، قانون ساز ، وینے لینے والاصرف ایک رب ہے ف مَنُ گان یَو جُونا فِلَ الله عَلَم ، اس کا قیامت پریقین ہے کہ ایک وقت آئے کی جھے رب تعالیٰ کی تچی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور بھے سے میری ایک وقت آئے گا جھے رب تعالیٰ کی تچی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور بھے سے میری زندگی کے متعلق پو چھا جائے گا ف لَلَه عُملاً صَالِحًا پس اس کوچا ہے کہ کام کر ایجھے ۔ دوسری بات و گلا مُشُوک بِعِبَا ذَةِ وَ بِقِهَ اَحَدًا اور نه شریک تھم رائے اپنے رب کی عادت میں کی کو بھی ۔عبادت وہی قبول ہوگی جوشرک سے پاک ہوگی اگر ایک رائی برابر عبادت وہی قبول ہوگی جوشرک سے پاک ہوگی اگر ایک رائی برابر بھی شرک ہواتو عبادت اور نیک عمل اس کے منہ پر ماردیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو حیداور سنت پر قائم رکھے اور شرک و بدعت اور رسومات ، رواج اور گنا ہوں سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

آج بروز بده ازیقتده ۱۳۳۱ه برطابق ۱۳ ا/ اکتوبره ۱۰۱ ء کو سورة کهف کی تفییر کلمل موئی ۔ والحدد لله علی ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ مهتم : مدرسدر یحان المدارس جناح رود گوجرانواله۔

**6 6 6** 

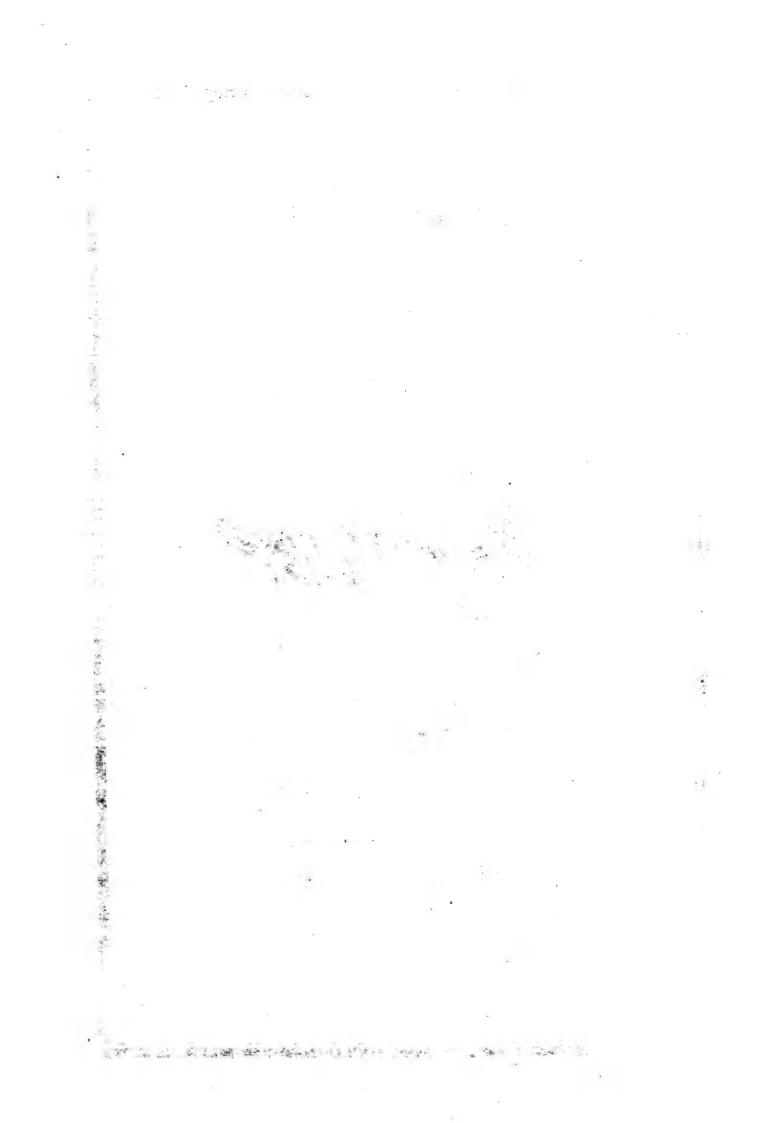

بين الله النجم النجم الناسية

تفسير



(مکمل)

جلد ۱۲.

تھیں قص فرنگور کے مت رہے کہ ایک کرب کارمت کاذکر ہے عبد کہ ذک کریا جوال نے ایٹ بندے ذکر یا پر کی ہے اِڈ نادی جس وقت پکارا اس نے ربّہ ایٹ رب کو بند آءً خفیاً پکارنا مخفی طریقے سے قال عرض کیا ذکر یا علیہ السلام نے ربّ اے میرے رب اِنّی بیشک میں وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِی کم رور علیہ السلام نے رَبِّ اے میرے رب اِنّی بیشک میں وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِی کم رور ہو چھی ہیں ہڈیاں میری وَ اشتعَلَ الرَّاسُ اور پھڑک اٹھا ہے سر شَیْبًا بروھا ہے کی وجہ سے وَکَ اَنْ اور ہیں ہوں میں بید عُمَا فِک آپ کو پکارنے کی وجہ سے وَکَ اَنْ اور ہیں ہوں میں بید عُمَا فِک آپ کو پکار نے کی وجہ سے رَبِّ اے میرے رب شَقِیًا محروم وَ اِنْ یُ جِفْتُ اور بیشک میں خوف کرتا ہوں الْمَ وَ الْمَ عَلَ الْحَ اللّٰ عَلَى اللّٰ بعد وَکَ انْتِ

المُواَتِي اور ہے ميري بيوى عَساقِرًا بانجھ فَهَبُ لِني لِس آب دي مجھ كو مِنْ لَّدُنُكَ این طرف سے وَلِیًّا جانشین یَّرِثُنِی جودارث بے میرا وَیَوِث اور وارث بنے مِنُ ال يَعْقُوبَ لِعَقُوبِ عليه السلام كے خاندان كا وَاجْعَلْهُ اور آپ کردین اس کو رَبّاے میر نے رب رَضِیًّا پندیدہ یا وَ کُویَّا اے زکریا علیہ السلام إنَّا نُبَشِّرُکَ بیتک ہم آپ کوخوشخری سناتے ہیں بغلم ایک اڑے كى اِسْمُهُ يَحْيني نام اس كاليحيى بوگا لَمْ نَجْعَلُ لَهُ نهيس بنايا بم في اس كيلي مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا اس سے بہلے کوئی ہم نام قَالَ عرض کیاز کریاعلیہ السلام نے رَبّ اے میرے رب آنسی یکون لئی عُلم کیے ہوگامیرے لئے اڑکا و تحانب المُسرَ أَتِي عَاقِرًا اور بم مرى بيوى بالمجھ وَقَد بَلَغُتُ اور محقق ميں بہنج جا موں مِنَ الْكِبَرِ برُها ہے سے عِتِیًّا میری كمرسوكھ كئ ہے۔ تاريخ مسحداقصي :

نماز پڑھنے ویتے ہیں اور جب چاہیں تہیں پڑھنے دیتے۔حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی كانام عشاعه بنت فاقو ذتھااور عمران بن ما ثان كى بيوى كانام خسنَّـهُ بنت فاقو ذيائيلَهُ عمايه بيدونو ل ببنيل تھيں حضرت عمران بن ما ثان بينينے كا ايك لڑ كا تھا جس كا نام ہارون تھا۔اس سورت میں آ گےاس کا نام اور ذکر آئے گا، یہ بھی بڑا نیک اور یارسالڑ کا تھااور جوانی میں فوت ہوگیا خینهٔ بنت فاقو ذیری پریشان تھیں کہ میراخاوند بہت بوڑ ھااور کمزور ہے اس کی گدی (سبیث) کوکون سنجالے گا؟ دعا کی آے پر دردگار! مجھے کوئی اولا دعطافر مامیں اسے تیری رضا کیلئے وقف کردونگی۔تیسرے یارے میں اس کا ذکر ہے خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ لاکا عطا فرمائیں کے لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑی عطا کی جس کا نام مریم رکھا علیہا السلام۔ امام بخاری مینید فرماتے نیں کہ مریم کامعنی ہے عابدہ۔ بیمریم عبرانی زبان کا لفظ ہے والدين بجين مين بى فوت ہو گئے تربيت كے سلسله ميں اختلاف ہوا ہرا يك كاخيال تھا كه میں تربیت کروں۔ تیسرے یارے میں اس کا ذکر ہے۔ قرعدا ندازی ہوئی قرعہ حضرت زكريا عليه السلام كے نام فكلا (مريم عنعاملام) ان كى تحويل ميں ديدى كنيں \_ آ كے تفصيل آ رہی ہے کہ جب وہ جوان ہوئیں اور عسل ہے فارغ ہو کر کیڑے سینے تو ایک صحت مند نو جوان ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ، یے گھرا گئیں کہ اس کا ارادہ اچھانہیں ہے۔اس نے کہا لی بی ! گھبرا کمی نہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں آپ کولڑ کے کی خوشخری دے کیلے آیا ہوں۔فرمانے لگیس میرے ہاں اڑکا کیے ہوگا کے بسمسنے بشر ولم ا کے بنجیا " "بہیں چھوا مجھے کسی بشر نے نکاح کیساتھ اور نہ بی میں بدکار ہوں۔" کہاای طرح الندتعالي محجم بجدد ے گا چونکه اس سورة میں تفصیلا حضرت مریم علیها السلام کا ذکر آر ما ہاں گئے اس سورت کا نام مریم ہے یعنی وہ سورت جس میں مریم طین النام کا ذکر ہے۔

#### حروف مقطعات کی بحث :

یر سورة مکه مرمه میں نازل ہوئی ہاس سے پہلے تینتالیس (سام) سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کے حیورکوع اوراٹھانوے (۹۸) آیات ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کھیعص ہے۔قرآن کریم میں انتیس (۲۹) سورتیں ہیں جن کےشروع میں ایسے حروف ہیں ،حمہ ، ینسین ، طه ، الم ، الم ، جبیها کتفسیر مظهری وغیره میں اس کی تصریح ہے۔ قاضی بیضاویؓ فرمات بين سِرٌّ فِيُهَا بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ بَيْنَ رَسُولِهِ ﷺ " وَ يَكُنُّ رَسُولِهِ اللَّه تعالی اوراس کےرسول ﷺ کے درمیان راز ہیں۔''یعنی ان کا مطلب صرف اللہ تعالی جانتا ہے اور آنخضرت ﷺ جانتے ہیں اور کسی کوان کا مطلب معلوم نہیں ہے۔اور اکثر مفسرین كرامٌ ان كے متعلق فرماتے ہيں اللَّهُ اَعْلَمُ بِمُوَادِهِ بِذَٰ لِكَ ''ان الفاظ كى مرا درب ہى بہتر جانتا ہے۔ "ہمیں معلوم نہیں ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس بھٹے فرماتے ہیں ہے۔ مِنُ اسماء اللَّه تعالى بيالله تعالى كام بين اس يراعتر اص بهوا كه الله تعالى كام تو ننانوے ہیں ان میں توبینام ہیں آتے ؟ تواسکے دوجواب علماء کرام نے دیتے ہیں۔ بہلا یہ کہ ننانوے نامول میں حصر نہیں ہے بیمشہور نام ہیں۔ تفسیر کبیر، ابن کثیر، ابوسعود وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یا مجے ہزار نام ہیں جونازل ہوئے ہیں لہذا ہوسکتا ہے کہ ان یا کچ ہزار ناموں میں ہوں ۔ دوسرا جواب بید ہتے ہیں کہایک ایک حرف ایک ایک نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔متدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس التيجيًا ت تفير منقول ب كه كاف عمراد تحساف ب، كفايت كرف والا سوره زمر مين آتاب الله الله بكاف عبده . "كيانبيس بالله تعالى كافي اين بندے کو۔'' تیعنی کفایت کرنے والاصرف رب ہے۔اور'ھا' ہے مراد ہادی ہے۔سورہ نور میں

ب وَاللّهُ يَهُدِى مَنُ يَشَاءُ 'اللّه تعالى بدايت دينا ب صراد الله يَهُدِى مَنُ يَشَاءُ 'الله تعالى بدايت دينا ب صراد عزيز ب الله كالله بقران يا من بالله بقران بي مراد عزيز ب الله كالمعنى ب عالب، قران بالله بين ب يهى الله تعالى كانام ب ن اوراض سه مراد صادق ب سورة النساء ميل ب وَ مَنُ الله قِيلا وَ يَكُمُ الله قِيلا [آيت: ١٢٢] 'اوركون زياده بي الله تعالى سے بات كاعتبار سے .'

## بلندآ وازے دعاوذ کر مکروہ ہے:

فِكُو رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبُدَهُ زَكُويًا يه ذكر بآب كرب كرمت كاجو اس نے اسے بندے ذکریا پر کی ہے اِذ نبادی رَبَّهٔ نِدَآء خَفِیًّا جس وقت بیارااس نے ايين رب كويكار نامخفي طريق سے \_سلف صالحين اور ائمه اربعه كااس پراتفاق ہے كه دعا بھى آ هسته جواور ذکر بھی آ هسته جوا دراس میں امام ابوصنیفه میسید بہت سخت ہیں ۔ البحرالر اکق ، عدة القارى اوركبير وغيره مين تقريح بكدامام ابوحنيفه عبيد فرمات بين وَيَكُرُهُ دَفْعُ الصَّوْتِ بِالدُّعَآءِ وَالذِّكْرِ مُخَالِفًا لِآمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي قَوْل بِدُعَةٌ "باندآواز سے دعا کرنا اور ذکر کرنا مکروہ ہے اور ایک قول میں ہے کہ بدعت ہے۔ "اور رب تعالیٰ کے قول أدْعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةُ [اعراف:٥٥] كَالف ٢- "يكارواتِ يروردگاركوكر كراكراور يلي يليك "بال!جهال شريعت نے جهركيساتھ ذكر بتلايا ہوبال جهرکیساتھ تھیک ہے۔مثلاً آ ذان بلندآ واز ہے ہوگی تکبیر بلندآ واز ہے ہوگی تلبیہ اَلْمَلْهُمَّ لَبَّيْك (الني بلندآ وازے ہوگا، بری عید کے موقع پرنویں تاریخ سے لے کر تیرھویں تاریخ كى عصرتك بلندا واز سے تكبير يزهنى ہے۔ تو جہال شريعت نے بلندا واز سے پزھنے كا حكم فرمایا ہے وہاں بلندآ واز سے پڑھنی ہے اور جہال بلندآ واز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے وہاں

بلندا وازے یا هنا مکروہ بھی ہاور بدعت بھی ہے۔موار دالظمان وغیرہ میں حضرت سعد ابن الى وقاص ﷺ معروايت بكر الخضرت ﷺ فرمايا خَيْسُ اللَّهِ كُو الْعَلَى عَلَيْ اللَّهِ كُو الْعَلَى عَلَيْ ''بہترین ذکرآ ہتہ ہے۔''صرف اپنے کان سنیں لوگوں کے کان نہ کھائے۔اور ایک روایت میں ہے کہ آ ہتہ ذکر کرنا بلند آوازے ذکر کرنے سے ستر گنازیادہ درجہ رکھتا ہے۔ تو حضرت ذكريا عليه السلام في في طريقة ساسية رب كويكارا قال عرض كيارَتِ إنِّسي وَهَنَ الْعَظُمْ مِنِي الصمراب اليه رَبّ كالفظ جهال بهي آئے گااصل ميں يَا رَبّي ہے۔تحفیفاً حرف ندا'یا' کو حذف کردیتے ہیں اور آخر میں'ی' متکلم کوبھی حذف کردیتے ہیں۔ اے میرے رب بیٹک میں بر حانے کی وجہ سے میری بڑیاں کرور ہوگئی ہیں وَ الشُّنَعَلَ الرُّأْسُ مُسْبُبًا اور بَعِرْك المُحابِ ميراسر برُ حايب كي وجهة بين برِّيال كمزور ہيں سر کے بال سفید ہیں ۔تفییروں میں آتا ہے اس وقت ان کی عمر ایک سومیں سال تھی۔اورا ہے مير ارب! وَ لَمُ أَكُنُ مِهِ مُعَا يُكُ رَبَ شَقِيًّا اور بيس مول مِن آب ويكار في ك وجے اے میرے رب محروم ۔اے بروردگار! آپ کو بکارنے کی وجہ سے میں بھی نامراد تہیں رہاجب بھی آپ سے سوال کیا آپ نے میری مراد یوری کی ۔انے بروردگار!اب ميراسوال يه ب كه وَإِنِّسَى خِفْتُ الْمَوَ الِيَ مَوَ الِيَ مَوَ الْيَ مَوُلْي كَاجِمْ باس كامعنى ب وارث، رشتہ وار، خاندان کے لوگ ۔ میں این خاندان کے لوگوں سے خوف کرتا ہول مِنْ وَّرَآءِ يُ اینے بعد۔ دین کی حفاظت کا خوف تھا کہ میرے بعد دین کی حفاظت نبیں کریں ك و كانت المرأتسي عاقرا اور بميرى بيوى بانجد عيشاعداس كانام تعابنت فاقو ذبيب\_

وراثت سے مرادعهمی وراثت ہے انبیاء کا مالی وارث کوئی نہیں ہوتا: تفسيروں ميں آتا ہے كہان كى اس وقت عمر ٩٩ سرال تھى فيھَ بُ لِيْ مِنْ لَّذُنْكَ وَلِيًّا لِس آب دي محموا ين طرف ع جانشين وارث يَّر ثُنِي وَيَوتُ مِنُ ال يَعْقُونِ جووارث بن میرااوروارث بن لیقوب کے خاندان کا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا اورآب کر دیں اس کو اے میرے رب پسندیدہ۔ یہاں وراثت سے مراد کس چیز کی وراثت ہے؟ تو یا در کھنا! تمام اہل حق اس بات پرمتفق ہیں کہ پیغیبروں کی مال میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی ۔ بخاری وسلم اور تمام صحاح میں بدروایت ہے نے خن معشر الانبیاء والا نورث مَا تَوْ كُنهُ صَدَفَةٌ "فرمايا آتخضرت الشيخة م جويغمبرون كى جماعت بين بهاري مالى وراثت نہیں ہوتی جو مال ہمارے یاس ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث د الوكّ في ' فُورّ أَهُ الْعَيْنَيْن فِي تفضيل شَيخين " كَتَابِ السَّح عجس میں حضرت ابو بکرصدیق ﷺ اور حضرت عمرﷺ کے فضائل بیان فر مائے ہیں۔انہی فضائل ہے۔ سٹر جل کرنجف خان دھلوی نے جوشیعہ تھا حضرت شاہ صاحب کی انگلیاں کا ث دی تھیں ۔اس کتاب میں شاہ صاحبٌ بیروایت نقل کرتے ہیں کا مَوث وَ کا مُورث '' نہم وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔'' ہماری وراثت آ گے تقسیم نہیں ہوتی \_ لانوث كالفاظ مجھاوركى كتاب مين بيس ملے لا نُورَث كالفاظ تو كثرت كياتھ ہیں شیعوں اور قادیا نیوں کا دعویٰ باطل ہے وہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اورآپ ﷺ کی دراشت بھی تقسیم ہوئی ہے۔ شیعہ روافض کا اصل مقصد ریہ ہے کہ دراشت کے مسئلے برزورویں کے تو ابو بکر رہا اور عمر رہا کا ظالم ہونا ثابت ہوجائے گا کہ انہوں نے پنیمبری ورا ثت تقسیم ہیں گی۔ چنا نچہ خمینی نے اپنی کتاب' مشف الاسرار' میں لکھا ہے کہ

قرآن كايبلابا في ابو بكر تها ( ﴿ الله الله عَلَى الله عَلَى اللَّهُ فِي أَوْ لَا دِكُمُ لِلذَّكُو مِثُلُ حَسِظَ الْأَنْتَيَيْن مِن وراثت كامسله بيان مواسا ورابو بكري الله في حضرت فاطمه رضى الله تعالیٰ عنہا کوان کا حصیٰ بیں دیالہٰ داقر آن کا پہلا باغی اورمنکر ابو بکر ہے( معاذ اللہ تعالیٰ )اور دوسرامنکراورزندیق عمرہے ﷺ اس نے بھی نہیں دیا۔ توان کااصل مقصدیہ ہے کہ وراثت کے مسلے برز وراگا کران کا ظالم ہونا ثابت کریں۔ اہل حق نے قادیا نیول کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ غلام احمد قادیانی معاذ اللہ تعالی پیغیبر ہے اس کے والد کا نام مرتضیٰ تھا اور وہ انگریز کا ٹاؤٹ،اس کی وراثت مرزے قادیانی نے کیوں لی؟ اور پھر مرزے قادیانی کی وراثت کیوں چلی پیغمبروں کی وراثت تو نہیں چلتی ؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پنمبروں کی ورا ثب چلتی ہے اور ان آیات ہے دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فر مایا اے ہرورد گار! مجھے کوئی وارث دے جومیرائھی وارث ہواور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی وراثت چلتی ہے کیکن ان کا اس آیت سے استدلال بالکل باطل ہے۔ کیونکہ اول تو پیغمبر کی نگاہ میں دنیا کے مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تو پھریہ کیسے مان لیس کہ زکر یا علیہ السلام کواینے مال کی اتن فکرتھی کہ اس کیلئے وعائیں کررہے تھے کہ اے میرے رب مجھے وارث دے کہ میرا مال کہیں برادری نہ کھا چاہیئے۔دوسری بات بیہ ہے کہان کے پاس مال تھا کتنا؟ کیونکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کیان عَبُدا نَجَارًا وہ بر هن تھے۔لکڑی کا کام کرتے تھے شینی دور ہوتا تو پھر بھی سمجھ کتے بڑا کچھ کمایا ہوگا۔ شینی دورتو تھانہیں تبلیغ بھی کرتے تھے ،نماز بھی پڑھتے تھے بھریتشہ آری چلا کرکتنی دولت اکٹھی کر بی ہوگی کہ جس کیلئے فکر مند تھے کہ اے میرے اللہ! مجھے اولا دوے تا کہ میرا مال کوئی اور نہ کھا جائے ۔حضرت زکریا علیہ السلام کو مال کی وراثت کا

کوئی فکرنہیں تھاان کوفکرتھا نبوت کی وراثت کا علم کی وراثت کا ، دین کی وراثت کا ۔ آیت کریمہ ہے دین کی وراثت مرا دے کہ اے برور دگار! مجھے خاندان میں ایبا کوئی آ دمی نظر نہیں آ رہا جومیرے اس دین کے کام کوسنجا لے لہذا مجھے بیٹا عطافر ما جومیرے دین کے کام کا دارث ہے۔ای طرح سورہ کمل کی آیت نمبر ۱۱ ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس مل ہے وَوَرِثُ سُلَيْعِنُ دَا وَدَ "اوروارث موے سليمان عليه السلام داؤدعليه السلام کے ۔' ویکھو! آیا ہے بھی پیغمبر تھا اور بیٹا بھی پیغمبر ہے۔اس وراثت ہے مراد بھی نبوت کی وراثت ہے۔میری کتاب ہے" ارشادالشیعہ" ان میں میں نے بڑی تفصیل کیہاتھاس مسئلے کو بیان کیا ہے۔اتن تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی۔اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا اس لئے بھی سیجے نہیں ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام كا تفاره بهائى اور تضاور مالى ورا ثت مرا د بوتى تو آيت اس طرح بوتى وَ وَ د تُ سُلَيْمِنُ ہوئے۔' مالی وراثت ہوتی توسب کو ملتی صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو وراثت ملی \_تو یه نبوت کی ورا ثت تھی حضرت سلیمان علیه السلام کوملی اور کسی بھائی کونہیں ملی اور آنخضرت على كافرمان إ ألانبياء لم يُور تُوا دِينارًا و لا دِرُهمًا "انباء عليم السلام درجم اور دینار کاوارٹ نہیں بناتے اِنَّے اوَرَّ نُسوُ اللَّعِلْمَ پیغیبرعلم کی وراثت دیتے ہیں جس نے علم حاصل كياس في يورا حصدليا "سوره فاطرآيت نمبر٣٣ مين ع ثُمَّ أوْرَثُنَا الْكِتابَ الَّـذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا " كِيرِهم نے وارث بنايان لوگوں كوجنہيں ہم نے منتخب كما اسے بندول میں ہے۔ "توان آیات میں جس دراشت کاذکر ہے وہ نبوت کی دراشت ہے، رسالت کی وراثت ہے، مال کی وراثت قطعاً مرادنہیں ہے۔

عرض كيا وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا اورآب كردين الكوام مرس راب بهنديده-فرمايا ينز كويَّآ اعزكر ياعليه السلام إنَّا نُبَشِّرُكَ بِينك بهم آب كوخوشخرى دي إلى بِغُلْمِ وِاسْمُهُ يَحْيِي الكِارِ كِي اسكانام يَحِي بوگاعليه السلام لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا نہيں بنايا ہم نے اس كيلئے اس سے يملے كوئى ہم نام ،اس نام كا يملے كوئى الركانہيں -اکٹرمفسرین یہی معنی کرتے ہیں اور بعض نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ اگر جداس نام کا کوئی ہو ليكن اتنى صفات اورخوبيال جوان مين تهين اس دور مين وه كسى اور مين تبين تهيس - قسال زكر ياعليه السلام في عرض كيا رَبِ الم مير ميروردگار أنَّسي يَكُونُ لِي غُلم كيم موكا میرے لئے لڑکا و تحانب امُو اَتِی عَاقِرُ ا اور بمیری بیوی بانجھ۔ ننا تو سال کی ہو چى ہوئى بخيس موااب بح جنے كتابل نبيس م وَقَدْ مَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا . عتے کے دومعنی آتے ہیں۔ایک معنی ہے کمرکبڑی ہوجائے،آ دمی بوڑھا ہوجائے تو کبڑا ہوجاتا ہے۔اوراکٹرمعنی کرتے ہیں کمر جھک گئی ہے۔جس وقت رطوبات خشک ہوجاتی ہیں تو در دشروع ہو جاتے ہیں۔تو کمرمیری جھک گئی ہے اس حالت میں مجھے بچہ کیسے ملے گا؟ یا تی ذکرآ گے آئے گاان شاءاللہ تعالیٰ۔

000

قَالَ كَنْ الْكُ عَنْ الْكُ عَنْ الْكُ الْمُوعَلَى هَيْنًا وَقَالَ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

 الكاني قوم يرمِنَ الممحرَ ابِ اين حجرت عفاوُ خي إليهم بس اشاره كيا ان کی طرف ذکر یاعلیہ السلام نے آن سَبّ حُوّا کہ بیج بیان کرو بُٹے وَ اُس بیج وَّعَشِيًّا اور پچھلے پہریٹے ٹھیٰ اے کی علیہ السلام خُدِ الْکِتابَ بکری آپ كتاب كو بقُوة مضبوطي كيهاته وَاتَيُن في ألْحُكُمَ اوردياجم في ال كوظم صَبيًّا جَبِهِ وه يَحِيتِ وَحَنسانُ الورشفقت دى مِّنُ لَّدُنَّا إِي طرف \_ وزَكُوةً اورياكيز كَى وَكَانَ تَقِيًّا اور تصوه يربيز كار وَّبَرًّا ببوَ اللَّذِيهِ اوراجها سلوك كرنے والے تھاہينے والدين كيساتھ وَلَمْ يَكُنُ اورنہيں تھے جَبَّارًا جبر كرنے والے عَصِيًّا نافر مان وَسَلْمٌ عَلَيْهِ اور سلامتى إس يوم وُلِدَجس ون پيدا ہوئے و يسوم يَهُون اورجس دن وفات يا نيس كے و يسوم يُبْعَثُ اورجس دن كُور ع كئے جائيں گے حَيًّا زندہ موكر وَ اذْكُورُ فِي الْكِتاب مَـرُيمَ اورذكركري آب كتاب ميس مريم عينالالم كا إذ انتبَـذَت جس وقت وه الك موتين مِنْ أَهْلِهَا اين كُرك افرادے مَكَانًا شَرُقِيًّا مكان كمشرق كى طرف فساتَ خَدْتُ يس بناياس نے مِنُ دُونِهم ان سےورے جِجَابًا يرده فَارُسَلُنَا إِلَيْهَا يس م ن يجيان كى طرف رُوحنا ايزوح القدى فرشة كو فَتَسمَثُ لَ لَهُ الساسِ السي فَشكل اختياري اس كے سامنے بَشَرً ابشرك سَويًّا جوبالكل تُعيك تفاك مو

حضرت ذکر یاعلیه السلام بی اسرائیل کے پیغمبر تھے ۔ توم کو تمجھاتے ، تبلیغ کرتے عمر زیادہ ہوگئی ، بیوی عشاعہ بنت فاقو ذیا نجھ ہوگئی وہ بھی بردی نیک پارسا بیوی تھی ، دعا نمیں

كرتى تقى اي بروردگار! يبلغ كاسلسله چاتار بختم نه بورزكر يا عليه السلام بھى بوڑ ھے ہو كَ بِين كُلُّ نَفُس ذَائِقَةُ الْمَوْت ' موت كاذا كَتِهمب في حَكَمنا مِ- 'الله تعالى كى وَات كَعلاوه مَى كَيلِيمَ خلود بيس مِ وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ [سورہ رحمٰن]''اور ہاتی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بزرگی اورعظمت والا ہے۔'' ہاتی سب برفنا آئے گی۔اس سلسلے میں ذکر یاعلیہ السلام بھی بڑے بریثان تھے۔خاندان بڑا وسیع تھاان میں اچھے لوگ بھی تھے لیکن بُر ہے ہمیشہ زیادہ رہے ہیں۔ان سےخوف تھااب توان پرتھوڑ ابہت خوف ہے میرے مرنے کے بعدوہ بھی جاتارہے گا۔اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہائے میرے ہروردگار! مجھے کوئی وارث عطافر ماجومیری نبوت کےسلسلے میں وارث خ تير \_ يار \_ ين ب فنادَنه المَلْئِكَةُ وَهُوَ قَالِمٌ يُصَلِّي فِي السمية واب [ العمران: ٣٩] " بي آواز دى زكر ياعليه السلام كوفر شتول في جبكه وه کھڑے ہوکرنمازیر ھ رہے تھے کمرے میں۔'' نماز کی حالت میں گفتگوشروع کر دی۔ فرشتوں کیباتھ گفتگو کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ۔لوگوں کے ساتھ گفتگو کرونماز کی حالت میں تو نماز نوث جاتی ہے نماز میں اللہ تعالی کیساتھ تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا فرشتہ اللہ تعالی کا سفیر ہوتا ہے ۔سفیر کیساتھ بات کرنا رب تعالیٰ کیساتھ بات کرنا ہے۔حضرت جبرائیل علیہ اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آب کولڑ کے کی خوشخری سناتے ہیں اور اس کا نام یجیٰ علیہ السلام ہوگا۔حضرت زئر یا علیہ السلام بڑے تعجب اور جرأت سے فر مانے گے کہ مجھے لڑکا کیے حاصل ہوگا بیوی میری بانجھ ہے اور بر ھانے کی وجہ سے میری کمر دوہری ہوگئ ہے۔ حضرت ذکریا علیهالسلام کی عمراس وقت ایک سومیس سال تھی اور نٹانو ہے سال بیوی کی عمر تھی۔اس کا ذکر ہے۔۔۔۔۔

قَالَ رَبِ تَعَالَى نِفْرِ مایا كَذَلِکَ ای طرح ہوگا قَالَ رَبُکَ آب كرب نے اب بڑھا ہے میں نے فرمایا ہے اے مخاطب ہو عَلَی ہیں ہے۔ مشکل مخلوق کیلئے ہوگی اے زکریا علیہ ہمارے لئے اولاد وینا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ مشکل مخلوق کیلئے ہوگی اے زکریا علیہ السلام وَ قَدْ خَلَقُتُکَ مِنْ قَبُلُ اور تحقیق میں نے آپ کو بیدا کیااس ہے پہلے وَلَمُ السلام وَ قَدْ خَلَقُتُک مِنْ قَبُلُ اور تحقیق میں نے آپ کو بیدا کیااس ہے پہلے وَلَمُ الله مَنْ فَبُلُ اور تحقیق میں نے آپ کو بیدا کیااس ہے پہلے وَلَمُ الله مَنْ نَبْ اور نہیں تھا آپ کوئی چیز۔ آپ کا وجود بھی نہیں تھا اور میں قادر مطلق نے جس طرح تحقیے بیدا کیاا ہے ہی تجھے کواڑ کا بھی دونگا۔ قَسالَ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا دَبِ الْجَعَلُ لِنَیْ آب آیة اے میرے رب بناویں آپ میرے لئے کوئی نشانی جس سے میں مجھول الجعکل لِنی آبی میرے لئے کوئی نشانی جس سے میں مجھول کے میری ہوگی امید ہے۔

نبی کو مافی الارحام کاعلم ہیں تو ولی کو کیسے ہوسکتا ہے ؟

دیکھو! آئ کل بعض غالی قتم کے لوگ کہتے ہیں کہ ولی نہیں ہوسکتا جب تک ما فیی
الاکر و الم کو نہ جانے بعنی جو پھر حموں ہیں ہے اس کاعلم نہ ہوتو ولی نہیں ہوسکتا، لاحول ولا
قوۃ الا باللہ العلی العظیم ۔ اللہ تعالی بچائے اس ہر ہے عقیدے ہے۔ یا در کھنا! اُر و ہم کی
کیفیت صرف رب جانتا ہے ۔ ہاں وحی کے ذریعے ، کشف کے ذریعے اور الہام کے
ذریعے کسی کورب تعالی دو چار واقعات بتا و ے اور اس کو معلوم ہوجائے تو یہ الگ بات ہے
اور فیب نہیں ہے یہ قورب تعالی بتلاتے ہیں۔ اگر مَا فِی الارْ حَام کاعلم نی ولی کو ہوتا تو
حضرت زکر یا علیہ السلام اللہ تعالی ہے نشانی کیوں ما نگتے کہ میرے لئے کوئی نشانی مقر دکر و
تا کہ میں سمجھ جاؤں کہ میری ہوی با امید ہوگئی ہے۔ قصیب الک رب تعالی نے فر مایا
ایکٹ آپ کی نشانی ہے بالا تُکلِم النّاس فلٹ کیال سُویًا کہ آپ کلام نہیں کر عیس
گے لوگوں کیسا تھ جُن را تیں۔ ٹھیک ٹھاک ہوں گے لوگوں کیسا تھ بات کرنا چاہیں گوتو

زبان نہیں چلے گ۔ ذکر و تیج کیلئے چلے گی ، نماز کیلئے چلے گی کین جب کی آدی کیاتھ بات کرنا چاہو گے تو زبان ساتھ نہیں دے گی۔ اس مقام پر تین را توں کا ذکر ہے اور تیسرے پارے میں فَلْفَة اَیّام [آل عمران: اس]" تین دن' دونوں آیوں کو طاکر مفہوم بنے گا کہ تین دن اور تین را تیں جب آپ لوگوں کیاتھ بات کرنا چاہو گے تو بات نہیں کر سنو گے اور ہو گے بھی ٹھیک ٹھاک زبان پر چھالے نہیں ہو نگے ، زخم نہیں ہو نگے جب یہ کیفیت ہوتو سمجھ جانا کہ آپ کی ہوئی باامید ہے۔ فَخَوَجَ عَلَی قُومِهِ مِنَ الْمِحُوابِ کی ہوئی باامید ہے۔ فَخَوَجَ عَلَی قُومِهِ مِنَ الْمِحُوابِ کی ہوئی باامید ہے۔ فَخَوَجَ عَلَی قُومِهِ مِن الْمِحُوابِ کی اس وہ نگھا پی تو م پراپنے فاص کمرے سے فَاوْخَی اِلَیْھِم پس اشارہ کیاان لوگوں کی طرف زکر یاعلیہ السلام نے آئ سَبِ حُوا کہ تیج بیان کرواللہ تعالیٰ کی اسٹی کو اکتیج بیان کرواللہ تعالیٰ کی شنج کرہ سُبُ حَانَ اللّٰہِ وَبِحَمُدِہ سُبُحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْم یِنْرِشْتُوں کی شبج ہے۔

چنانچاللہ تعالیٰ نے یکی علیہ السلام کو پیدا کیا ابھی بچے تھے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا

یسیہ بخسی خوید الکو تب بِفُو ہ اے یکی علیہ السلام آپ کتاب کو مضبوطی کیسا تھ پکڑو۔

متام منسرین کرام فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات ہے قر آن کریم کے بعد تمام آبانی

کتابوں ہیں تورات کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل
عطافر مائی اس میں پھھا حکام جدید تھے اور زیادہ تر اخلاق ہیں قانون زندگی تورات میں ہی

عطافر مائی اس میں پھھا حکام جدید تھے اور زیادہ تر اخلاق ہیں قانون زندگی تورات میں ہی

ان کو تھم جبکہ وہ بیچے تھے۔ تین سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی آگے ذکر آئے

ان کو تھم جبکہ وہ بیچے تھے۔ تین سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی آگے ذکر آئے

گاکھیٹی علیہ السلام کو بھی بچین میں نبوت ملی ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و خونا قا مِن لَّدُنْ الور اللہ تعنیٰ علیہ السلام کو بھی بچین میں نبوت ملی ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و خونا قا مِن لَّدُنْ الور

r+4

دی، پاکیزہ خصلت والے اور بڑی نظافت والے تھے۔

تفیرابن کیروفیرہ میں منقول ہے کہ بچین میں محلے کے بچوں نے کہاا ہے کی علیہ السلام آوکھیلیں فرمانے گئے کہ نہ خُد کَ قُلْ لِلَّعِبُ ''ہم کھیل کیلئے پیدانہیں کئے گئے ۔' حالانکہ بچوں کو کھیل برای پیاری گئی ہے۔ توبیہ بچین میں بڑے اخلاق کے مالک تھے وکے ۔' حالانکہ بچوں کو کھیل برای بیاری گئی ہے۔ توبیہ بچین میں بڑے اخلاق کے مالک تھے وکے ان تَقِیبًا ادر تھے وہ بر بیزگار و بُراً ، بِوَ الْلَهُ بِهِ اوراجِها سلوک کرنے والے تھے والدین کیساتھ۔

#### والدين كيساتھ حسن سلوك :

حقوق العباد میں والدین کیساتھ حسن وسلوک کی بڑی تا کید ہے۔قرآن یاک میں الله تعالى تے والدين كے حقوق كاذكركرتے ہوئے فرمايا ہے كلا تَسْفُلُ لَّهُ مَا أَفِّ وَلَا تَنْهَرُ هُمَا وَ قُلُ لَهُمَا قَوُلًا كَرِيْمًا [بن اسرائيل:٢٣]" اوراح عاطب شكروالدين کواف اور بات کروان کے سامنے ادب کے ساتھ۔'' اُف کامعنی شاہ عبدالقادر عب اور حضرت شیخ الہند مید کرتے ہیں'' ہول ہال''لوگ کسی کو بلاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جواب میں ہاں کہ میں نے تمہاری بات من لی ہے اور بعض علاقوں میں ہوں کہتے ہیں۔تواگر ماں باب بلائیں تو ہوں ہاں بھی نہیں کہہ سکتے ۔ کیوں؟ اگر چہاس میں ان کی بات کا جواب ہے مگرلفظ بڑے بخت اور کرخت ہیں ادب کا پہلواس میں نہیں ہے۔ جی بول کر کہو۔ رئیس التابعین حضرت معیدا بن میتب براید فرماتے بین که مال باپ کے سامنے ایسے انداز ہے تفتگوكرے جيسے بخت آقا كے سامنے كمزور غلام بولتا ہے مگر آج توقصہ ہى اور ہے آج كى نافر مانی الا مان لوگوں کے ذہن بدل گئے ہیں ،حالات بدل گئے ہیں ، ہزار میں ہے کوئی ابكة وه بوگا فوش قسمت جسكواولاد يسكه ملا بوگا فرمايا وَلَهُ يَكُنُ جَبَّارًا اورتبيس تق

جركرنے والے جركامعنی قبركرنا ظلم اور زيادتی كرنا عَسِسَ نافر مان بھی نہيں تھے۔ والدین كے فرما نبردار تھے۔ رب تعالی فرماتے ہیں وَمسَلْمٌ عَسَلَیْهِ اور سلامتی ہو يکیٰ عليہ السلام پر يَوُمَ وُلِلَهُ جس دن بيدا ہوئے وَ يَـوُمَ يَـمُونُ ثُ اور جس دن وفات پائيں گے وَ يَـوُمَ يُبُعَثُ حَيَّا اور جس دن كورے كے جائيں گے زندہ كرے۔

# حضرت ليجي عليه السلام كي شهاوت كي وجه:

حضرت کی علیہالسلام کی تعریف میں خےہے و ڈا کے لفظ بھی آئے ہیں تیسرے یارے میں ۔انہوں نے شادی نہیں کی تھی ساراوفت اللہ تعالیٰ کی عیادت میں ہی گزارتے تھے۔اس علاقہ کا جو بادشاہ تھااس کے گھر کافی عور تیں تھیں ،لونڈیاں تھیں ۔اس کی ایک سگی بھانجی بڑی خوبصورت تھی۔اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس بھانجی کیساتھ نکاح کرتا ہے۔لوگوں نے حضرت میچیٰ علیہ السلام کواطلاع دی کہوہ اپنی بھانچی کیساتھ تکاح کرنا جا ہتا ہے۔حضرت بیجیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ تورات کو ماننے والا ہے ،کلمہ پڑھنے والا ہے اور اینے آپ کومسلمان کہلانے والا ہے اور یہ کیا کررہا ہے۔ اپنا فریضہ اوا کرنے کیلئے دو جارساتھی لے کراس کے پاس گئے ۔ بادشاہ سے کہا کہ میں نے یہ بات تی ہے کہ آب این بھائجی کیساتھ نکاح کرنا جائے ہیں بادشاہ بڑے کرخت اور بخت کہتے میں بولا تخجے کیا ہے؟ اپنا کام کرو۔حضرت بچیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ میرا فریضہ ہے جہاں کہیں برائى بهواس كوروكناا ورمسئله بتلانا امر بالمعروف اورنبى عن المنكر بهار \_فريضه ميس شامل ہاں کے پاس دوست اور لفنگ قتم کے لوگ کافی سارے بیٹھے تھے۔اس نے اپنی سخت تو بین مجھی کہ میرے ساتھیوں اور دوستوں میں آ کر مجھے ایسا کہا ہے بیکون ہوتا ہے ایسا کہنے والا؟ اس ظالم نے حضرت کی علیہ السلام کوشہید کردیا۔ دمشق شہر میں جامع اموی مسجد ہے

عبدالملک بن مروان نے ۱۲۸ھ میں بنوائی تھی۔اس مسجد میں بچیٰ علیہالسلام کی قبر ہے میں نے خود دیکھی ہے اور صلاقہ وسلام بھی پیش کر کے آیا ہوں ۔سوق حمیری وہال مشہور بازار ہے اور مسجد اموی سوق حمیدیہ میں ہے۔اس مسجد کے مشرقی طرف سفید او نیجا مینارہ ہے اس میناره برحضرت عیسی علیه السلام نازل ہو نگے ۔حضرت مریم علیبها السلام کی برورش چونک حضرت زکر یا علیہ السلام کے گھر ہوئی تھی اس لئے ان کا ذکر ہوا۔ آ گے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اوران کی ولا دت کا ذکر تیسرے یارے میں بڑی تفصیل کیساتھ ہوا ہے۔ يهال الله تعالى كاارشاد ب وَاذْكُورُ فِي الْكِتْبِ مَوْيَمَ اور ذَكر كري آب كتاب ميس مريم عليه السلام كا\_قرآن ياك ميس حضرت مريم عليها السلام كے سوا اور كسى عورت کے نام کا ذکر نہیں ہے۔حضرت آ دم علیہ انسلام کے جوڑے کا ذکر ہے زُو جُک السبخسنَّة ليكن حضرت حواعليماالسلام كانام بيس بينوح عليه السلام كى بيوى كا وكرب المُواَةَ نُور المُهيل في الوطعليه السلام كى بيوى كاذكرب المُواَة لُوط ليكن نام بيل ہے۔حضرت مریم علیہا السلام کا نام قرآن یاک میں تمیں دفعہ آیا ہے۔ اوسطاً گویا فی یارہ ا یک دفعہ ان کا نام آیا ہے۔مریم کے نفطی معنی میں عابدہ عبادت کرنے والی۔ بیعبرانی لفظ ہے اور عابدہ عربی لفظ ہے۔حضرت مریم علیہاالسلام جوان ہوئیں۔ اپنی خالہ کے گھر رہتی تھیں ۔ سادہ زیانہ ہوتا تھا ہیرونی دیوار کے دوکونوں کیساتھ انہوں نے ایک ٹاٹ لٹکا یا ہوا تھا جس نے عسل کرنا ہوتا تھا ہردہ آ گے کر کے عسل کر لیتا تھا۔ آج جو سہولتیں لوگوں کو حاصل میں بیان کے تصور میں بھی نہیں تھیں ۔

چنانچہ اِذِ انْتَبَذَتُ مِنُ اَهُلِهَا جِس وقت مریم علیہاالسلام الگ ہو کمیں اپنے گھر کے افراد سے مَکَانَا مَشْرُ قِیتًا مشرقی کونے میں۔وہاں پران کا عشل خاندتھ دور یواروں کدرمیان ٹاٹ انکایا ہوا تھا وہاں شمل کر لیتے سے فَاتَّخَذَتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا پِس بنایا حضرت مریم علیما السلام نے ان سے در سے یعنی افراد خانہ کے سامنے پر دہ تا کہ وہ شسل کرلیں۔ جب وہ شمل سے فارغ ہوئیں کپڑے بہن لئے فَارُسَلُناۤ اِلَیْھَا رُوحَنا پِس ہم نے بھیجا ان کی طرف اپ روح القدس فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا فَتَسَمَقُ لَ لَهَ اِنْشُویًا پِس اس نے شکل اختیار کی اس کے سامنے ایسے انسان کی جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو صحت مند خوبصورت نو جوان ۔ حضرت مریم علیم السلام نے دیکھا کہ میں شسل کر شاک ہو صحت مند خوبصورت نو جوان ۔ حضرت مریم علیم السلام نے دیکھا کہ میں شسل کر کیڑ ہے پہن کے فارغ ہوئی ہوں اور یہ موٹا تازہ نو جوان آگیا ہے اس کی نیت اچھی نہیں ہے گھبراگئیں۔ آگے بیان آئے گاان شاء اللہ تعالی اگر زندگی رہی تو۔



قَالَتَ إِنَّ آعُودُ بِالرَّحُمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا وَقَالَ إِنَّا اَنَارِسُولُ رَبِيْكِ لِلْهُبُ لَكِ غُلْمًا زُكِيًا ﴿ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلْمًا زُكِيًّا ﴿ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلْمًا زُكِيًّا ﴿ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلْمًا وَلَمْ يَهُسَينَ بِشُرُولَمُ الدُبِغِيَّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُكِ هُو يَ عَلَىٰ هَيِّنَ وَلِنَجْعَلُ الْهُ الْكَاسِ وَرَحْمَةً مِنَا وَكَانَ أَمْرًا مَّقَضِيًّا ﴿ فَكُلُتُهُ فَانْتُبُنَ ثُوبِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءُهَا الْحَيَاضُ إِلَى حِنْ عِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَوَى مِثُّ قَبْلُ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿ فَنَادُهَا مِنْ تَحْتِهَا الْأَتَّخُزُنِ قَلْ جَعَلَ رَيُّكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِنْ عِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًا ﴿ فَكُلِنُ وَاشْرُ بِي وَقَرِي عَيْنًا وَأَمَّ اتَربينَ مِنَ البشر آحدًا فَقُولِي إِنِّ نَذُرْتُ لِلرَّحْسِ صَوْمًا فَكُنَّ أُكِلَّمُ الْمُؤْمُر إِنْسِتًا عَ

عَلَى هَيْنُ وه مير علي آسان ب وَلِنَجْعَلَهُ آورتا كهري بماسكو ايَةً لِلنَّاسِ نَثَانِي لُوكُولِ كَيلِتُ وَرَحْمَةً مِّنَّا اوررحمت اين طرف ع و كَانَ أَمُوا مَّقَضِيًّا اور بمعامله ط شده فَحَمَلَتُهُ بس اس فالهاياس كوايخ بيك میں فَانْتَبَذَتُ بِهِ پِسِ اللَّهِ مِوتَينِ وه اس كولے كر مَكَانًا قَصِيًّا دورمكان ميں فَاجَآءَ هَا لِيلَ الكَمِجِور كرديا المَنَحَاضُ دردِنه في إلى جذُع النَّخُلَةِ كَجور كے تنے كى طرف قَالَتْ كَنْ كَيْ يَسْلَيُتَنِى كَاشْ كَهِ مِثْ قَبُلَ هَذَامر چَكَى موتى ال سے پہلے و کُنْتُ نَسْیًا مَنْسِیًا اور میں ہوتی بھولی بسری فَنَا داهَا پس اس نے آوازدی اس کو مِن تَحْتِهَا اس درخت کے نیچے سے الا تَحْزَنِی بیک آپ عُم نہ کریں قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تحقیق بنایا ہے آپ کے دب نے تسختکِ سَرِیًا آپ کے نیچ چشمہ و َهُزَی اِلیُک اور حرکت دیں ای طرف بجد ع النَّخُلَةِ كَعِورك يَ نُسْقِطُ كُرائ كَاعَلَيْكِ آبٍ رُطَبًا جَنِيًّا تازه كمجورين فَكُلِي بِس كَمَا تَبِن آبِ وَاشْرَبِي اور پَيْن وَقَرَى عَيْنَا اور تُمَثَّري كرين آنكه كو فيامًا تَوَينً بس اكرآب ديميس مِن الْبَشَر اَحَدُا انسانول مِن ك كى كُو فَقُولِي لِي كَهِين آب إِنِّي نَذَرُتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا بِينَك مِين فِي نذر مانى برحمان كيلية خاموش رسخى فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا بِس بركزيس کلام نہیں کروں گی آج کے دن کسی انسان ہے۔

بچھلے درس میں تم نے پڑھا کہ حضرت مریم علیما السلام جب عسل کر کے کپڑے

پہن کرفارغ ہو کیں تو ایک صحیح سالم انسان ، صحت مند ، تندرست سامنے آگیا اس کو د کھے کر گھراگئیں کہا سفحض کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اس وقت قالٹ کہا مریم علیہا السلام نے اقتی اُعُو ذُبیتک میں پناہ لیتی ہوں بالم محملیٰ رحمٰن کیساتھ مِنک جھے ہے۔ میں رحمٰن کا جھے کو واسط دیتی ہوں ، رحمٰن سے مدوعاصل کرتی ہوں اِن کُنت تَقِیّا اگر ہے تو پر ہیزگار تو چلے جاؤ۔ کیونکہ ایسے موقع پر ایسا ہی خیال پیدا ہوسکتا ہے قال اس آنے والے نے کہا اِنَّمَ آنَا رَسُولُ رَبِّکِ بیشک میں قاصد ہوں آپ کے دب کا۔ رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ میں نے تو آپ کورب کا پیغام پہنچانا ہے لِاَهَ بَ لَکِ عُلْمُا ذَکِیًا تاکہ میں دیدوں آپ کورب کا پیام پہنچانا ہے لِاَهْ بَ لَکِ عُلْمُا ذَکِیًا تاکہ میں دیدوں آپ کورب کا پیام پہنچانا ہے لِلَاهَ بَ لَکِ عُلْمُا ذَکِیًا تاکہ میں دیدوں آپ کورب کا پیام پہنچانا ہے لِلَاهَ بَ لَکِ عُلْمُا ذَکِیًا تاکہ میں دیدوں آپ کو لڑکا پاکرہ۔

### بيني بينيا ن صرف الله تعالى ويتاب :

ا وزبین ہوں میں بدکار عادتا کے دوطریقوں سے ہی ماتا ہے یا طال طریقے سے یا حرام طریقے سے اور یہاں دونوں یا تیں نہیں ہیں کچہ کیے ہوگا؟ قَسالُ فرشتے نے ہما کہ لاکھی ای طرح ہوگا۔ کیوں؟ قَالَ رَبُّکِ فرمایا ہے آپ کے رب نے هُ وَ عَلَیَّ عَلَیْکِ ای طرح ہوگا۔ کیوں؟ قَالَ رَبُّکِ فرمایا ہے آپ کے رب نے هُ وَ عَلَیْ هَیِّنْ وہ میرے لئے آسان ہے۔ رب تعالیٰ نے دینا ہے میں نے تو نہیں دینا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کوئی سے پیدا فرمایا تھائی نے میں نے تو آب ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنُ فَیْکُونُ [ آلعران : 29]" آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بیدا کیا پھر فرمایا اس کو ہو جا پیل وہ ہوگیا۔''اور حضرت حواعلیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے پیدا کیا۔ حضرت عینی علیہ السلام کو بغیر باب کے بیدا کیا تو کتے صرح کا ورصاف لفظ ہیں ہُ وَ عَلَیْ مَرْزَا قاد یا فی بدر بان تھا :

اب مرزا قادیانی کی لاف سنو! مرزاغلام احمد قادیانی دجال نے اپنی کتاب "کشتی نوح" صفحه ۱۱ میں کھا ہے میرے پاس پرانانسخطیع قادیان ہے اب نئے نسخ کاصفحہ اور ہو گا۔ اس میں پہلے تو مولویوں کو گالیاں دی ہیں۔ الف سے شروع کر کے 'یا' تک ۔ ای طرح الو مولوی ، بلی مولوی کہ مولوی برے ہیں۔ بھی! برے کیوں نہ ہوں کہ انہوں نے تیری اس جموثی نبوت کا دروازہ بند کیا ہے۔ اگر تیری اس جموثی نبوت کا دروازہ بند کیا ہے۔ اگر لوگوں کونہ بتلایا جا تا تو لوگ دھڑ ادھڑ تیرے پیچھے لگ جاتے۔ گر اللہ تعالی نے عالم اسباب میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فر مائی ہے۔ علماء حق نے آواز بلند کی یہاں ان پر پابندی میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فر مائی ہے۔ علماء حق اور جہاں پابندی نہیں ہے وہاں آج بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں نے کل کے اخبار میں پڑھا ہے کہ انڈونیشیا میں کتنے سوآدی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں نے کل کے اخبار میں پڑھا ہے کہ انڈونیشیا میں کتنے سوآدی

قادیانی ہو گئے ہیں ان کی کوشش کیساتھ۔ چونکہ وہاں ان پرکوئی پابندی ہیں ہے۔ آزاد شمیر میں بھی ان پرکوئی پابندی ہیں ہے۔ بیلوگوں کو ویزے کالا کی دے کر، رشتوں اور نو کر یوں کالا کی دے کرقادیانی ہتاتے ہیں۔ آزاد شمیر میر پور کے علاقے میں کافی قادیانی ہیں۔ قادیانی ہیں۔ قادیانی شنے حضرت عیسی علیہ السلام کی تو جین کی :

تو خیر پہلے تو علماء کو گالیاں دیں پھر کہتا ہے کہ بیہ بد ذات مولوی کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا مجھے سے زیادہ عزت کرنے والا کون ہوگا۔ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی عزت کرتا ہوں ان کی مال مریم کی عزت کرتا ہوں ، ان کے جے جہ بہن بھائیوں کی عزت کرتا ہوں ، میں عیسیٰ علیہ السلام کے باپ یوسف نجار کی عزت کرتا ہوں۔ اس بے ایمان سے کوئی ہو چھے کہ پوسف نجار حضرت مریم کا خاوند کہاں ہے آگیا ہے؟ اور بهن بعائى كهال سے آ گئے؟ حضرت مريم عليهاالسلام توفر ماتى بيل أنسى يَكُونُ لِي عُلمَ میرے لیے بچہ کیے ہوگا واکم میسسنی بشر اور مجھ کی بشرنے چھوانہیں ہے ہاتھ نہیں لگایا وَلَهُ اَکُ بَغَیًّا اور میں برکارہ بھی نہیں ہوں۔اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہتا ہے تحسنالک ای طرح ہوگا۔رب تعالیٰ آپ کودے گا آپ کارب کہتاہے نیمیرے لئے آسان ہے۔ بھی اس سے بر حرمینی علیہ السلام کی کیا تو بین ہوگی کہ بوسف نجارتر کھان کومیسلی علیہ السلام کاباب بنادیا اور پھرآ کے جو پچھ لکھائے قل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور كفركا ڈر بھى لگتا ہے فقل كفر كفرند باشد كے تحت نقل كرتے ہيں -لكھتا ہے يہلے ان كے آپس میں ناجائز تعلقات تھے بھر جب حمل ہوگیا تو نکاح ہوالاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم \_اوراس کی ایک کتاب ہے" تریاق القلوب"اس میں لکھتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہے کم ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی تو تین دادیاں نانیاں زنا کار اور کسی

عورتیں تھیں۔ بھی اسوال یہ ہے کھیں علیہ السلام کی دادیاں کہاں ہے آگئیں؟ تواس میں مرزا قادیانی نے حضرت عیلی علیہ السلام کی تو ہیں کی ہے۔ مرزا دجال بے ایمان اور کافر ہے اس کو نبی مجتمد ماننے والے بھی کافر اور بے ایمان ہیں مگر جب لوگوں کی عقل ماری جائے تو اس کا کیا علاج ہے کہ ویز دل کے پیچھے پڑجا کیں ، نوکر یوں کے پیچھے پڑجا کیں ، خاد یوں کے پیچھے پڑجا کیں ، خاد یوں کے پیچھے پڑجا کیں ، خاد یوں کے پیچھے پڑ کرائیان برباد کر لیتے ہیں۔ قادیانی بیرون ملک ملازمت کیلئے ہیجے ہیں اور بیان کولکھ دیتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں ان کا فارم پُرکرتے ہیں کہ ہم نے ان کودھو کہ ہیں اور بیان کولکھ دیتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں ان کا فارم پُرکرتے ہیں کہ ہم نے ان کودھو کہ دے دیا ہے۔ دھو کہ نہیں دیا بلکہ تم کا فر ہو گئے ہوا در تہارے ہیں جو گئے ہیں ۔

## حضرت عيسى عليه السلام كى بيدائش كيسه وكى:

تو حفرت مریم علیماالسلام نے فرمایا کہ بیرے ہاں لڑکا کیے ہوگا بچھے کی بشر نے چھوانہیں جائز طریقے سے اور نہیں بدکارہ ہوں۔اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کہاای حالت میں آپ کو ملے گا آپ کرب نے فرمایا ہے میرے لئے آسان ہے۔ وَلِنَ جُعَلَ ہُ ایّةً لِلنَّاسِ اور تاکہ ہم اس کو بنا کیں اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کیلئے کدرب تعالیٰ قادر مطلق ہے بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے وَ دَ حُمَةً مِنَّا اور رحمت بنا کیں اس کو اپنی طرف سے اور فرمایا وَ کَیانَ اَمْوَا مُقْضِیً اور ہے معاملہ طے شدہ۔ چنا نچے حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیما السلام کے گربیان میں پھوٹک ماری اس کا اثر ہوا کہ ان کے پیف میں حضرت مریم علیما السلام کا وجود بن گیا۔ آگے پھر روایات مختلف ہیں کہ پیدائش کتنے میں حضرت عسیٰ علیہ السلام کا وجود بن گیا۔ آگے پھر روایات مختلف ہیں کہ پیدائش کتنے عرصہ کے بعد ہوئی۔ بعض تین دن لکھتے ہیں ، بعض نے تین مہینے لکھے ہیں اور بعض نے نو مہینے بھی کہ بیرالسلام کے دحم

میں بن گیا فَحَمَلَتُهُ پس اس فالهایاس کو پھر جب محسوس کیا کہ بجہ بیدا ہونے والا ے فَانْتَبَذَتْ بِهِ لِي وه الله موسى اس بيث كے يكو لے كر مكانا قصيبًا دورمكان میں بعنی ایسی جگہ جو گھرے دورہٹی ہوئی تھی پریشان تھیں کہلوگوں کی تسلی کس طرح ہوگی۔ عمران بن ما ثان جیسے دلی کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں ولی کامل میرا باپ ہے ذکریا علیہ السلام کے گھر میری پرورش ہوئی ہے سب کومعلوم ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی لوگول کو كس طرح مطمئن كرول كى؟ پريشان تھيں دور كى جگه ميں چلى تئيں۔ فيا أَجِها ءَ هـا المُهَخَاصُ بِيدِائش كِوفت جودرد موتاباس كوخاص كہتے ہيں معنی موگا پس اس كومجبوركر ویادر دِنه نے اللی جند ع النَّنْحُلَةِ تھجور کے تنے کی طرف۔ وہاں تھجور کا ایک در خت تھا اس کے ساتھ انہوں نے تکیہ لگایا نہ وہاں کوئی کھانے یہنے کی کوئی چیز نہ کوئی دائی ۔ قَالَتُ كَنِي لِسَلَيْتَنِي مِتُ قَبُلَ هَذَارُش كمين مرجَى موتى اس يهلِ و كُنتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا اور ميں ہوتی بھولى بسرى ميرانام تك بھى ندہوتا كەندكھانے يينے كى كوكى چيز ے اور نہ مدد کیلئے کوئی داید بہا را او علیحدہ ہے۔ اپنی جگہ طمئن تھیں لیکن لوگول کا منہ بند كرتا برا مشكل ب أغاداه ما مِنْ تَحْتِهَا لِس اس في آواز دى اس كواس ورخت ك نیچے ہے،خوشخری دے بنے والافرنہ: ہا ) وہ تھیں ٹیلے براس سے چندقدم نیچ آ کے کھڑا ہو سَيااورآ وازوى آلاً مَن حنوَ نِني إن مريم عليها السلام عُم نه كر، يريثان نه هو كيونكه فَن جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًا تَحْقِق بنایا ہے آپ کے رب نے آپ کے نیچ چشمہ۔ آپ کے یاؤں کے نیچے رب تعالی نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے بینے کیلئے وَهُـــزَی ٓ اِلَیٰکِ بجيدُع السَّخُلَةِ اور حركت دي بلائي اين طرف كمجورك يف كو تُسلق طُ عَلَيْكِ رُ طَلِبً ا جَنِيًّا كُرِينٌ كَي آپ بِرِتازه تعجوري \_تحجوري كھا وُاورياني پيو تِفسِرون مِين بيآتا

ہے کہ تناخشک تھا خشک سے پراللہ تعالی نے کھجوریں لگائیں۔ طبی نقطہ نظر سے جب بچہ بیدا ہوتا ہے تو عموماً غورتوں کو گرم چیزیں دیتے ہیں شخنڈی نہیں دیتے اور کھجور گرم بھی ہاور مقوی اعصاب بھی ہے اور اللہ تعالی نے اس میں بیخاصیت بھی رکھی ہے کہ بدن کے فاسد مادے اس کے ذریعے پاخانے کے داستے نکل جاتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اثر رکھا ہے۔ فرمایا فکیلئی و انسر بی تازہ کھجوریں کھا و اور پانی بیو و قوّی عَیْنا اور مختذی کریں آئے کو د کیے کود کی کے گھٹڈی کریں آئے کو کی کے گھٹڈی کریں آئے کو د کیے کود کیے کود کی کے گھٹڈی کریں آئے کو د کیے کود کی کو کی کو کی کور کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کود کیے کود کیے کود کی کو کر کیے کود کیے کود کیے کود کی کو کیے کود کی کور کیے کود کی کو کی کو کی کود کیے کود کی کود کی کو کی کور کیے کو کی کی کی کور کی کی کور کو کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی

## عالم اسباب مين اسباب كوكام مين لاو:

اب بہال غور کروبردی عجیب بات ہے اور ہمارے تہارے لئے اس میں سبق ہے کہ رب تعالیٰ کے فرشتے نے کہا کہ تھجور کواپنی طرف ہلائیں تا زہ تھجوریں گریں گی آپ کی طرف۔ دیکھو! یکھ اس عورت کو دیا جار ہاہے جس نے بچہ جنا ہے اس حالت میں توعورت خودنہیں بل سکتی اس کو تھجور کے سے کو ہلانے کا تھم دیا جا رہا ہے۔جس کو گوگا پہلوان گوجرانوالدستم پاکستان بھی نہیں ہلاسکتا۔ پھردیکھوجورپ خشک تھجور برمچل لگا سکتا ہے اور وہ بھی بغیرموسم کے تو وہ او پر ہے گرانہیں سکتا ؟ وہ لگا بھی سکتا ہے اور گرا بھی سکتا ہے کیکن ہارے لئے اس میں سبق ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ تم بھی پچھ کروفارغ نہ میٹھو۔ ہلانا کیا تھا اشارہ ہی کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے تھجوریں گرا دیں بیالم اسباب ہے سبق دیا کہ اس میں مخت مشقت کرنی ہے فیامًا ترین من البَشَر اَحَدًا پس اگر آب ریکھیں انسانوں مِي سے سے سی ایک کو فَقُولِنی پس ان کو کہد دینا اِنِّسی نَلْدُرْتُ لِلرَّحُمٰن صَوْمًا بيتک ميں ن نذر مانی ہے رحمان کیلئے خاموش رہے کی میں نے بات نہیں کرنی فَلَنُ اُکَلِمَ الْيَوْمَ اِنْسِیہ ایس مرکز میں کلام نہیں کروں گی آج کے دن کسی انسان ہے۔ان کی شریعت میں

خاموش رہنے کی نذرومنت جائز بھی ہماری شریعت میں خاموش رہنے کی نذر جائز نہیں ہے بعض معتمفین بر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے مسائل سے واقف نہیں ہوتے دلبن کی طرح محمونکھٹ نکال لیتے ہیں اور کسی ہے بات نہیں کرتے۔ بیرکوئی مسئلہ ہیں ہے بلکہ بری بات ہے پھرخصوصاً رمضان شریف میں پھرمسجد میں ۔البتہ جائزیا تیں کرنی ہیں دین کی یا تیں سیکھوسکھاؤ، پڑھو پڑھاؤ، بولو، خاموش رہنے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ردایت ہے حضرت ابو بکر ﷺ نے ج کے موقع برایک عورت کو دیکھا کہ وہ کسی ے بات نہیں کرتی اشاروں سے بات کرتی تھی۔ یو چھااس عورت کو کیا مسئلہ ہے؟ بتایا گیا اس نے نذر مانی ہے کہ میں جے کے دوران احرام کی حالت میں کسی سے گفتگونہیں کروں گ - ابو بر این کر مایا که نی نی ا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے ۔ کہنے گی تم کون ہے؟ فرمایا میرانام ابوبکر رفظ ہے۔ کون ابو بکر مناف ؟ فرمایا جومسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ کہنے تکی خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ جومسلمانوں کاسر براہ ہے۔آ گے اس نے اورسوالات شروع کر دیئے۔فرمایا يبلے تو بولتى نېيى تھى اوراب خاموش نېيى ہوتى \_مشہور مقولە ہے "مرده نه بولے ، بولے تو كفن يهارك بولے-"شعرب....

سے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے
کفن سر کاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ تو فر مایا میں نے آج کے دن خاموش رہنا ہے۔ باتی قصہ آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی

فَأَتَتْ يِهِ قَوْمَهَا تَعِلَّهُ فَالْوَالِمَرْكِمُ لَقَلْ حِمْتِ شَيْئًا فَرِيًا ٥ يَا خُتَ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ امْرَاسُورِ وَمَا كَانَتُ المُلكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَكِ فَيْ قَالُوا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمُدِي صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ الْتُواتُعِنَى الْكِتْبَ وَجَعَلَنَى نَبِيًّا ﴿ صَبِيًّا ﴿ صَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبْرِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوصِينِي بِالصَّالُوقِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَالِدَيْنَ وَلَمْ يَجْعَلْنَى حَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ عَلَى يُوْمِرُ وَلِدُ فَ وَيُوْمِ آمُونَ وَيُوْمِ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِلَّا عِلْمُ انْ مَرْيَمُ قُولُ الْحُقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُونَ هُمَا كَأْنَ لِلْهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدُ سُبُعْنَهُ إِذَا قَصَى آمُرًا فَإِمَّا يُقُولُ لَهُ كُنْ فَيُكُونُ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّنُ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُلُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ فَاتَتُ بِهِ لِيل لِي آئين وه اس كو قَوْمَهَا إِني تُوم كي ياس تَحْمِلُهُ الله ربى تقى اس كو قَالُوا كَها قوم نے يسمَرُيمُ احمريم لَقَدُ جنبَ شَيْئًا فَرِيًّا البتة تحقیق لائی ہے توایک چیزاویری یا اُنحت هارون کی بہن ما کان أَبُوكِ امْرَا مَوْء نبيس ها آپ كاباب يرُ ا آدى وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا اور نہیں تھی آ یک والدہ بدکار فَاشَارَتُ اِلَيْهِ لِس اس نے اشارہ كيا بيح كى طرف قَالُوُ المَسْحِ لِكُ كَيُفَ نُسكَلِمُ بِمُ كُلِ مُ كَامِ كُرِي مَنُ اس سے كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا جوم كُود مِين بِي قَالَ عَينَ عَليه السلام ن كَهَا إِنِّى عَبُدُ اللَّهِ

بیشک میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں السنسی الکیتاب اس نے مجھے کتاب دی ہے وَجَعَلَنِي نَبيًّا اوراس نے مجھے نی بنایا ہے وَّجَعَلَنِی مُبْرَكًا اوراس نے مجھے بركت والا بناياب أيُن مَا كُنتُ مِين جهال بهي بول وَأَوْ صَلْيِي اوراس في مجھتا كيدى ہے بالصّلوةِ نمازى وَالزَّكُوةِ اورزكُوة وين كى مَسا دُمُثُ حَيًّا جب تك من زنده رجول وَّبَوًّا اوراجِها سلوك كرول بو الدَيني ابن والده كساته وَلَمْ يَحْعَلْنِي جَبَّارًا اورنبيس بنايا مجهج جركرنے والا شَقِيًّا نامراد وَالسَّلْمُ عَلَى اورسلام ب مجه يريوم ولائت جس دن من بيدا اوا وَيَوْمَ أَمُوُّتُ اورجس دن ميں مرونگا وَ يَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا اورجس دن ميں كھڑا كياجاؤں گازنده ذلك عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يه بين عيلى ابن مريم قُولَ الْحَقّ سِجى بات ہے الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُونَ جَس مِين يَشك كرتے ہيں مَا كَانَ لِلَّهِ نَهِين عِلائق ذات پاک ہے اِذَا قَسْنَى اَمُرًاجِس وقت مے کرتا ہے کی چیز کو فَالِنَّمَا يَقُولُ كَهُ لِيس پخته بات ہے اس كو كہتا ہے كُنُ ہوجا فَيَكُونُ لِس وہ ہوجاتی ہے وَإِنَّ السلّسة رَبِّي اور بيشك الله تعالى بى ميرارب ہے وَ رَبُّكُمُ اورتمهارارب ہے فَ اعْبُدُوهُ بِسِمْ اس كَي عبادت كروه الله أصر اط مُستَقِيبٌ يهي سيرها راسته

پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کا وفت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام گھرے باہر ایک بلند شیلے پرتشریف لے گئیں جس پر 771

درخت تھے،ایک تھجور کے خشک تنے کیساتھ فیک لگالی۔ وہاں پر نہتو کوئی عورت خدمت کیلیے تھی اور نہ کھانے بینے کا کوئی انتظام تھا حالانکہ اس موقع بران چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔اکیلی تھیں ایک توبہ پریشانی تھی اور دوسری پریشانی پتھی کہلوگوں کو میں کس طرح مطمئن کروں گی ۔اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے چند قدم نیچے کھڑے ہو کر آوازدی کہآپ پریشان نہ ہوں رب تعالیٰ نے تمہارے یاؤں کے بینچے یانی کا چشمہ جاری کر دیا ہےاس سے بیوا درجس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کرمبیٹھی ہواس کواین طرف ہلا وُاس خشک درخت سے بغیرموسم کے مجوریں گریں گی ان سے کھاؤ اور اپنے بیچے کو دیکھے کراپنی ا آئکھیں ٹھنڈی کرواورا گرکسی انسان کودیکھوتو کہددینااِتِنٹی نَیلَدُرُتُ لِیلوَّحُمٰن صَوْمًا'' بینک میں نے نذر مانی ہے رحمٰن کیلئے جیب رہنے گی۔'' آج میں کسی انسان سے بات نہیں روں گی ۔ پہلا دن و ہیں گذرا دوسر ہےدن وہاں سے چلیں رہائش کی طرف <sub>۔</sub> الله تعالى فرمات بين فَأَتَتُ به قَوْمَهَا لِس حضرت مريم عليها السلام لي تعين اس بیچکوا بنی قوم کے پاس تے خیمِلُهٔ اٹھار ہی تھیں اس بیچکو گود میں لوگوں نے دیکھا تو تعجب مين بنتلا موئ قَالُوا كَهَ لِنَّ يَكُم يَهُمُ يَهُمُ الْحَمْرِيمُ لَـقَدُ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا البته محقیق لائی ہے تو ایک چیز آو پری۔ بیتو نے برابرا کام کیا ہے شادی تمہاری موئی نہیں ہے بجد کہاں سے آحمیا؟ ایسے موقع براس کے علاوہ اور کیا تصور ہوسکتا ہے کہ بجہ حلالی نہیں ہے۔ بہت بُراکام کیا ہے تونے یا خُت هرون اے ہارون کی بہن۔ یہ ہارون حضرت عمران بن ما ثان کے بیٹے تھے حضرت مریم علیہاالسلام کے برے بھائی تھے۔ برے نیک، یارسا اورصالح آ دمی تھے بیہ بیدان کی نیکی اور یارسائی کوجانتا تھا۔ آپ ایسے نیک بھائی کی بہن میں یہ کیا حرکت کی ہے ماتحان اُبُو کِ امْرَا سَوْءِ مُبین تھاآپ کاباپ براآ دمی۔معجد

اقصیٰ کا امام، خطیب، روحانی پیشوا، لوگوں کا مرجع تھا، تم نے یہ کیا کیا ہے وَّمَا بَکانَتُ اللّٰهُ عَلَیْ کا امام، خطیب، روحانی پیشوا، لوگوں کا مرجع تھا، تم نے یہ کیا کیا ہے وَّمَا بَکُانَتُ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَلّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا لَا اللّٰ کَا اللّٰ کَاللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلّٰ کَا اللّٰ کَا کُلّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُلّٰ کَا کُلّٰ کَا کُلّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا

#### اين فانه بمه آفاب است

ایسے نیک گھرانے میں بہرکت کہ تم بغیر شادی کے بچا تھائے بھرتی ہو۔ دیکھو! ظاہری طور پرتولوگوں کاشہ بے جانہ تھا۔ فَاشَارَتْ اِلَیْهِ پُل حضرت مریم علیماالسلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھوتم کون ہو کہاں سے آئے ہویہ قصہ کیا ہے؟ فَالُو الوگ کہنے گئے کُیفَ نُسگِلِمُ مَنُ کَانَ فِی الْسُلام کی اس سے جو گود میں بچہ ہے۔ کیا یہ ہمارے سوالات کا اللہ میں اس سے جو گود میں بچہ ہے۔ کیا یہ ہمارے سوالات کا جواب دے گا۔ عام حالات یہی ہیں کہ بچہ جوابات نہیں دے سکتانہیں بولتا لیکن یہ تو نظام ہیں سارے ضا بطے سے ہٹ کرتھا۔

## جن بچوں نے بجین میں کلام کیا:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن بچوں نے بچپن میں کلام کیا ہے ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایک وہ بچہ ہے جس نے بوسف علیہ السلام کی صفائی بیان کی تھی جب زیخا نے ان پر الزام لگایا تھا کہ اس نے جھے چھیٹرا ہے۔ اب ن عَبِہ ہا کے لفظ آتے ہیں آتے ہیں۔ اس کے بچپا کے بیٹے نے صفائی دی تھی اور ابن خالتھا کے لفظ بھی آتے ہیں اسکی خالہ کا دود مہ بیتا بچہ تھا۔ اس کی والدہ سودا لینے کیلئے باز ار چلی گئی اور بچ کواس کے پاس چھوڑ گئی تھی جب بیمعالمہ ہوا تو بچہ بولا اٹھا۔ اور تیسرا بچہ وہ تھا جس نے حضرت جرتی گئی کی صفائی بیان کی تھی۔ جربی ایک پا در بی تھا جو آئی خضرت بھی ہے بہلے گذرا ہے۔ آپ بھی کی صفائی بیان کی تھی۔ جربی ایک پا در بی تھا جو آئی خضرت بھی ہے بہلے گذرا ہے۔ آپ بھی

ابھی بیدابھی نہیں ہوئے تھے۔اس وقت وہ مذہب حق تھا۔ جریج جنگل میں رہتا اللہ اللہ كرتا تھاایک عورت بکریاں چرانے والی ان کے پاس آئی کہنے لگی میری خواہش بوری کروانہوں نے کہاتو بہتو بہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کرجنگل میں اللہ اللہ کرنے آیا ہوں میں بیرام کامنیس کرتا۔العورت نے کسی چرواہے کیساتھ رابطہ کیا بدکاری کی حاملہ ہوگئ اس ہے یو چھا گیا كەتىرى شادى نېيى موئى يە بچىك كا بى ؟ كىنے لكى جريج كا بىلدارى أے اس كو ماراييا اوراس کی جھونیر ی بھی گرادی ہوش آئی تو انہوں نے یو چھا کہ بات کیا ہے؟ مجھے کیوں مارا ہے؟ کہنے لگے تو نیک بنما پھرتا ہے اور عورتوں کو حاملہ کرتا ہے بیسارا تو نے وھونگ رجایا ہوا ہے۔اس نے کہا بتلاؤ توسی بات کیا ہے؟ کہنے لگے فلا عورت نے بچہ جنا ہے اور مہتی ہے کہوہ بچہ جن کا ہے۔ فر مایا مجھے وہاں لے جاؤ بچے کے پاس جا کرفر مایا بچے بتلا من ابوک اے کا کے ابتلاؤ تمہاراباب کون ہے؟ اس دوتین دن کے بیجے نے بول کر بتلایا کہ فلاں چروا ہا ہے۔اب لگے معافیاں مانگنے کہ ہم آپ کوسونے کامحل بنا دیں گے۔ اس نے کہانہیں بستم میری جھونپر ی بنادو۔ باتی جوتم نے میری مرمت کی ہے یہی کافی ہے۔ تو حکود میں بولنے والے بچول میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو لوگوں نے كهاكهماس كم طرح بات كريى؟ حضرت عيلى عليه السلام بول يزب قال حضرت عيسى عليه السلام في كها إنسى عبسد السلب بيتك من الله تعالى كابنده مول بولت بي عیسائیت پرکاری ضرب لگائی ۔عیسائیوں کا ایک فرقہ عیسیٰ علیہالسلام کوابن اللہ کہتا ہے۔اور ایک کہتا ہے کہ خدائی کارکن ہیں اور ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں ۔اللہ تعالیٰ ان میں گِرْمْہ ہو گیا ہے۔ پہلی بات ہی پیفر مائی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور سب کی تردیدفر مادی ۱ تینی الکِتب اس نے مجھے کتاب دی ہے یعنی کتاب دیے کامیرے ساتھ

وعدُه فرمایا ہے، انجیل کا وَجَعَلَنِیُ نَبِیًا اور الله تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے۔ بچین ہی میں الله تعالی نے برکت والا بنایا ہے ایک نے نبوت عطا کردی تھی و جَعَلَنِی مُبلُو تکا اور مجھے الله تعالی نے برکت والا بنایا ہے ایک مَا کُنْتُ میں جہاں بھی ہوں۔ حضرت عیسی علیہ السلام جہاں بھی ہوتے تھے لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتے تھے، مسائل بتاتے تھے، بیار آتے تھے ان کودم کرتے تھے دعا کرتے تھے، اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے دبیار آتے تھان کودم کر دیتا تھا، برص والوں کو ہمی ہونے تھے وہ تھی ہوجاتے تھے، مئی کی چڑیا بنا کر پھونک مارتے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہوجاتے تھے، مئی کی چڑیا بنا کر پھونک مارتے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند مردے زندہ کیے۔ برکت ہی برکت تھے۔ سے اڑ جاتی تھیں ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند مردے زندہ کیے۔ برکت ہی برکت تھے۔ وَاوُ صَلِیٰی بِالصَّلُو قِ وَالزَّ کُو قِ مَا دُمُتُ حَیًا اور الله تعالیٰ نے مجھے تا کیدگی نمازی اور زکو ق کی جب تک میں زندہ رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں دونمازیں تھیں ۔ اور جب تک میں زندہ رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں دونمازیں تھیں ۔ اور جب تک وہ آسان پر ہیں گے دونمازیں ہی پڑھیں گے اور پڑھے ہیں۔

### قادیانیوں کے شوشے کا جواب:

قادیانیوں کا بیشوشہ کہ وضو کہاں کرتے ہیں اور کس طرف چرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ان کے شوشوں کیباتھ حق کو باطل نہیں کیا جاسکتا۔ وہاں جو بھی شکل وصورت ہے اور جوان کے شان کے لائق ہے اس کے مطابق پڑھتے ہیں جب تشریف لا کیں گے ان کے باس مال ہوگا ، ذکو ہ بھی ویں گے اور نازل ہونے کے بعد پانچ نمازیں پڑھیں گے جو ہاری ہیں۔ الم میں میں الم ہوگا ، ذکو ہ بھی ویں گے ورمشق شہر میں جامع مجداموی ہیں پڑھیں گے۔امامت ہاری ہیں۔ بہلی نماز فیحرکی ہوگی جو دمشق شہر میں جامع معجداموی ہیں پڑھیں گے۔امامت مہدی علیہ السلام کرائیں گے حضرت عینی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کے بعد جہاں عینی علیہ السلام ہو تھے وہ خود نماز پڑھا کیں گے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کے بی قائد ہونے اس کے بی جھے نماز پڑھیں گے وہ خود نماز پڑھا کیں گے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ تو آر آ بو والدہ کیسا تھا چھاسلوک کرنے کے۔

ر کھوا پہلے تم نے حضرت کی علیہ السلام کے بیان میں پڑھاہے وَ بَوّ ا بِوَ الِدَیْدِ کہ جھے رب تعالیٰ نے ماں باپ دونوں کیساتھ اچھاسلوک کرنے کی تاکید کی ہے اور یہاں فرمایا بِ وَ اللہ میساتھ اچھاسلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اگر حضرت میسیٰ علیہ السلام کا باپ ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا فرمایا وَ لَمْ یَدُ عَلَیْنی جَبّارٌ ا شَقِیّا اور نہیں بنایا جھے جبر کرنے والا، ضدی نہیں بنایا کہ اپنی منواؤں اور کسی کی نہ سنوں اور نامراد بھی نہیں بنایا کہ اپنی منواؤں اور کسی کی نہ سنوں اور نامراد بھی نہیں بنایا وَ السَّالَمُ عَلَیْ یَوْمَ وُلِدُتُ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جھ پرسلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا وَیَوْمَ اَمُوْتُ اور جس دن میں مرونگا وَ یَوْمَ اَبْعَتْ حَیّا اور جس دن میں کھڑا کیا عوا وَیَوْمَ اَمُوْتُ اور جس دن میں مرونگا وَ یَوْمَ اَبْعَتْ حَیّا اور جس دن میں کھڑا کیا عاوں گاز ندہ۔

## نزول عيسى عليه السلام كاذكر:

صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوکر چالیس سال حکومت کریں گے۔ اور آخضرت کی گریں گے۔ اور آخضرت کی نے فر مایا کہ میری قبر پرتشریف لائیں گے اور جھے سلام کریں گے۔ اور شخضرت کی نے فر مایا کہ میری قبر پرتشریف لائیں گے اور جھے سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دول گا اور وہ اس جواب کوسیٰں کے ۔ آج مسلاہ یہ ہو دور سے صلوٰۃ وسلام پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فر شختے میرے پاس پہنچاتے ہیں اور جومیری قبر کے پاس پڑھتا ہے وہ میں خودستا ہوں اور جواب میرے پاس پڑھتا ہوں اور جواب دیتا ہوں اور جواب وہیں سنتا لیکن حضرت میسیٰی علیہ السلام جواب خود میں کے اس کے بعد پھر حضرت میسیٰی علیہ السلام کی وفات ہوگی اور آپ کی کے دوضہ اقدیں میں مدفون ہو گئے ۔ تین قبریں اس وفت وہاں موجود ہیں ۔ ایک آمخضرت کی کی دخترت ابو بکر صدیق کی اور ایک حضرت میں کی اور ایک قبری گا کے دواب

حضرت عیسی علیہ السلام وفن کئے جائیں گے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں ذلیک عِیْسَبی ابْنُ مَــرُيمَ بيه بين عيسى ابن مريم جن كي ولادت كاذكر، والده كاذكراور بحيين ميں بولنے كاذكر موا ہے قَوْلَ الْحَقَ تِي بات ہے اللَّذِي فِيلهِ يَمْتَرُونَ جَس مِي سِكَرَتْ بِين شك کرنے والے۔اتنی واضح بات کے بعد بھی یہودی آج تک اس بات پرمصر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہالسلام حلال زاد ہے نہیں ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ۔سورۃ النساء آبیت نمبر ۱۵ میں ہے وَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرُيّمَ بُهْنَانًا عَظِيمًا اور بوجهان کے کہنے کے حضرت مریم علیہاالسلام بر بہتان عظیم ۔ " کہاس کا بچہ حرام کا ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔اب اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج بِ؟ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُتَّخِذَ مِنْ وَّلَدِ نَهِين إللَّ الله تعالى كَ كَمْ مِراتَ اين لئے اولا در رب کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولا دینائے ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اولا دکی نسبت كرنا الله تعالى كوكالى ويناب وه لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ب ناس في كوجناب اورنداس کوسی نے جنا ہے۔اللہ تعالیٰ کی نہوالدہ ہے،نہ دالدہ ،نہ بیوی ہے،نہ بیا ہے، نہ بٹی ہے۔ان تمام چیزوں سےرب تعالی کی ذات یاک اورصاف ہے سُبُحنک اس کی ذات یاک ہے إذا قَصْبى أَمُرًا جس وقت طے كرتا ہے كى چزكوجب ووكمى معاطع كا فيصله كرتاب فَالنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ لِس يخت بات باس كوكهتا به وجاوه مو جاتا ہے۔رب تعالی کیلئے کوئی شےمشکل نہیں ہے۔حضرت عیسی علیہ السلام کاہی بیان چلاآ رباع فرمايا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ اوربيتك ميرارب الله عاورتهارارب الله فَاعْبُدُونُهُ بِسِهُم اس کی عبادت کرو۔ بیساری تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دوسرے یا تنیسر ہےدن کے بعد کی ہے۔سب مردول عورتوں نے سی ، بوڑھوں بچوں نے سنی کیونکہ لوگ اس وفت تواتر کیساتھ انتھے ہوگئے تھے گمریہودی بے ایمان ابھی تک ای پرمصر ہیں

وه حلال زاد نبیس بین بوفر مایا میرارب بھی اللہ ہادر تمہارارب بھی اللہ ہاتی کی عبادت اس کی عبادت اس پرچلوکسی عبادت کرو ھاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ بہی سیدھاراستہ ہاللہ تعالیٰ کی عبادت اس پرچلوکسی اوررائے پرنہ چلو۔

فَاخْتَلُفَ الْكُوْرَابِ مِنْ بَيْنِوَمْ فَوْيُلُ لِلْأَنِيْ كَفَاءُ الْمِنْ مَنْ مَنْ بَيْنِوَمْ فَوْيُلُ لِلْآنِ يَنْ كَفَاءُ وَالْمِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ فَعَ وَ اَبْضِرْ يُومْ يَوْمُ لِكُسْرَقِ إِذْ قَضِي الْبَوْمُ فِي ضَلَّلٍ مُبِينِ ﴿ وَانْنِ نَهُمْ يَوْمُ الْحُسْرَقِ إِذْ قَضِي الْبَوْمُ فِي ضَلَّلٍ مُبِينِ ﴿ وَانْنِ نَهُمْ يَوْمُ الْحُسْرَقِ إِذْ قَضِي الْبَوْمُ فَي فَالْمِنْ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ النِّنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَانْ الْمَا عَلَيْهَا وَ النِّنَا يُرْجَعُونَ ﴾ إنّا نَحْنُ نَرِفُ فَي الْرَضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ النِّنَا يُرْجَعُونَ ﴾

فَاخُتَلَفَ الْآخُزَابُ لِي اختلاف كيا كروبول في مِنْ وبَينِهِمُ آلِيلَ میں فَوَیْلٌ بِس خرابی ہے لِلَّذِیْنَ ان لوگوں کیلئے کَفَرُو اجنہوں نے انکار کیا مِنْ مَّشَهَدِ يَوْم عَظِيم براء دن كى حاضرى كوفت أسْمِعُ بهم كيابى سننے واله بوكك و أبْصِرُ اوركيابى ويكف واله بوكك يَوْمَ يَا تُونَنَا جس دن مارے یاس آئیں کے لیے الظّلِمُونَ لیکن ظالم الْیَوْمَ آج کے دن فِی ضَلْل مُّبين تحلي ممرابي بين بين و أنْدِدُهُمُ اورآب ورائين ان كويَوْمَ الْحَسُوَةِ حسرت والله ون سے إذ قُصِنى الْآمُوجُس وقت مطى ياجائے كا معامله وَهُمْ فِي غَفْلَةِ اوروه غفلت مين مين وهمه لا يُسوفُمِنُونَ اوروه ايمان نہیں لاتے إنّا نعن مَوت اللارُضَ بيتك بم وارث موسَكَ زمين كے وَمَنْ عَلَيْهَا اورجو بجهاس پرہے وَ إِلَيْنَا يُوْجَعُونَ اور جاری طرف ہی سب لوٹائے حاتیں گے۔

يهلي ركوع مين حضرت عيسى عليه السلام كى ولا دت كا ذكر تفاكه حضرت جبرائيل عليه

ذخيرة الجنان

السلام نے آکراللہ تعالی کی طرف سے حضرت مریم علیہاالسلام کو بیچے کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگانہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں بدکار موں۔

# حضرت عيسى عليه السلام كى بيدائش كاذكر:

فرمایا الله تعالی قا درمطلق ہے اس حالت میں آپ کو بچہ دیں گے۔ گریبان میں بھونک ماری حضرت عیسلی علیہ السلام کا وجود حضرت مریم کے پیٹ میں تیار ہو گیا۔ پیدائش کے وقت گھر سے دورایک تھجور کے تنے کیساتھ ٹیک نگا کر بیٹھیں کھانے پینے کیلئے پاس مجھ نہیں ہے نہ کوئی سہارا دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرشتے نے چند قدم نیچے کھڑے ہوکر کہا کہ اللہ تعالی نے تہارے یاؤں کے نیچے یانی کا چشمہ جاری کردیا ہےاس سے یانی ہواور تھجور کے تنے کو ہلاؤ ، تھجوریں گریں گی تھجوریں کھا وُ اور بیچے کو دیکھے کر آئکھیں ٹھنڈی کرواور جوکوئی تمہارے ساتھ بات کرنا جا ہے تو کہنا کہ میں نے آج کے دن نہ بولنے کی نذر مانی ہے۔ دوسرادن ہوائیے کواٹھا کر لے گئیں قوم دیکھے کرجیران ہوگئی کہ بیہ کیا قصہ ہے کیونکہ سب کوعلم تھا کہ حضرت مریم کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہوا نیک، برہیز خاندان کی عورت ہے اس نے کیا حرکت کی ہے؟ کہنے لگے مریم بیتو نے کیا برا کام کیا ہے تمہارا بھائی نیک، والد نیک، والدہ نیک، نیک گھرانے میں تمہاری تربیت ہوئی ہے۔ حضرت ذکریا علیہالسلام خدا کے پیغمبران کی بیوی تمہاری خالہ نیک خاتون آپ نے بیہ کیا حركت كى ب\_ كين كل اس سے يوجهوكهال سے آيا ہے؟ لوگول نے كہا كيف نُكلِمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا "جماس سيكي بات كرين جوكوديس الهايا مواجيه ب-"به باتیں ہوری تھیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام بول پڑے اِنٹی عَبُدُ اللَّهِ النَّهِ الْكِتابَ

وَ جَعَلَنِی نَبِیًا ''میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے میر ہے ساتھ نبوت دینے کا وعدہ کیا ہے اور کتاب دینے کا وعدہ کیا۔' کمبی چوڑی تقریر فرمائی اور آخر میں فرمایا یا در کھنا! إنَّ السلْسة دَبِی وَرَبَی وَرَبَی اللہ میر ابھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے' اس کی عبادت کردیمی سیدھاراستہ ہے۔

### فَاخُتَلَفَ الْأَخُوَابِ كَي تَفْسِيرِ:

حضرت عیسیٰعلیہالسلام کے متعلق ہی رب تعالیٰ کاارشاد ہے فیہ اختَ لَفً الْآحُزَابُ مِنُ ، بَينِهِمْ . أَحُزَاب حزب كى جمع برحزب كامعنى بركروه معنى بوكا پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں۔ان گروہوں سے کون سے گروہ مراد ہیں؟ تو گروہوں کی تفسیر میرکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے غلط · نظر به قائم کیا اور کہا کہ معاذ اللہ تعالیٰ وہ حلال زاد ہے نہیں ہیں ۔ چنانچہ چھٹا یارہ سورۃ ا النماء آيت تمبر ١٥١ مين وَ قُولِهِم عَلَى مَرُيَمَ بُهُتَانًا عَظِيمًا "اوران يهوديول ك کہنے کی وجہ سے حضرت مریم علیہاالسلام پر بہتان عظیم۔ ' ، یہودیوں کا بیدعویٰ ہےاوروہ اسی یرمصر ہیں کہ معاذ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حلال زادے نہیں ہیں اور عرب کے مشركوں نے بھی مذاق اڑا يا اور كہاء الِهَتُ مَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَوَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً [ زخرف: ۵۸]'' کیا ہمارےمعبود بہتر ہیں یا وہ انہوں نے بیمثال نہیں بیان کی آپ کے سامنے گر جھگڑا کرنے کیلئے۔''عربوں کے حافظے بڑے توی ہوتے تھے کہتے تھے ہم اپنے الہوں کی ولدیت اورنسب نامہ سناتے ہیں تم سیچے ہوتوعیسیٰ علیہ السلام کا سنا وُ اورعیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کورب بنایا ،رب کا بیٹا بنایا ، خدائی کا رکن بنایا ۔تو ایک تفییر کے مطابق گروہوں ہے مرادیہود دنصاریٰ اورمشرکوں کے گروہ مراد ہیں۔

#### عیسائیوں کے گروہ:

بقول تمہار ے جبیا کہ جاروں انجیلوں میں موجود ہے کہ سولی پراٹکا یا حمیا معاذ اللہ تعالی ، کیا اس وفت الله تعالیٰ عیسیٰ علیه السلام کے اندرتھا یانہیں تھا؟ اگر تھا تو پھرتو دونو ں سولی پر لٹک مسئة بهرتو خدابهي ساتهه بي ختم هو كيامعاذ الله تعالى \_اوراگراس وقت الله تعالى اندر \_ نكل گیا تھا تو پھرایک تو نہ ہوئے بلکہ علیحدہ علیحدہ ہوئے ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور حاروں انجیلوں میں بیجھی موجود ہے بقول تمہارے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی يرا لنكانے كي توانهوں نے فريادكى إيُلِي اِيْلِي لِمَا سَبَقْتَنِي . إِيْل رب كوكت بيل اے میرے رب،اے میرے رب! آپ نے مجھے ان میں کیوں پھنسادیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگرئیسی علیہ السلام میں خدائی اختیارات تھے اور آج تم دنیا میں تبلیغ کررہے ہو کہ یسوع مُنَجَى ہیں ہارے نجات دہندہ ہیں توان کوخدا کے سامنے فریا دکرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر بقول تمہارے وہ سولی برانکا دیئے گئے تو وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو جوایئے آپ کو نہ بچاسکےوہ دوسروں کو کیانجات دیں گے۔الحمد للہ! ہماراعقیدہ بالکل کھرا،صاف اور سیجے ہے عيسى عليه السلام ك متعلق كه مَما قَتَلُوه وَ مَا صَلَبُوه " نه انهول نے ان كُول كيا ہے اور نه سولى يرايكا يا بــاورفر مايا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيننا اورانهول فيهين قُل كياعيسى عليه السلام كو يقييناً بَـلُ رَّفَـعَــهُ السَّلْـهُ إِلَيْــهِ لِلْكِهِ اللهُ تعالَىٰ نے ان کواٹھالیا این طرف روح اورجسم کیباتھ۔''[سورۃ النساء: ۱۵۷]اور قیامت ہے پہلے نازل ہو نگے ۔تواس تفسیر کےمطابق احزاب سے عیسائیوں کے تین فرقے مراد ہیں۔ تیسرا فرقہ ملکائید کا ہے۔ جو کہتا ہے کہیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔توایک فرقہ یعقوبیہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیدالسلام میں حلول کیا ہواہے۔ دوسرا فرقہ نسطور بیہے جو کہتا ہے کھیسی علیدالسلام خدائی کا تیسرار کن ہیں اور تیسرافرقہ ملکا ئیہ ہے جوئیسیٰ علیہالسلام کواللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے۔

الله تعالى قرماتے بين فويل لِللَّذِينَ تَحْفَرُوا لِيس خرابي إن لوكول كيلي جنهول نے تفر کیاحق کا افکار کیا میٹ میٹ میٹ ہے یہ ہوئے دن کی حاضری کے وقت۔ مَشْهَدُ كوظرف كاصيغهمي قرارديا كياب يحرظرف زمان بهي اورظرف مكان بهي بن سكتا ہے۔ظرف زمان ہوتومعنی ہوگاروے دن کی حاضری کے زمانے میں ۔اورظرف مکان ہو تومعنی ہوگا برے دن کی حاضری کی جگہ خرابی ہوگی جہاں سارے کا فر ہو نگے اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی اور مَشْهَدُ كومصدرميمي بھی قرارديا گيا ہے۔ تواس وقت معنی ہوگاخرابی ہے ان کیلئے بڑے دن کے حاضر ہونے کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کے در بار میں حاضری ہوگی ، سجى عدالت ميں حاضرى ہوگى اس وقت ان كيليخراني ہوگى ۔ أَسْسِمُ عُ بِهِمُ . يَتِجِبُ كا صیغہ ہے، کیابی سننے والے ہونگے و آبہ جس یہ بھی تعجب کا صیغہ ہے۔ اور کیا ہی و سکھنے والے موسلَّ يَوْمَ يَا تُولْنَاجس دن وہ مارے ياس آئين گے۔ونياميں جوائد هے بيں یا تگاہ کمزور ہے ان کی نگاہیں بھی ٹھیک کردی جائیں گی ، بہروں کے کان ٹھیک کردیئے جائیں گے، بوا دیکھیں گے، بواسنیں گے اور جوان برجہ ہیں مردعور تنیں سب کواللہ تعالیٰ یر صنے کی قوت عطا کریں گے۔ بیا پنا پر چہ خود پر میں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۳ میں ہے اِقْرَءُ کِتُسْبَکَ کَفْی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیْبًا "رُوْمایی كتاب كافى ہے تيرانفس آج كے دن محاسبہ كرنے والا ـ "الله تعالى فرمائيں كے اے بندے! اپنااعمال نامہ خود پڑھ۔ جب ایک دوصفح پڑھ لے گااللہ تعالی فرمائیں گے ھُلْ ظَلَمَکَ کَتَبِیٌ '' یہ بتلامیر نے شتوں نے جھے پرکوئی زیادتی تونہیں کی؟ کہے گانہیں۔ اور پڑھو۔ چند صفحے اور پڑھے گا پھر رب تعالیٰ یوچیس کے میرے فرشتوں نے تجھ بر کوئی زیادتی تونہیں کی جو جرم تم نے نہ کیا ہووہ لکھ دیا ہوا در نیکی درج نہ کی ہو؟ کم گانہیں جو پچھ

میں نے کیا ہے وہی کچھ کھا ہوا ہے۔ پھر مار ہے تعجب کے کہ گا مَسالِ ہندا الْکِتْ بِ لا یُخادِرُ صَغِیْرَةً وَلَا کَبِیْرَةً اِلّا اَحْصَلَهَا [ کہف ۴۹ ]" کیا ہے اس کتاب کو ہیں چھوڑتی کی چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو گراس نے اس کو سنجال رکھا ہے۔ " تو فر مایا کیا ہی سنے والے ہو نگے اور کیا ہی و کھنے والے ہو نگے جس ون ہمارے پاس آئیں گے لئے کِن الْسَجُنِ السَظْلِ مُونَ الْسَوْمَ فِ فِ مَی صَلَلْ مُبِینُ لیکن ظالم آج کے دن کھی گرائی میں ہیں وائد وُلُو اُسُری مِن قالم آج کے دن کھی گرائی میں ہیں وائد وُلُو اُسُری مِن قالم آج کے دن کھی گرائی میں ہیں وائد وُلُو اُسُری مِن قالم آج کے دن کھی گرائی میں ہیں استے وائد والے دن میں میں الظّالِم عَلیٰ یَدَیْه "جس دن ظالم اسے ہاتھ کا فی کیا وہ سے میں میں نے فلا نے واپنا دوست نہ گا اور کے گا یہ شکنی تینی کہ اُتَ جَدُدُ فَلا نَا حَلِیٰ لا آک کہ میں نے فلا نے واپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔" او فرقان ۲۸ ا

### غلط یار بنانے والے افسوس کریں گے:

وہ حسرت اور افسوس والا دن ہوگا اور کھے گا ینگئینی اقتحد فت مع الرَّسُولِ سبیلاً [فرقان]''کاش کہ میں نے بنالیا ہوتا رسول کیساتھ راستہ'' تو فرمایا آپ ان کو اس سے ڈرائیس اِفْ فَضِی الْاَمُوجُس وقت طے کیا جائے گا معاملہ وَ هُمُ فِی عَفْلَةِ اور وہ عفلت میں ہیں وَ هُمُ لَا یُومِنُونَ اور وہ ایمان نہیں لاتے سیسب چیزی ان کے اور وہ عفلت میں ہیں وَ هُمُ لَا یُومِنُونَ اور وہ ایمان نہیں لاتے سیسب چیزی ان کے سامنے آجائیں گی اِنَّا مَحُنُ نَوبُ الْاَرُ صَ مِیشک ہم زمین کے وارث ہو تھے ۔اللہ تعالی حقیق مالک ہے لِللّٰ مِن کی السَّمُونِ تِ وَ اللَّرُ صِ [ جاشیہ: ۲۵]''اللہ تعالی کیلئے ہے بادشاہی آ جانوں کی اور زمین کی۔' ہمار ہے وکھن دو ہے ہی دعوے ہیں کہ یہ میری زمین ہونے ہے بادشاہی آ جانوں کی اور زمین کی۔' ہمار ہے وکھن دعوے ہی دعوے ہیں کہ یہ میری و مُنیوا و ہے۔ یہ میری جائیوا و ہے بیتیری جائیوا و ہے۔ یہ میری تیری کی جائیوا و ہے۔ یہ میری تیری کی جھی نہیں ہے حقیق مالک اللہ تعالی ہے ، جہازی طور پر بندے ہیں۔ تو فرمایا ہم میری تیری کی چھی نہیں ہے حقیق مالک اللہ تعالی ہے ، جہازی طور پر بندے ہیں۔ تو فرمایا ہم

ز مین کے وارث ہو نگے وَ مَنْ عَلَیْهَا اوراس مخلوق کے بھی ہم وارث ہو نگے جوز مین پر ہے وَ اِلْیُنا یُو جَعُونَ اور ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے۔ کچی عدالت قائم ہو گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا۔ حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا ، سچ اور جھوٹ بالکل کی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا۔ حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا ، سچ اور جھوٹ بالکل کھر جائے گا ، ایمان اور تو حید کا فرق ہوگا ، کفر اور اسلام کا فرق ہوگا ۔ اس دن اللہ تعالی نیکوں کوکا میاب فرمائے گا۔

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<l

## وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ

ابرهنمة الكاكن صديقات يقاف أذ قال المنيريا بكن المناف الم

سيد هے رائے كى يابَتِ اے ميرے باب لا تَعْبُدِ الشَّيُطُنَ آب نه عباوت كريس شيطان كى إنَّ الشَّيُطنَ بيتك شيطان كانَ هِ لِلرَّحْمن رحان كيليَّ عَصِيًّا نافر مان يَابَتِ اعمر الإجان إنِّي بينك مين أَخَافُ خوف كرتا مول أنُ يُسمَسُكَ عَذَابٌ كرآب كويني عذاب مِن السرَّ حُسمُن رحمان كي طرف سے فَتَكُونَ بِس آب ہوجا تیں لِسلشَیطن وَلِیًّا شیطان کے ساتھی قَالَ كَهاوالدنْ أَرَاغِبْ كَيااعراض كرتے مو أنْتَ ثَم عَنُ الْهَتِي ميرے الہوں سے ينسبا بُسراهِيْسُمُ اسابراجيم لَسنِسنُ لَّهُ تَسنَقَسهِ الرَّتم بازندآ سے لَارْجُمَنَّكَ البته مين آپ كوسنكار كردون كا وَاهْ جُرُنِي مَلِيًّا اور حِيورُ دي وَ مجھے زمانہ بھر قسال کہاا براہیم علیہ السلام نے سَسلْتُ عَسلَیْکُ سلام ہوتم پر سَاستَ غُفِرُ لَکَ عنقریب میں تہارے لئے بخشش مانگوں گا رَبّی این رب ہے اِنَّهُ بیشک وہ تکانَ ہے بئی حَفِیًّا مجھ پر بڑی شفقت کرنے والا۔ بہلے تم نے حضرت زکر یا علیہ السلام ،حضرت کیجیٰ علیہ السلام ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بڑی تفصیل سے سنے ۔ اب پیغمبروں میں سے چوتھا واقعہ <ہزت ابراجيم عليه السلام كاہے \_حضرت ابراجيم عليه السلام كاعلاقه عراق تھاا ورنمر و دابن كنعان برا ظالم اور جابرا درمشرک با دشاہ تھائک و ٹنی بروزن طُلو بنی شہرکا نام تھا۔ آج کے جغرافیہ میں اس کا نام اُرے۔ اوراب وہ جھوٹا ساشہرے اس وقت بہت بڑاشہرا وروارا لخلا فہ ہوتا تھا۔ نوح عليه السلام اورابراجيم عليه السلام كي درمياتي مدت:

ے علیہ احسلام اور اہر ابیم علیہ احسلام کی در سیا کی مدت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سترہ سونو (۹۰ عا) سال گذر چکے ہتھے

كەللەتغالى نے حضرت ابراجىم علىيەالسلام كوپىدا فرمايا \_حضرت ابراجىم علىيەالسلام كے والد كانام آزرتها جس كاذكرسورة انعام آيت نمبر الميس ب وَإِذْ قَالَ إِبُواهِيمُ لِآبِيهِ اذَرَ " اور جب كها ابرا جيم عليه السلام نے اپنے والد آزركو۔" بير آزراس وقت مذہبی ادارے كا انیجارج تھا۔ بت خانے بنانا ، بت بنانا ، وہاں لوگوں کومقرر کرنا اس کی ذمہ داری تھی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں دوطرح کاشرک تھا۔ایک بتوں کی بوجا کرنااً قَتَّے خِذُ أَصْنَامًا الِهَةً " كياتو بتول كومعبود بناتا ہے۔ " دوسراستاره پرت - چاندسورج ،ستارول میں خدائی کر شمے مانتے تھے۔ دیکھو! اللہ تیارک وتعالیٰ نے سورج میں حرارت اور روشنی کی فاصیت رکھی ہے جانداورستاروں میں بھی خاصیات ہیں کیکن خدائی اختیارات ان میں ہے کسی سے اندرنہیں ہیں ۔خدائی اختیارات صرف الله تعالیٰ کے یاس ہیں وہ نہاس نے فرشتوں کو دیئے ہیں ندانسانوں کو دیئے ہیں اور نہ جنوں کو ۔ تو ان میں شرک کی دونشمیں تھیں کواکب برسی اوراصنام برسی۔اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہالسلام کونبوت عطا فرمائي اوران كيليخ مبعوث فرمايا ـ

اس کاذکرے وَاذُکُو فِی الْکِتْ ِ اِبُواهِیْمَ اورذکرکرکتاب میں ابراہیم علیہ السلام کاقصہ إِنَّهُ کَانَ بِیْک ابراہیم علیہ السلام سے صِدِیْ قَانَبِیًا بڑے ہے ہی۔ بی کا معنی ہوگوں کورب کے احکام کی خبردینے والا۔ اوررسول کامعنی ہے پیغام پہنچانے والا، رب تعالیٰ کے احکام مخلوق تک پہنچانے والا اِذْ قَالَ لِلَابِیْهِ جب فرما یا ابراہیم علیہ السلام نے اپنوالدکوجس کا نام آزرتھا یہ ابت اسے اسے میرے اباجان لِم تَعْبُدُ کیوں تم عبادت کرتے ہو مَا اس چیزی جو لَا یَسْمَعُ ندوہ نتی ہے وَلَا یُسْمِورُ اورندوہ دیکھتی ہے وَلَا یُسْمِی کے اورکیا گرائی ہے کی ۔ بت کیاسیں گاور کیا یہ نے نور کیا ہے کہ کے اورکیا

ریکھیں گے سورج، چاند، ستاروں میں بیٹک اللہ تعالیٰ نے روشیٰ رکھی ہے لیکن وہ لوگوں کی حاجات تو نہیں من سکتے نہ پوری کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کود کھے سکتے ہیں جوتا ثیررب تعالیٰ نے ان میں رکھی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اگر ذرا غور کیسا تھ سوچا جائے تو باوجود اس کے کہان کے اجسام بہت بڑے ہیں لیکن وہ انسان جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو و ہے ہیں :

انسان کے پاس اختیارات ان سے زیادہ ہیں۔وہ اس طرح کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سورج کیلئے ایک لائن مقرر کی ہے اور ایک رفتار مقرر فر مائی ہے کیا مجال ہے کہ سورج ا بن لائن جھوڑ وے یا رفتار میں تیزی لے آئے یا کسی جگہ اُڑ کر کھڑا ہو جائے کہ میں آگے نہیں جاؤں گا۔ ہرگز ہرگزنہیں! بےبس ہے۔انسان کواللہ تعالیٰ نے اٹھنے بیٹھنے کا اختیار دیا ہ، چلنے پھرنے کا اختیار دیا ہے، دائیں بائیں طرف جانے کا اختیار دیا ہے، دوڑنے اور آہتہ چکنے کا اختیار دیا ہے ، بیچیے مڑنے کا اختیار دیا ہے ، اے انسان تجھے اللہ تعالیٰ نے حاند، سورج سے زیادہ اختیار دیا ہے وہ مجبور ہیں ۔لیکن جب عقل ماری جائے تو ہوش وحواس اڑ جاتے ہیں اور زیادہ اختیار والا انسان مجبور جاند ،سورج ،ستاروں کی بوجا کرنے لگ جاتا ہے۔ بھی اسرے پاس اختیارات زیادہ ہیں توان کی بوجائس لئے کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کران کی پوجا کرتا ہے۔تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان! ایسوں کی بوجا کیوں کرتاہے جونہ سنتے ہیں ، نہ دیکھتے ہیں اور نہ تیرے کوئی کام آسکتے ہیں۔ يَابَتِ احمير عبابِ إِنِّي بِينك مِن قَدُ جَآءَ نِي مِنَ الْعِلْمِ تَحْقَيْق آ حِكا بمير ع باس علم الله تعالى كى طرف سے مناكم بَاتِك جوآب كے باس نبيس آيا۔الله تعالى نے

مجص نبوت ورسالت كاعلم ديا ہے اباجان فساتب نين پس آب ميري پيروي كريں -ميري بات مان لیس اَهْدِکَ صِهراطًا سَوِیًا میں راہنمائی کروں گاآپ کی سید مے راستے کی۔ دنیامیں بھی عذاب سے نکے جاؤ گے اور آخرت میں بھی عذاب سے نکے جاؤ گے۔

براهِ راست شيطان کي بوجا کوئي نہيں کرتا:

يتابت كاتعبُد الشيطن المميراب آب نعبادت كري شيطان کی۔ براہ راست تو شیطان کی بوجا کوئی نہیں کر تالیکن شیطان کی بات مان کرغیراللہ کی بوجا كرنا كويا شيطان كى يوجا كرنا ب\_سورة الانعام آيت نمبرا الميس ب و إنَّ الشَّياطيُ نَ لَهِ يُوحُونَ إِلْهِ أَوْلِيَهَ ءِهِمُ "اور بيتك شياطين القاكرت بين برى باتون كااين روستوں كى طرف وَإِنَّ أَطَعْتُ مُوهُمُ إِنَّكُمْ لَمُشُوكُونَ اوراً كُرْتُم ان كى بات مانو كَوْنَ بینک فم بھی شرک کرنے والے بن جاؤ گے ۔''شیطان کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے۔ رب تعالی کا تھم چھوڑ کرشیطان کے تھم پر چلنے سے براشرک کیا ہے؟ تو فرمایا اباجان میری بيروى كرشيطان كى يوجانه كران الشَّيْطُن كَانَ لِللرَّحْمَن عَصِيًّا بيتك شيطان ب رجمان کیلیے نافرمان۔ وہ تو رحمان کے سامنے اکر کر کھڑا ہو گیا تھا جب رب تعالیٰ نے فرشتوں کیساتھ اس کو بھی تھم ویا تھا حضرت آوم علیہ السلام کو تجدہ کرنے کا۔رب تعالیٰ نے فرمايا المبيس مَا لَكَ اللَّا تَكُونَ مَعَ السَّجدِينَ "كيابِ جَحُوك كوتوسجده كرف والول كيها تهن مواركم الكن لا سُجُد لِبَشَو خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَّصَال مِنْ حَهِ مَا مُسْنُون [حجر: ١٩١٣] ومين بين بول كر يجده كرول انسان كي سامنے جس كو پيداكيا تونے بجنے والی متنغیرسر مے ہوئے گارے سے ''خَلَقُتنِی مِنْ نَّادِ [اعراف:١٦]' مجھے تو نے آگ سے بیدا کیا ہے۔'' آگ میں شعلہ ہے بلندی ہے ٹی یاؤں کے نیچےروندی جاتی

ہے اس میں کوئی روشی نیش نہیں ہے۔ میں اعلیٰ ہوکرا دنیٰ کو سجدہ کیوں کرتا۔ پھر رب تعالیٰ
کیساتھ مقابلہ شروع کر دیااَ رَءَیتُکَ ہنگ الّذِی حَرَّمُتَ عَلَیْ [بن اسرائیل: ۱۲]'
سیلا بتلا نیس شیخص جس کو تو نے بزرگ بخشی ہے جھے پراگر آپ مجھے مہلت دیں گے قیامت
سک تو میں قابوکروں گااس کی اولا دکو مگر بہت تھوڑے۔' تو شیطان تو رب کا بڑا نا فرمان
سے اس کی یوجانہ کریں۔

ينسابَتِ الممير ابالي إنِّي أَخَافُ بيتك مِين خوف كرتا مول أَن يَّمَسُّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمِن كَهِ يَنْجِآ بِ وعذاب رحمان كي طرف سے، دنيا كاعذاب، قبركا عذاب اور آخرت كاعذاب فَتَكُون لِلشَّيْطن وَلِيًّا لِبِس آب بوجا مَين كَصيطان ك ساتھی۔ کتنے پیارے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی۔ يَسابَتِ يَسابَتِ يَابَتِ الممراء إلى!الممراء إلى!الممراء إلى!اب والدكاجواب سنوا قَالَ كَهاابراجيم عليه السلام كوالدآزرن أراغِب أنْتَ عَنُ الْهَتِي كياتم اعراض كرتے مومير معبودوں سے يتا بُواهِيمُ اے ابراجيم لَئِن لَمْ تَنْتَهِ الرَّمْ بازندآئ کُارُ جُهُمَنگ البت میں آپ تو پھر مار مار کے سنگمار کردوں گا۔ شادی شدہ مردعورت سے بدکاری ابت ہوجائے توان کی سزارجم ہے، پھروں کیساتھ مارنا۔اورامام بخاري وغيره لَارْ جُسمَنُكُ كاتر جمه كرتے ہيں كه ميں مجھے كالياں دوں كااور جم كامعنى گالیاں دینا بھی آتا ہے۔وَ الْفُ جُسرُ نِنْ مَلِیًّا اور جھوڑ دے تو مجھے زمانہ بھر بمر بھر۔ مَلِیًّا كامعنى ساراز مانه \_ يعنى آب مير \_ ساتھ اسسلسلے ميں جھي گفتگونه كرنا كيونكه تم مير \_ معبودول كى توبين كرتے ہو قال ابراجيم عليه السلام فرمايا سلام عليك اباجان میری طرف سے آپ پرسلامتی ہومیں کچھنہیں کہوں گا، نہتہیں پھر ماروں گا، نہ گالیاں

دول گا سَاسَتُغُفِرُ لَکَ رَبِّی عنقریب میں تہارے لئے بخشش ما تکول گاایے رب ے إنَّا مُكانَ بى حَفِيًّا بيتك وه مع مجھ يربرى شفقت كرنے والامهر بان \_سورة الشعراء آيت نمبر ٨٦ مين إ وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ "المميرك یروردگار! معاف کردے میرے باپ کو بیٹک وہ ہے گمراہوں میں ہے۔''اب سوال یہ ہے کہ مشرک کیلئے تو مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے؟ تواس کے متعلق سورہ توبہ آیت نمبر۱۱۴ مِن بِوَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ إِبْرَاهِيُمَ لِلَابِيْهِ إِلَّا عَنُ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِللَّهِ تَبُّوا مِنهُ "اور بيس تفا بخشش ما تكنا ابراجيم عليه السلام كالين باب كيك مرایک وعدے کی بنا پر جوانہوں نے اس سے کیا تھا پس جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کیلئے کہوہ ان کا باب اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہوگئے ۔'' پھر دعانہیں کی۔ سلے جو دعا کی تھی اس کامعنی ہے کہ اس کو ہدایت دے ، حق کی توفیق دے ، اسلام قبول کرے،اسکو بخش دےاور جب بات واضح ہوگئ کہ گفرچھوڑنے والانہیں ہےتو پھرا براہیم عليه السلام نے بيراري كا اعلان كرديا۔ باقى آئنده ان شاء الله تعالى



## وَاعْتُولُكُمُ وَمَاتَكُمُ وَمَاتَكُمُ وَنَ مِنْ

دُوْنِ اللهِ وَ اَدْعُوْا رَبِّ عَسَى الْآ اَلُوْنَ بِلُعَاءِ رَبِّى شَقِيًا ﴿
فَلَمَا اعْتَزَلَهُ مُ وَكَايِعُبُلُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَهُبْنَا لَا اللهِ وَهُبْنَا لَا اللهِ وَهُبْنَا لَا اللهِ وَهُبْنَا لَهُ مُ مِنْ اللهِ وَهُبْنَا لَهُ مُ مِنْ اللهِ وَهُبْنَا لَهُ مُ مِنْ اللهِ وَكُلِّلُ جَعَلْنَا نَبِيًا ﴿ وَهُبُنَا لَهُ مُ مِنْ اللَّهُ مُ لِمِنَا لَهُ مُ لِمِنَانَ صِلْ إِنَّ عَلِيمًا ﴿ وَهُ مُنَا لَهُ مُ لِمِنَانَ صِلْ إِن عَلِيمًا وَهُ مَا اللَّهُ مُ لِمِنَانَ صِلْ إِن عَلِيمًا وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ لِمِنَانَ صِلْ إِن عَلِيمًا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

ابراجيم عليه السلام كونا أينمرود مين دالني كاواقعه:

حصرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس رکوع کی ابتداء میں کافی تفصیل کیساتھ بیان

ہو چکا ہے کہان کا علاقہ عراق تھا جس کا دار الخلافہ شہر کو تی بروزن طوبیٰ تھا۔نمرود ابن كنعان بإدشاه تفاجو كه جابر، ظالم اوركثرتهم كامشرك تفاا ورحضرت ابراجيم عليه السلام كاوالد آ زراس کا وزیریزهبی امورتھا۔ آ زر کی ڈیو تی بت بنانا ، بت خانے بنانا اوران می*ں عملہ مقرر* کر ناتھی۔اللّٰد تعالٰی کی شان کہاں نے بت گر کے گھر بت شکن پیدافر مایا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ وفت کے بادشاہ ،باپ اور برادری کیساتھ تھا ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت ملنے کے بعدائتی سال اس علاقے میں رہے۔اتنے طویل عرصے میں بیوی ساره کے علاوہ کوئی ساتھ دینے والانہیں تھا۔اور حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن آ ذر ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی جیتیجے تھے۔ پیغمبر پیدائشی طور برموحد ہوتا ہے۔ نبوت ملنے سے یہلے بھی ایک لمحہ کیلئے بھی شرک نہیں کرتا۔اللہ تعالیٰ نے فطر تا تو حیدان میں رکھی ہوتی ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ کا بھٹہ تیار کیا اور اس میں بہت زیادہ ایندھن ڈالا۔ اس وقت کے انجینئر ھیزم نے ایک آلہ تیار کیا جس کا نام بجنیق تھا جوبغیر بارود کے چلتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کونگا کرکے جُسرؔ وَ عَن النِّیاب رسیوں کیساتھ خوب باندھ کر منجنیق کے ذریعے آگ کے درمیان میں ڈال دیا گیاا ورمخلوق کیساتھ ظالم جابر ہا دشاہ نمرود ا بن کنعان اورحضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدبھی تماشائی تنے۔ کنارے پر بیٹھے وکیے رہے ہتھے ، مرد ،عورتیں ، بوڑھے ، بیجے اسٹھے تھے عجیب منظرتھا ۔جس وفت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا جار ہاتھامشرک بتوں کے نعرے بلند کررہے تھے ان کے دلوں میں بھٹر اس تھی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کوتو ڑا تھا۔اس انتظار میں ہیں کہ سر یصے ، نھاہ! ہو، ہمارے کلیج ٹھنڈے ہوں۔اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا۔ سورۃ الا نبیاء آیت نمبر۲۹ میں ہے قُلُنَا یَا فَارُ کُونِی بَرُدًا وَسَلاَ مَا ''ہم نے کہااےآ گہوجاتو

شنڈی اورسلامتی والی۔' اللہ تعالی کی شان کہ وہ آگ کا بھٹے فوراً شخنڈ اہو گیا اور وہاں باغ

ہن گیا۔ آگ نے صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے ابراہیم علیہ السلام کو با ندھا گیا تھا۔

بدن تو کیا بال کوبھی نہیں چھٹرا۔ یکنی بردی بات تھی۔ جس وقت باہر نکلے تو باپ نے کہا نیعُمَ

السوّ بُ رَبُّکَ یابُورَ اهِیْمُ '' اے ابراہیم تیرارب بہت عمدہ ہے۔' کیکن دھڑ الچربھی نہیں
چھوڑا۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اتنا بڑا کرشمہ آنکھوں سے و یکھنے کے بعد کلمہ

پڑھ لیے مگرضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کسی ایک نے کلمہ نہ پڑھا۔ حدیث پاک میں

آتا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے حضرت

ابراہیم علیہ السلام کولباس ببنایا جائے گا۔ فرمایا دوسرے نہر پر مجھے بہنایا جائے گا۔ ابراہیم
علیہ السلام کو پہلے اس لئے بہنایا جائے گا۔ فرمایا دوسرے نہر پر مجھے بہنایا جائے گا۔ ابراہیم
علیہ السلام کو پہلے اس لئے بہنایا جائے گاکہ ظالموں نے ان کونگا کر کے آگ میں ڈالاتھا۔

ابراجيم عليه السلام كي ججرت اورراسة مين بريشاني كاواقعه:

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تھم آیا کہ اب جمت کمل ہو چک ہے لہٰ دا اے ابراہیم علیہ السلام! آپ یہاں ہے ججرت کرجائیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ حضرت مارہ علیہ السلام اور بھتے لوط علیہ السلام ہی جراق سے شام کی طرف چل پڑے جو وہاں سے مغرب کی طرف تھا۔ رائے میں ایک ظالم جابر بادشاہ تھا جس نے اپنے کا رند مے مختلف ماستوں پر مقرر کئے ہوئے تھے کہ یہاں سے کوئی خوبصورت عورت گذر ہے تو مجھ اطلاع دو۔ چنا نچہ ایک ملازم بھا گنا ہوا گیا کہ دوآ دمی ہیں ساتھ ایک عورت ہے مسن آئے سف لِ المؤسس نے ایس خوبصورت عورت کو میں ایک میں ہی ہی ہی ہیں۔ "بادشاہ نے کہا کہ اس کو میر ہے المؤسس نے ایس نے ایس خوبصورت عورت بھی نہیں دیکھی۔ "بادشاہ نے کہا کہ اس کو میر ہی ہی سے آؤ سلازم ہوں مجبور ہوں ایک پاس لے آؤ سلازم ہوں تا کہ تم نی جاؤ ۔ یہ عورت بادشاہ کے پاس جائے گی جب بادشاہ گرکی بات تہمیں بتا تا ہوں تا کہ تم نی جاؤ ۔ یہ عورت بادشاہ کے پاس جائے گی جب بادشاہ گرکی بات تہمیں بتا تا ہوں تا کہ تم نی جاؤ ۔ یہ عورت بادشاہ کے پاس جائے گی جب بادشاہ گرکی بات تہمیں بتا تا ہوں تا کہ تم نی جاؤ ۔ یہ عورت بادشاہ کے پاس جائے گی جب بادشاہ گرکی بات تہمیں بتا تا ہوں تا کہ تم نی جاؤ ۔ یہ عورت بادشاہ کے پاس جائے گی جب بادشاہ

اس سے بوجھے گا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہددے کہ یہ میرا بھائی ہے اور تمہارے سے یو چھے تو تم بھی کہددینا کہ بیمبری بہن ہے اگرتم نے بیوی کہا تو وہ تہمیں قبل کردےگا۔ حضرت ابراہیم علیہالسلام کواس ظالم نے بلایا بخاری شریف اورمسلم شریف کی روایت ہے یو جھا کہاں ہے آئے ہو، کون ہو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فر مایا میرے ساتھ میری بہن ہے۔ حضرت سارہ علیہالسلام کوبھی سمجھا دیا کہ اگر آپ سے بوجھے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو كهدديتا كدميرا بهائى ہے كيونكه أنستِ أُحتِيى فِي دِيْنِ اللَّهِ " تم ميرى مذہبى بهن مو." سوره حجرات آیت نمبر ﴿ امیں ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ '' بیشک ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔''مومن بہن بھائی ہیں اور میرے اور آپ کے علاوہ اس جگہ اور کوئی مومن نہیں ہے للندامجه بهائي كهنااوردين بهائي مرادلينا-اس برشهوت كالجموت سوارتفا حضرت ساره كوبلا کر چھیٹر خانی کا ارادہ کیا ۔اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کا سانس رک گیا زمین پرگریڑا ۔اٹھا چھیٹر خانی کاارادہ کیا گھٹنوں تک زمین میں ھنس گیا۔گھبرایاا درسمجھ گیا کہ میں اس کے قریب نہیں جاسکتا۔ کہنے لگانی نی! میں تہمیں بچھنہیں کہتا میرے لئے دعا کرومیں نیج جاؤں اور اس مصیبت سے حجھوٹ جاؤں میں تہہیں خدمت کیلئے لونڈی بھی دونگا۔حضرت سارہ علیہا السلام نے دعا کی اے بروردگار! اگریہ ہے ایمان مرگیا تو میرے ذمہ لگے گا اور ہمارے کتے پریشانی بن جائے گی اور ہم مسافر ہیں۔ چنانجے حضرت سارہ علیہاالسلام کی دعا ہے اسکو نجات مل گئی۔اس نے ہاجرہ علیہاالسلام لا کران کودے دی کہ یہتمہاری خدمت کیا کرے گی۔جس وقت واپس آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یو چھا کیا گذری؟ کہنے لگیس الله تعالیٰ نے اس ظالم جابر کی نامرادی کواس کے گلے میں ڈال دیا اوراس نے بیلونڈی وی

### حضرت لوط عليه السلام كي نبوة كا تذكره:

حضرت لوط عليه السلام كوسدوم كے علاقه ميس حجوز ديا جس كوآج كل كے جغرافيه میں بحرمیت یعنی بحیرہ مردار کہتے ہیں ۔اللہ تعالی نے اس علاقے کی تبلیغ کیلئے لوط علیہ السلام كومقرر فرمايا \_حضرت ابراجيم عليه السلام نے آ کے چل كرشام كے علاقه ميں ڈيرہ لگايا چونکہ لونڈی کی مالکہ حضرت سارہ علیہاالسلام تھیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کے مالک بن گئے اس سے حضرت اساعیل علیہ السلام بیدا ہوئے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اگر تو بازنہیں آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو مجھے زمانہ بھر کیلئے چھوڑ دے۔اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا آپ پرسلامتی ہومیں اینے رب سے تیرے لئے معافی مانگوں گامیرارب میرےاوپر بڑامہریان ہے۔اورسورہ شعراءآیت تمبر ۸ ۸ میں ہے كەحضرت ابراہيم عليه السلام نے كہا زبت اغْفِرُ لِأبِيُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الطَّالِيُنَ "اے میرے پروردگار! معاف کردے میرے باپ کو دہ ہے گمراہوں میں ہے۔"اورسورۃ توبہ آیت نمبر ۱۱۸ میں ہے فاک مَّا تَبَیَّانَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ ' لِیں جب واضح ہو گیاا براہیم علیہ السلام كوكه بيتك وه الله تعالى كادتمن ب تَبُّواً مِنْهُ لواس سے بيزار ہوگئے۔ " پھران كيلئے مغفرت کی وعانہیں ما نگی۔اورفر مایاو اُعتسز لُکُم اور میں کنارہ شی کرتا ہوں تم سے وَمَا تَدُعُونَ مِن دُون اللَّهِ اوران عي كناره كثى كرتابول جن كوتم يكاريت بوالله تعالى ے درے یعنی اللہ تعالی سے نیچے نیچے۔ان کوتم حاجت رواسمجھتے ہو،مشکل کشاسمجھتے ہو، فریادرس اورد تیکیر مجھ کر پکارتے ہو وَ اَدْعُوا رَبِّی اور میں صرف رب کو پکارتا ہوں میراوہی عاجت روا مشکل کشا، و بی فریا در سادر دستگر ب عَسْسی الله آکون بدعآء ربی

شَفِیًا قریب ہے کہ میں نہ ہوں اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے نامراد۔ اللہ تعالیٰ میری مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ اکبرالی آبادی مرحوم نے کہا ہے مرادیں بوری کرنے والا ہے۔ اکبرالی آبادی مرحوم نے کہا ہے اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر

یمی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ يَسِ جَس وقت ابرائيم عليه السلام ان سے الگ ہوئے وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنُ دُون اللهِ اوران سے جن کی وہ عبادت کرتے تصاللہ تعالیٰ کے سوا۔

اسحاق عليه السلام اور يعقوب عليه السلام كى ولا دت كاذكر:

وَهَبْنَالَهُ إِسُحْقَ وَيَعُقُونَ عطاكياتهم في الكواسحاق عليه السلام اور يعقوب علیهالسلام ـ دوسری جگهاساعیل علیهالسلام کا ذکر ہے عمر میں حضرت اساعیل علیهالسلام بڑے ہیں ان کی والدہ ہاجرہ علیہاالسلام ہیں اوراسحاق علیہالسلام کی والدہ سارہ علیہاالسلام ہیں۔اِسْمَعْ کامعنی ہے ن ایل کامعنی ہاللہ تعالی معنی ہوگا اے پروردگار!میری دعا قبول فرما۔ایک سوہیں سال کے قریب عمر مبارک تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ السلام عطا کئے ۔ پھراس کے تیرا (۱۳)سال بعد سارہ علیہا السلام ہے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھراسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بیدا ہوئے پھران کے آ گے بارہ میٹے ہیں جن میں حضرت پوسف علیہ السلام بھی ہیں اور یہ بنی اسرائیل کہلائے اوریہ بڑا خاندان تھا۔تو فر مایا ہم نے ان کوعطا کیا اسحاق علیہالسلام اور یعقوب علیہالسلام جوحضرت اسحاق عليه السلام كے بيتے ہيں و كُلا جَعَلْنَا نَبيًّا اور ہرايك كوہم نے بناياني وَوَهُبُنَا لَهُم مِن رَّحُمَتِنا اوردى مم نے ان كوا بن طرف سے رحت حضرت ابراميم علیہ السلام کے یانچ بیٹے تھے دو کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اساعیل علیہ السلام اور اسحاق

عليه السلام \_ اورتين كا ذكرتاريخ اورتورات اوراحاديث مين أتاب \_ ايك كا نام مدين تها، ا کیکانام مدائن تھاا درا یک کانام قیدار تھا ٹیسٹیٹے۔ان کے نام برآ گے شہرآ باد ہوئے ادر قومیں چلیں ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام کے علاقے میں آباد ہوئے اور وہیں تبلیغ کی۔ دوسوسال عمرتھی جب دنیا ے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدُق عَلِيًّا اور بنالَى ہم نے ان کیلئے شہرت سیائی کی بلند السان کالفظی معنی زبان ہے گر یہاں مرادشہرت ہے۔زبان کیساتھ ہی شہرت ہوتی ہے اور بلندشہرت عطافر مائی آج تک ابراہیم علیہ السلام كا نام عزت كيساته لياجاتا ہے۔ نيعقوب عليه السلام كاء اسحاق عليه السلام كاء اسماعيل عليه السلام كانام بھىعزت سے لياجاتا ہے۔ بزرگان دين لکھتے ہيں كہ جب پنيمبركانام آئے تو عليه الصلوة والسلام كهوا ورصحابي كانام آئة تورضي الله تعالى عنه كهو بمسى ولى كانام آئة تورحمه الله تعالى كهو يتمام كانام ادب واحترام كيساته لو السدّين كُلَّهُ أَدَبُّ وين سار عكاسارا ادب ہی ہے۔ کسی پیغیبر کسی صحابی مکسی ولی کا نام مرکسی امام کا نام بے ادبی ہے ہیں لینا۔ان کی بری دینی خدمات ہیں۔اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔

# وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْلَى

إِنَّهُ كَانَ مُغَلَّصًا وَكَانَ رَسُولًا يَبِيًّا وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الشَّوْرِ الْرَيْمِنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آلْخَاهُ الشَّوْرِ الْرَيْمِنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آلْخَاهُ الشَّعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَغْدِ الْمُؤْوِنَ وَكَانَ رَسُولًا يَبِيًّا وَوَالْرَكُوقَ وَكَانَ وَكَانَ رَسُولًا يَبِيّا وَوَكَانَ يَامُرُ آهُ لَهُ رِالصَّلُوةِ وَالرَّكُوقَ وَكَانَ عِنْكُ رَبِيهِ مَرْضِيًّا وَ

وَاذُكُو اورآب وَكركرين فِي الْكِتْبِ كَتَابِ مِن مُؤْسَى حَفْرت موى عليه السلام كا إنَّهُ بيتك وه كَانَ تح مُخْلَصًا يخ مُوكَ وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا اوررسول عَفِي عَضِ وَنَادَيُنهُ أورجم نَان كويكارا مِنْ جَانِب الطُّور اللايمن طور كوائين طرف سے وَقَوَّبْنْهُ نَجيًّا اور بم في قريب كياان كو سر كُوشى كيليّ وَوَهُبُ مَالَهُ اور بهم في ان كوعطا كيا هِن رَّحْمَتِنَ آيني رحمت كي وجه ي أخاهُ هلوُونَ اس كابهائي بارون عليه السلام نبيًّا جونبي تص وَاذْكُو اورذكر كرفي الْكِتْبُ كَتَابِ مِين إسْمَعِيْلَ اساعيل عليه السلام كاإنَّهُ بيتك وه كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ عِي وعدر والاتها وَكَانَ رَسُولًا نَبيًّا اور تصرسول بي وَ كَانَ يَامُهُ وَهُلَهُ اورَ حَكُم كرتا تَهاائي تُقرك افرادكوب الصَّلْو وَنمازكي يابندي وَ الزَّكُوةِ اورزكوة كى اوائيكى كا وَ بَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرُضِيًّا اور تصايخ رب ك نز دیک پیندیده۔

مختلف پینمبروں کے واقعات چلے آرہے ہیں۔حضرت ذکریا علیہ السلام ،حضرت کی علیہ السلام ،حضرت اسحاق علیہ کی علیہ السلام ،حضرت اسحاق علیہ السلام ،حضرت یعقوب علیہ السلام ،حضرت موئی علیہ السلام ،حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اب حضرت موئی علیہ السلام کا ذکر ہور ہا ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا نام مجلس میں لیاجائے تورب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پینمبروں سے زیادہ نیک کون ہوگا۔

پیدائش موسیٰ ہے بل بنی اسرائیلیوں کا ابتلاء اور حفاظتِ موسیٰ:

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُونْسَى اورآب ذكركري كتاب ميں حضرت موی عليه السلام كا موی عليه السلام كی زندگی بھی بوی عجيب زندگی ہے۔والد کا نام عمران عمینیہ تھا ، والدہ کا نام پو کابدہ پنین تھا۔مصر کے علاقے میں پیدا ہو ئے ، پیدائش سے پہلے ظالم فرعون کوکسی نجومی نے بتلایا تھا کہان تین سالوں کے اندر بی اسرائیل کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سب ہے گا۔اقتدار کی جان بہت بری ہے۔فرعون نے بنی اسرائیل کے گھروں میں مردوں ،عورتوں کے پہرے لگادیے کہ جس عورت کے بال او کا پیدا ہواس کوتل کردیں۔ بچیوں کو بچھنہیں کہتے تھے يُذَبِّحُونَ أَبُنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحُيُونَ نِسَاءَ كُمْ [بقرة:٣٩]" وه ذي كرتے تھے تمہارے بیٹوں کواورزندہ حجوڑتے تھےتمہاری عورتوں کو۔'شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی میں تقسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ ان تین سالوں میں بارہ ہزار بچیل ہوئے اور حضرت موی علیہ السلام بھی ان تین سالوں کے اندر ہی پیدا ہوئے ۔حضرت موی علیہ السلام كا كھروريائے نيل كے كنارے برتھا جب يہ بيدا ہوئے تو اللہ تعالىٰ نے ان كى والدہ کوالقاء کیا فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی ۔ یہ وحی نبوت نہیں تھی بیصرف ان کی ذات تک

محدود تھی کہ جس وقت بچہ بیدا ہواس کولکڑی کےصندوق میں ڈال کر دریامیں ڈال دیٹا اِنّا رَادُوهُ اِلْيُكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَصَّص: ٤] "بيتك بم لوثادي كاس بيے كوآپ كى طرف اور بنابنے والے ہيں ہم اس كورسولوں ميں سے '' موىٰ عليه السلام بیدا ہوئے والدہ نے ان کوصندوق میں ڈال کر بحقلزم دریائے نیل میں ڈال دیاا ورحضرت موی علیہ السلام کی بردی بہن کلثوم میں کو کہا کہ بٹی تم صندوق کیسا تھ ساتھ تھوڑ ہے سے فاصلے بررہنا کیونکہ کناروں برکافی لوگ ہیں مرد عورتیں ، بیج ، بوڑھے تماشائی ہوتے تھے د بکھنا پیصندوق کہاں جاتا ہے۔ بچی بڑی جھدارتھی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی بھی صندوق کودیکھتی جمعی دھیان إدھراُ دھرکرلیتی ۔ بحرنیل ہے ایک نہرنگلی تھی جوفرعون کے باغات کو سيراب كرتى تقى اس كى كوتھيوں كى طرف جاتى تھى وەصندوق اس طرف چل يرا۔ وہاں كوئى مجھیرایا دھونی پہلے سے نگوٹ باندھ کر کھڑا تھا اس نے صندوق کو تھینج لیا۔ دیکھا تو اس میں خوبصورت بحیرتھاا ٹھا کرفرعون کے آ گے پیش کردیا۔فرعون نے کہااس کول کردو۔فرعون کی بيوى آسيه بنت مزاحم والمساجن كي قسمت من ايمان تفا أركني - كيفاكس لا تفتُ لُوهُ عَسْسِي أَنْ يَّنْفَعَنَا أَوُ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا [فقص: ٩] 'اس كومت قُلْ كروشايد كرميس فاكده وے یا ہم اے بیٹا بنالیں'' کہ ہماری اولا رنہیں ہے۔ فرعون نے کہاتمہیں کوئی تفع محسوں موتا موكًا مجھے كوئى نفع نظر نہيں آتا -إنسمَا اللاعُمالُ بالنِيَّات' 'اعمال كا دارومدار نيتوں پر ہے۔"الله تعالی نے اس بی بی کوحضرت موی علیہ الصلو ة والسلام کے ذریعے ایمان کا تفع دیا اورجس کسی کودین کا ایمان کا فائدہ ہوجائے ،اسلام کا فائدہ ہوجائے توبیہ بہت برا فائدہ ہے۔ چنانچے فرعون کی بیوی ڈٹ گئی اور مصر میں عور توں کا اثر زیادہ ہی تھا فرعون مجبور ہو گیا فیصلہ ہوگیا کہ آنہیں کرنا۔وہاں جوعورتیں جنع تھیں ان کا دودھ پلایا مویٰ علیہ السلام نے نہ

پیا۔ بری، گائے ، اوفی ، بھینس کا پلایا نہ پیا۔ وہاں موکی علیہ السلام کی بمشیرہ بھی موجود تھی اس نے کہا ہمارے محلے میں ایک عورت ہاں کا دودھ پلا کر دیکھ لوشاید پی لے۔ اس کو بلایا گیا حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ بیچ کے دودھ کا مسئلہ تو حل ہوگیا۔ فرعون نے کہا لی با ہم تمہیں یہاں کمرہ بھی دیں گے خوراک اور وظیفہ بھی دیں گے تم یہاں رہ کر بیچ کی تربیت کرو۔ اس نے کہا میرا گھر ہے ، بیچ ہیں میں ان کونییں جھوڑ سکتی اگر میں موروت ہوتہ میر ساتھ بھی دو ہفتہ پندرہ دن بعد معائد کر ان کونییں جھوڑ سکتی اگر تمہیں ضرورت ہوتہ میر ساتھ بھی دو ہفتہ پندرہ دن بعد معائد کر ایا کرنا کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ وہ اس پر راضی ہو گئے اللہ تعالی نے گھر میں بی بی کا لیا کرنا کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ وہ اس پر راضی ہو گئے اللہ تعالی نے گھر میں بی بی کی اس کولوٹا دیں گے آپ کی طرف اور بنانے والے ہیں ہم اس کورسولوں میں سے۔' اور اس کے وقت پر نبوت ورسالت بھی عطافر مائی۔

اس کاذکرے وَاذُکُو فِی الْکِتْبِ مُوْسی اورذکرکرکتاب میں موی علیہ السلام کا إِنَّهُ کَانَ مُخْلَصًا بِیثک وہ رب کے چنے ہوئے تھے۔ بجین سے لے کرآ خرتک اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا و کان دَسُولا تَبِیًا اور تھے رسول نی۔

#### لفظ نبی اور رسول کی وضاحت:

اس بات میں علاء عربیت اختلاف کرتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کوئی فرق ہے یا مہیں ۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ دونوں کا ایک معنی ہے۔ رسول کا معنی ہے دربول کا پیغام لوگوں کو دینے والا اور نبی کا معنی ہے درب تعالیٰ کے احکام کی خبرلوگوں کو دینے والا۔ اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے رسول بھی تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرق ہو اور صاحب وہ فرماتے ہیں کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہو اور صاحب

: شریعت ہوا در نبی اے کہتے میں کہ جس کوستنقل کتاب ن**ہ ملی ہوا در نہ اس کی شریعت مستق**ل ہو۔ان کی رائے پراعتراض ہوگا کہ رب تعالیٰ نے موئ علیہ السلام کیلئے دولفظ کیوں ذکر فرمائے ہیں کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔اس کا مطلب پیہوا کہان کو کتاب ملی تھی اورنہیں بھی ملی تھی ،شریعت تھی بھی اورنہیں بھی ۔تو وہ حضرات اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیه السلام کو پہلے صرف نبوت ملی کتاب نہیں ملی تھی اور ندشر بعت ملی تھی ۔ کتاب اورشر بعت اس وقت ملی جب فرعون کابیر اغرق ہوا۔ بعنی تو رات ملنے سے پہلے ان كامنصب ثي كانفااس كے بعدرسول يغد وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِب الطُّور الْآيْمَن اور ہم نے بکارا موی علیہ السلام کوطور کی دائیں طرف سے۔آ گے سورت القصص میں واقعہ آئے گا کہ موی علیہ السلام ہے ایک قبطی مر گیا تھا جو کہ فرعون کے باور چی خانے کا افسر تھاجس کی وجہ سے بیدوڑ کرمدین چلے گئے تھے جو کہ مصر سے مغرب کی طرف آٹھ دس دن کا سفرتها و مال برحضرت شعیب علیه السلام کی برسی بیٹی حضرت صفور ه بین کیساتھ نکاح ہواان ہے اولا دہمی ہوئی۔ دس سال کے بعد بیوی بچوں کو لے کر واپس مصر کی طرف چل بڑے كەمھر كے حالات ديكھيں كے اگر ميرے حق ميں ہوئے تو ٹھيك ہے ورنہ بچوں كو وہاں حیور کرکسی اور طرف نکل جاؤں گا۔ مدین ہے مصر شرق کی طرف ہے توجب واپس آرہے تخے تو موی علیہ السلام کا رخ مشرق کی طرف تھا اور طوی دادی مقدی ، یا کیزہ دادی مویٰ عليه السلام عدا تمي طرف تقى توومال سے آواز آئى فرمايا وَقَرَّ بُنهُ مُجيًّا اور ہم نے ان کو قریب کیا سر گوشی کیلئے ۔اسی وادی مقدس وادی طویٰ میں مویٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ۔ سورۃ طاہ میں ذکرآ نے گاموی علیہالسلام نے عرض کیاا ہے پروردگار!میری زبان میں لکنت ہے اسے کھول دے اور میرے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام جوموی علیہ السلام سے تین

سال بڑے تھے کھو اَفْصَحُ مِنِی لِسَانًا [ تقص : ٣٥]" میری نبست ان کُی زبان بڑی صاف تھری ہے۔" پروردگاران کو بھی نی بنادے۔اورسورۃ طلمیں ہے قَدُ اُو بِیْتَ سُو لُکَ یا مُوسی "جو چیز آپ نے ماگی ہے وہ ہم لکک یا مُوسی " جھیت وے دیا گیا ہے تجھے تیراسوال۔" جو چیز آپ نے ماگی ہے وہ ہم نے دے دی ہے۔ تہمارے بھائی کو بھی ابنا نبی بنالیا ہے۔

ال كاذكر م وَوَهَبُنَاكَهُ مِنُ رَّحُمَتِنَ آورعطاكيا بهم في موى عليه السلام كو الى المحمدة الحام كو الله على المعالى هنوون نبيبًا بارون نبي السكوبهي بهم في نبي بنايا عليه السلام و وَاذْكُورُ فِي الْكِتْبِ السَّمْعِينُلَ اورذكركركتاب مين اساعيل عليه السلام كار حضرت اساعيل عليه السلام كاذكر :

کل بیان کیاتھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ، تیسرے حضرت مدین حضرت اساعیل علیہ السلام سے ، دوسرے اسحاق علیہ السلام سے ، تیسرے حضرت مدین سے ، چوشے حضرت مدائن اور پانچویں حضرت قیدار سے بیسیئے۔ اِنّدہ کان صادِق الُوغید بیشک وہ سے دعدے والاتھا۔ بعض مضرین کرام بیسیئے صادِق الُوغید کامطلب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذرک کرد ہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذرک کرد ہے ہیں ۔ انہوں نے یہ خواب اساعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ خواب دیکھا کہ خواب ان گائی ما تُو مَن آلوری [صف: ۱۰۲]" دیکھو تہماری کیارائے ہے۔ انہوں نے کہا بابّت اِفْعَلُ مَا تُو مَنُ اے اباجان! آپ کو جوظم ملا ہے کروالیس سَتَجِدُنِی اِنْشَا ءَ اللّٰهُ مِنَ الصّبِویُنَ آپ پا کمیں گے جھے ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں ۔ "حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تھکڑیاں والیں نہ بیڑیاں والیس کرنے والوں میں ۔ "حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تھکڑیاں والیس نہ بیڑیاں والیس نہ بیڑیاں والیس اوران کو ذرک کرنے کیلئے لے گئے یہ نہ دوڑے نہ بھاگے۔ جو وعدہ کیا تھا پورا کیا اورآ خردم اوران کو ذرک کرنے کیلئے لے گئے یہ نہ دوڑے نہ بھاگے۔ جو وعدہ کیا تھا پورا کیا اورآ خردم

تك ساتهد ب- اكثرمفسرين كرام بينين بي بيان كرتے بي كدايك لمجسفريس حفرت اساعیل علیہ السلام کیساتھ ایک ساتھی تھا رائے میں کچھ درخت آئے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے ۔گاؤں ذرا دورتھاا پنے ساتھی کوفر مایااس دیہات سے پچھ کھانے پنے کی چیزیں لاؤ۔ ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ تشریف رکھیں میں جا کرلاتا ہول ۔ فرمایا میں تمہارے آنے تک یہیں رہوں گا۔وہ قصے میں گیا تو وہاں کچھابیاما حول تھا کہوہاں کی رونقوں میں کھو گیا اور بھول گیا کہ میں نے چیزیں لے کرواپس جانا ہے۔وہ شخص پوراایک سال اس قصبے میں رہا حضرت اساعیل علیہ السلام پورا ایک سال وہاں تھہرے رہے۔ تو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے آنے تک یہاں رہوں گااس کو بورا کیا۔اس کوایک سال بعدیاد آیا کہ میں اپنے ساتھی کو درخت کے نیچے بٹھا کرآیا تھا اوراس نے کہا تھا کہ میں تمہارے آنے تک یہاں تھہروں گاتو واپس آیا تو حضرت اساعیل علیہالسلام وہیں موجود تھے <sup>بعض</sup> تفسیروں میں تین سال کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو فرمایا سے وعدے والا تھا۔ شروع میں آتخضرت ﷺ بھی خریدوفروخت کا کام کرتے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے ابو واؤدشریف جوصحاح سند کی کتاب ہے اس میں روایت ہے عبداللد این الی الحمساء نے آپ ہے کوئی سامان خریدا اور کہا کہ احیما آب یہاں تھہریں میں آپ کورقم لا کردیتا ہول ۔ کیکن جول مي تين دن كے بعدوا پس آيا آنخضرت الله فرمايا لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَى يَا عَبُدَ اللَّهِ عَلَى هِ هُنَامُنُذُ ثَلَثُ "اعبرالله تون مجهم مشقت من والاثنين ون تين رات ے میں یہاں کھر اہوں۔ 'عبداللہ ابن الی الحمساء بعد میں صحالی ہوئے مالتین ۔ اور انہوں نے بیوا تعد بیان فر مایا۔ آج ہمارے نزد یک تو وعدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے بس سفظی بات ہی ہے۔ تو فر مایا اساعیل علیہ السلام سے وعدے والے تھے و تکسان رَسُولاً نَبِیُّ اور

تےرسول نی قبیلہ بنوجرہم کی طرف جو مکہ کر مدیس آگر آباد ہواتھا و کیان یا اُمُو اَهٰلَهٔ بِالطَّلُوةِ وَالزَّکوةِ اور حَم کرتے تھا ہے گھر کے افراد کونماز کی پابندی کا اور زکوۃ کی اوائی کی کا۔اهل سے مراد گھر کے افراد بھی ہیں اور جو ماتحت ہوتے ہیں وہ سب اہل ہوتے ہیں۔ جس وقت ہم یہ پڑھتے ہیں اَللّٰهُمَّ صَلی علی مُحمّدِ و علی الِ محمّدِ تو آل ہیں۔ جس وقت ہم یہ پڑھتے ہیں اَللّٰهُمَّ صَلی علی مُحمّدِ و علی الِ محمّدِ تو آل سے مراد صرف آپ کی نسبی اولاد ہی مراد نہیں ہوتی بلکہ ہرمومن مرد عورت مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہونگے و کیان عِند کر بّہ مَوْضِیًا اور تھا ہے رب کے نزد یک بیند یدہ ۔ تمام پغیرا ہے رب کے ہاں بڑے پندیدہ ہیں۔ نبوت اور رسالت سے اونچا عہدہ گلوق کیلئے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ زندگی رہی تو باتی آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ عہدہ گلوق کیلئے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ زندگی رہی تو باتی آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْفِ إِدْرِيْسَ إِنَّا كَانَ صِرِّيْقًا تبيًّا فَوْرَفَعْنَاهُ مُكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُولِلِكَ الَّذِينَ انْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ مِنْ دُرِّيَّةِ الدُمْوَومِ مِنْ حَمَلْنَامَعُ نُورِ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرِهِ يُمْ وَإِسْرَاءِيُلُ وَمِكْنَ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا أَوْالْتُلَّى عَلَيْهِمْ النَّ الرَّحْمَن خَرُّوْ البُّعَدَّ اوَّبُكِيًّا ﴿ فَكُلُّ مِنْ بُعْدِهِمْ عَ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلْوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوتِ فَمُوفَى يَلْقُونَ عَيَّالَةً الكمن تاب والمن وعيل صالعًا فأوليك يد خُلُون الجنّة وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا هُجَنْتِ عَنْ نِ الْتَيْ وَعَلَالرُحُمْنَ عِيادَة بِالْغَيْنِ إِنَّهُ كَانَ وَعْلُهُ مَا أَتِيَّا هِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّاسَاعًا وَ وَلَهُ مُ رِنْهِ فَهُ مُ فِيهُا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿ وَلَا الْحِنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِيَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿

وَاذُكُو فِي الْكِتَابِ اور ذَكْرَكَرَكَاب مِن اِدُرِيْسَ اور لِين عليه السلام كا اِنَّهُ بِيْك وه كَانَ صِدِيْقًا نَّبِيًّا صَحِيج بِي وَّرَفَعُنهُ اور جم نِ ان كو بلندكيا مَكَانًا عَلِيًّا بهت او نِي جَد أو لَئِكَ الَّذِيْنَ يه بزرگ وه لوگ بين أنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ جَن برانعام كيا الله تعالى نے مِن النَّبِينَ نبيوں ميں سے مِن ذُرِيَّةِ ادَمَ آوم عليه السلام كي اولاد ميں سے وَمِمَّنُ اور ان كي اولاد ميں سے حَمَلُنا مَعَ نُوْحِ جَن كو جم في مواركيا نوح عليه السلام كيما تحد وَ مِنْ ذُرِيَّةِ اِبُواهِيْمَ اور ابراجيم عليهالسلام كى اولا دميس سے وَإِسْسُو آءِ يُلَ اوراسرا بَيل عليهالسلام كى اولاد میں سے و مِسمَّنُ اوران کی اولا دمیں سے تھلدینیا جن کوہم نے ہدایت دی وَاجْتَبَيْنَا اورجن كومم نے چنا إذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ جس وقت يرهي جاتي بين ان ير اينتُ الوَّحُمْن رحمان كي آيتي خَوْوُ الريزية بين سُجَّدُ اسجده كرت ہوئے و بُکِیًا اورروتے ہوئے فَخَلَفَ مِنُ مِنَعُدِهِمْ پَعرفلیف سِنان کے بعد خَلُفٌ ناابل لوك أضَاعُوا الصَّلُوةَ جنهول نے ضائع كردى نماز وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ اور پیروی کی انہوں نے خواہشات کی فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَّا پس عنقريب مليس كوه ملاكت كو إلا مَنْ تَابَ مَرُوه جنهول في توبيكي وَالْمَنَ اور ایمان لائے وَعَمِلَ صَالِحًا أُورَ مُل كَ الْحِصِ فَاُولَيْكَ لِي بِيلُوكَ بِين يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ واخل موكَّ جنت من وَلا يُظلِّمُونَ شَيْنًا وران يربين ظلم كياجائے گا پھے بھی جنٹ ت غدن ہيش كے باغات ہيں الَّتِسى وَعَدَ الرَّ حُمنُ وه جن كاوعده كيا برحمن نے عِبَادَهٔ اسے بندوں كيماتھ بالْغَيْب بن ويكي إنَّهُ بينك شان يه عك كانَ وَعُدُهُ مَاتِيًّا عِاس كاوعده آن والا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا نَهِينَ سَيْنِ كُوهِ اللهِ حنت مِن لَغُوا كُولَى بِهوده چيز إلا الله سَلْمًا كرسلامتي بي سلامتي وَلَهُمُ دِزْقُهُمُ اوران كيليّ رزق موكًا فِيهَا ان جنتوں میں بُکُرةً بہلے پہر وَّعَشِیَّا اور پچھلے پہر تبلک الْجَنَّةُ الَّتِی پیر جنت وہ ہے نُور ثُ جس کا ہم وارث بنا تیں کے مِن عِبَادِنَا این بندول میں سے

مَنُ كَانَ تَقِيًّا جورِ بيز گار بوكَك \_

## حضرت اوريس عليه السلام كاذكر:

انبیاء کرام عیم الله کا ذکر جلا آر م ہے ۔کل آپ حضرات نے حضرت موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر سنا۔ آج ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مِين وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ اورآب وكركري كتاب مِين اوريس عليه السلام كا إنَّهُ كانَ صِلدِيْقًانَّبيًّا بيتك وه تصحيح ني حضرت اوريس عليه السلام كودوريس مفسرين کرام میں اختلاف کرتے ہیں کہ کس زمانے میں تھاجمہوراورا کشخفقین فرماتے ہیں کہ ان كا دورنوح عليه السلام سے يہلے ہے۔ بينوح عليه السلام كے والد كے دادا تنے اورنوح علیہ السلام کے بردادا تھے۔حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف لوگوں نے بہت ی چیزوں کی نسبت کی ہے جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بعض کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ہاوربعض کا سیرت کی کتابوں میں تفسیروں میں ہے مثلاً سب سے پہلے خط لکھنا انہوں نے شروع کیا۔ان کوعلم نجوم حاصل تھا اوراس قتم کےعلوم کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ بہر حال قرآن کریم کی نص قطعی ہے ہتی ہے کہ اِنّے ہے اُن کے سان صِدِيقًانَّبيًّا بِينك وه عِيج بي تقد ورف عنه مكانًا عَلِيًّا اورجم في ان كوبلندكيابهت او نجى جگهـاس كى دوتفسيري منقول بين اليك بير كه حضرت ادريس عليه السلام كوالله تعالى نے زندہ آسانوں پراٹھالیا۔

## حاربیغمبراس وقت بھی زندہ ہیں:

عقا كدكى مشهور كتاب "خيالى" من لكهاه أربعة مِن الآنبياء أحياة " وإرتيم مركاب في السّماء وإنْ الله من الآرض دوآ مانول مين زنده بين السّماء وَإِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَ مَانُول مِين زنده بين

اور دوز مین میں زندہ ہیں۔'' جوآ سانوں پر زندہ ہیں ایک ادریس علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اور جو زمین میں زندہ ہیں ایک الیاس علیہ السلام اور دوسرےخصر علیہ السلام \_حضرت عيسىٰ عليه السلام كي حيات يرفطعي ولائل موجود ہيں قر آن ياك كي نصوص بھي ہیں اور احادیث متواترہ بھی ہیں اور اجماع امت بھی ۔ بیتمام حوالے میں نے اپنی کتاب '' توضيح المرام في نزول المسيح عليه السلام'' مين تقل كرديئے بيں \_تو حيات عيسيٰ عليه السلام قطعي ہیں ۔ان کی حیات اور نزول کا منکر یکا کافر ہے اس کے گفر میں کوئی شک نہیں ہے اور با قیوں کی حیات قطعی دلائل ہے ٹابت نہیں ہے لکھتے ہیں کہ یہ بھی زندہ ہیں بڑی اونچی جگہ۔ چھے آسان برہم نے ادریس علیہ السلام کواٹھایا ابھی تک زندہ ہیں۔ دوسری تفسیر میر کے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف علم جفر علم رمل علم نجوم علم سحرا در بہت کچھمنسوب کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی بیان کی ہے کہ بی غلطتم کےعلوم ان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے ہیکم نایاک ہیں ان کی شان بہت ہی بلند ہے اور ہم نے ان کو اونجامقام دیاہے۔اس سورت میں اللہ تعالی نے زکریا علیہ السلام، یکی علیہ السلام، عیلی عليه السلام، اسحاق عليه السلام، ليعقوب عليه السلام، اساعيل عليه السلام، موي عليه السلام، ہارون علیہ السلام ،ادریس علیہ السلام کے نام صریح الفاظ میں ذکر فرمائے ہیں۔

ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبُلْقِيْنَ "اوركرديا بم نے اس كى اولا دكووبى باقى رہنے والے ہیں۔ "حضرت نوح عليه السلام كى اولا وہى آ گے جلى ہے اور جوشتى ميں سوار تصان میں سے كى كى اولا و آ گئيد السلام كى اولا د بى آ گے جلى ہے اور جوشتى ميں سوار تصان میں سے بھى ہیں آ گئيد بيں جلى ۔ وَ مِسنُ ذُرِيَّةِ إِنْسُ هِنِهُ اور ابرا بيم عليه السلام كى اولا د ميں سے بھى ہیں و اسر آءِ يُلَ اور ايعقوب عليه السلام كى اولا د ميں سے۔

### لفظِ اسرائيلُ كامطلب:

اسرائیل یعقوب علیهالسلام کالقب تھا۔ پیعبرانی زبان کالفظ ہے۔اسرا کامعنی عبد اورئیل کامعنی الله بواسرائیل کالفظی معنی عبدالله بنیآ ہے، الله کا بندہ ۔اس طرح جبر کامعنی عبداورايل كامعنى الله \_ ميكا كامعنى عبداورايل كامعنى الله \_ تو ميكائيل كامعنى عبدالله \_ اسراف كامعنى عبداورايل كامعنى الله \_ تو اسرافيل كامعنى عبدالله \_ تو يعقوب عليه السلام كي اولا دمیں ہے ہیں۔مویٰ علیہالسلام ، ہارون علیہالسلام ،اسحاق علیہالسلام ،لیعقوب علیہ السلام، ذكريا عليه السلام، اساعيل عليه السلام سب نوح عليه السلام اور ابراجيم عليه السلام كي اولادمیں سے ہیں و مِسمَّن هَدَيْنَا جن كوہم نے مدایت دى ان بزرگول كى اولادمیں سے ہیں وَ الْجُتَبِيْتَ اور جن کوہم نے چن لیا، نبوت دی، رسالت دی، ان پر کتابیں نازل کیس مصحف نازل موئے - بیسب بزرگ پیغیبراوران کی جوسکیں تھیں اِذَا تُتلی عَلَيْهِمُ ايثُ السرَّحُ ملنَ خَرُّوا سُعجَدًا وَبُكِيًّا جِس وقت يرْهی جاتی ہیںان بررحمان کی آیت*یں گر* یرتے ہیں سخدہ کراتے ہوئے سُجّدا ساجد کی جمع ہے اور روتے ہوئے۔ بُکِیًا بَاکِ کی جمع ہے۔ یہ ایت سجدہ ہے۔ مسلم بیہ ہے آیت سجدہ پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سجدہ تلاوت کیلئے وہ تمام شرطیں ضروری ہیں جونماز کیلئے ہیں کہ وضوہ ہو، کیڑے یاک ہوں، جگہ یاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، البتہ اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہی اللہ اکبر کہہ کرسجدے میں چلا جانا ہے تین یا پانچ یا سات بارتبیجات پڑھنی ہیں اور اللہ اکبر کہہ کرسراٹھالینا ہے۔ نہ اس میں التحیات ہے، نہ سلام ہے۔ اور سجدہ تلاوت چونکہ واجب ہے اس لئے صبح کی نماز سے پہلے بھی جائز ہے اور بعد میں بھی جائز ہے۔ ان اوقات میں بعد میں بھی جائز ہے۔ ان اوقات میں نفلی نماز جائز نہیں ہے تو جن حضرات نے یہ آیت کر بمہ تی ہے ان پر سجدہ لازم ہوگیا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے کرلیں یا بعد میں کرلیں یا گھر جا کے کرلیں۔

#### نااہلوں کی نشانیاں:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَ حَلَفَ مِنُ ، بَعْدِهِمْ حَلَفٌ پھر ظیفہ ہے ان کے بعد
عالیٰ لوگ۔ حَلَف لام کے نتج کیساتھ ہوتو اس کامعنیٰ ہے جی اور اہل جانتیں ۔ صیح معنیٰ
میں اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہوجس کا جانتیں بنا ہے۔ اور حَسلف لام کے سکون
کیساتھ ہوتو اس کا معنی ہے ناہل جانتیں اور یہاں لام کے سکون کیساتھ ہے۔ تو معنیٰ ہوگا
پھر ظیفہ ہے ان کے بعد تا اہل لوگ۔ ان کی نا اہلی کی پہلی ولیل ہیہ ہے کہ اَحَساعُ والسَّلُو مَ اَن کے بعد تا اہل لوگ۔ ان کی نا اہلی کی پہلی ولیل ہیہ ہے کہ اَحَساعُ والسَّلُو اَن اَنہوں نے نماز ضائع کردی۔ بزرگوں کے جانتینوں کی پہلی ولیل رب تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ نماز الی چیز ہے کہ سولی پر چڑ ھے ہوئے کو بھی معاف نہیں ہے۔ کسی نا پاک گندی جگہ میں قید ہووضونہ کرسکتا ہو، نہیم کرسکتا ہو، نہیم کرسکتا ہو، نہیم کرسکتا ہو، نہیم کے نماز کو پچھ نہیں تو ہو جارہ وس وضونہ کرسکتا ہو، نہیم کے نماز کو پچھ نہیں تو کہتے ہیں بیار ہوں ۔ تو ساری زو بچواری میاری ناد بیچاری

نا الموں كى دوسرى نظافى وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ اور بيروى كى انبول نے خواہشات

کی۔اللہ تعالی نے مخلوق میں خواہشات بھی رکھی ہیں خواہشات سے کوئی خالی ہیں ہا آگر اللہ تعالی نے مخلوق میں خواہشات کو پورا کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر غلط طریقے سے جائز طریقے ہے استعال کرتا ہے تو اس میں شرک بھی لازم آئے گا۔ سورۃ الجاشیہ آیت نمبر ۱۲۳ فَرَءَ یُتَ مَنِ اتَّہٰ خَلَدَ اللّٰهَ هُواٰ ہُ ''کیا آپ نے نہیں ویکھا اس شخص کوجس نے اپنی خواہش کوالہ بنالیا ہے۔''بندے کے دل میں جو آئے وہ کرے اور اس کیلئے شری شبوت نہ ہوتو یہ بھی شرک کی ایک قتم ہے۔''بندے کے دل میں جو آئے وہ کرے اور اس کیلئے شری شبوت نہ ہوتو یہ بھی شرک کی طرح بلکہ عام بندے بی ہوتے ہیں۔اللہ تعالی شرک سے بیائے۔

فرمایا فَسَوُفَ یَلْقَوُنَ غَیًّا عَیًّا کامعنی ہلاکت بھی ہے غیّا کامعنی گراہی ہمی ہے۔اورغے ی جہنم کے ایک طبقے کانام بھی ہے۔تومعنی ہوگا پس عنقریب ملیس گےوہ ہلاکت کو گراہی کو ۔ جنہوں نے یہ کام کئے گراہ ہو نگے ان کیلئے ہلاکت ہوگا اور ملیس گے جہنم کے طبقے کو، دوزخ کے طبقے میں ان کو پھینکا جائے گا۔ ہاں اللّا مَنْ تَابَ مُرجس نَت ہوگا ہوئے جنہ کے طبقے میں ان کو پھینکا جائے گا۔ ہاں اللّا مَنْ تَابَ مُرجس نَت ہوگا ہوئے جائے گا۔

#### توبہے ہر گناہ معاف نہیں ہوتا:

لیکن یا در کھنا! تو ہے نماز معاف نہیں ہوتی ندروز ہ معاف ہوتا ہے ندز کو ہ عشر معاف ہوتا ہے ند کو ہ عشر معاف ہوتا ہے۔ بہت سارے پڑھے کیصےلوگ غلط نہی کا شکار ہیں کہ تو ہے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں تو یہ سب گنا ہول کیلئے چورن ہے۔ حاشا وکلًا ہر گزنہیں! چھی طرح یا در کھنا ان چیز ول میں ہے کوئی چیز بھی معاف نہیں ہوتی جب تک ان کو با قاعدہ قضا نہیں کرو کے پھر جا کر معافی ہے۔ فرضوں اور وتر ول کی قضا ہے سنت اور نفل کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تین وقتوں کے علاوہ جس وقت جا ہوقضا نمازیں پڑھ سکتے ہو۔

طلوع آفتاب ، غروب آفتاب اورزوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے اور جو کسی کا حق دینا ہے وہ ادا کرو گے تو تو ہہ ہوگی ۔ تو ہہ تا خیر کی کرنی ہے کہ وقت پر نمازی نہیں پڑھ سکا۔ اب میں قضا کرتا ہوں پر وردگار مجھے معاف کردے۔

ایمان کیساتھ مل بھی ضروری ہے:

وَالْمَنَ اورا يَمان لائع صحيح معنى مين وَعَسِمِ لَ صَسِالِ حُسااورا يَحْظَمُل کرے۔ بہت سارے لوگ یہ جمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو یا تی ساری چیزیں معاف ہو گئیں کسی غلط نہی میں نہ رہنا ہیشک کلمہ بڑی چیز ہے ۔لیکن اس کیساتھ کچھاور چیزیں بھی ہیں وہب ابن منبہ مینید تابعین میں ہے بڑے بزرگ ہیں۔ایک موقع پراعمال کی ترغیب دے رہے تھے کہ نمازیں پڑھوروزے رکھو، زکوۃ اداکرو، نیکیاں کرو، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ایک آ دی نے کہا حضرت کا الله الله مفتاح الجنة جنت کی حالی ہے۔ ہارے ہاتھ میں چابی ہے جب جا ہیں گے داخل ہوجا کیں گے تو حضرت وہب ابن مُنتَبَهُ عبید نے فرمایا بھائی جانی کے دندانے بھی ہوتے ہیں۔اگر دندانے نہ ہوں تو جتنی گھماتے ر ہو پچھنیں ہوگا تالانہیں کھلے گاتو نیک اعمال جانی کے دندانے ہیں۔ فرمایا فُ وُلْنِکَ يَــدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِس بِيلوك جنت مِين واخل موسَكَ وَلا يُسظُلَمُونَ شَيْئًا اوران يرظلم نہیں کیا جائے گا بچھ بھی ۔ رقی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا ۔ ظلم اس طرح کہ جو گناہ نہیں کئے ان کی گردن برر كودية جائيس يا نيكيال كى بين ان كواجرنه ملے ايمانبيس موگا جَنْتِ عَدُن ہیشکی کے باغات ہیں۔ ہیشکی کامطلب بیہ کان کے پھل ہمیشہ ہو نگے اُ کے لَها دَائِمْ [ سورة ابراہیم]'' پھل ہمیشہ لگے ہوں گے۔'' دانہ توڑا فور أاورلگ جائے گا پھرتو ڑااورلگ جَائِكًا لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ [واقعه: ٣٣] "نختم موني مين آئيل كاورندروكا

حائے گا۔ "ہمیشہ ہو نگے سدا بہار۔ دنیا کے بھلوں کی طرح تہیں کہ ضرف موسم میں ہوتے بين، وه بميشه بو نَكَ الَّتِسَى وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ وه جن كا وعده كيا برحمن في ايخ بندوں کیساتھ بالغینب بن دیکھے۔ نہانہوں نے رب کودیکھا ہے اور نہاس کی جنتوں کو د يكهاب مررب تعالى يربن ديكها يمان ركهته بين كدرب تعالى كى ذات بهى باور جنت بھی ہے اور ساریاں خوشیاں بھی ہیں اِنَّهٔ کَانَ وَعُدُهٔ مَاتِیًّا بِیْنَك رب كاوعده آنے والا ہے مَاتِیًا اَ تلی پَاتِی ہے مفعول کا صیغہ ہے اور فاعل کے معنی میں ہے،آنے والا ہے۔ یا در کھنا! جنت بھی دورنہیں دوزخ بھی دورنہیں آئکھیں بند ہونے کی دہر ہے جنت بھی سامن دوزخ بھی سامنے مَنْ مَاتَ قَدُ قَامَتُ فِيَامَتُهُ 'جومرے گااس كى قيامت قائم مُوكَّلُ '' لَا يَسُمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا نَهِينَ سَيْلِ كُوهِ ان جِنتول مِين كُوكَي بِهوده چيز ـ نه جھوٹ، نہ غیبت، نہ گالی سی قتم کی دل آزاری کی بات نہیں سیں گے اِلاً سَلمًا مرسلامتی ى سلامتى موكى تَـجِيّـــتُهُمْ فِيْهَا سَلامٌ جِنْتِي آپس ميس سلام كري كِفرشة بهي سلام كري كه سَلاَمٌ قَوْلاً مِن رَّبِ السرَّحِيم [سوره يلين]رب تعالي كي طرف عيمي سلام ہوگا کہا ہے میرے بندو! میری طرف سے تم پرسلام ہو۔وہ سلامتی کا مقام ہے و کھٹے رِ ذُقُهُم فِيهَا بُكُوهَ وَعَشِيًّا اوران كيك رزق موكاان جنتول من يهلي بهر بهي اور يحط يبربهى \_ چونكه لوگ عاد تا دونائم كھاتے ہيں اس لئے مبح وشام كاذكر فرمايا ہے \_ اگر اس كے علاوہ بھی کوئی کھانا جاہے گا تو اس کے متعلق رب تعالیٰ نے سورہ ق آیت نمبرہ سمیں ضابطہ بيان فرمايا ب لَهُم مَّا يَشَاءُ وُنَ فِيهَا "ان كيليح موكا جووه عامين كاس مين" تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورتُ يجنت جبس كاجم وارث بنا كيس كم مِن عِبادِنَا ا پنے بندوں میں سے مَنْ كَانَ تَقِيًّا اس كوجو پر ہيز گار ہوئكے ۔ الله تعالى اين فضل سے

وَمَانَتَكُوُلُ اللَّهِ مِانَكُونُ لِللَّهِ مَاكُانَ رَبُّكَ لَهُ مَاكُانَ رَبُّكَ نِينًا هَرَبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَمَا نَتَنَزَّ لُ اور بَمْ بَهِ الرّ تَ إِلَّا بِالْمِ رَبِّكَ مَرْآبِ كَرب كَظَمَ كَيَاتُ هَ لَهُ الكَ كَيْلَ اور بَهِ بَهُ اللّهُ عَلَى اَلْهِ يَنَا بَوْ يَكُو بَهَا الله عَلَى اَللَّهُ عَمَا الله عَلَى اَللَّهُ عَمَا الله عَلَى اَللَّهُ عَمَا الله عَلَى اَللَّهُ عَمَا الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

کیااور نہیں یادکرتاانسان آنگ خیلفن ہیں ہم نے اس کو پیدا کیا مِن قَبُلُ اس سے پہلے وَلَمْ یَکُ شَیُنَا اور نہیں تھا کوئی چیز فَوَدَبِّکَ پِی فَتْم ہے آپ کے رب کی لَن خُصُر وَنَّهُ مُ البتہ ہم ان کوخر ورا کھا کریں گے وَالشَّیاطِیُنَ اور شیطانوں کو بھی فُم اَن کُخ صِد وَنَّهُ مُ پھر ہم ان کوخر ورحاضر کریں گے حَول شیطانوں کو بھی فُم اَن کُن خُصوصا وہ اَسْ لُم اَن کُوخر ورحاضر کریں گے مِن جَهَنَّم جَہُم کے اردگر و جِینًا گھنوں کے بل ثُم اَن نُوعی الرَّحْمٰنِ جوزیادہ تخت میں فُر البتہ ہم کی اور میں ایک مِن جوزیادہ الله بھر اللہ تہم میں اور جانے ہیں باللہ ہُم ان لوگوں کو اللہ قبل میں فیم اُن کی بھا صِلیًا جوزیادہ الله ہیں ضرورجانے ہیں باللہ ہُم ان لوگوں کو اُن ہو گھی اور نے ہیں وائل ہونے کے۔

فرشتے اللہ تعالی کے مکم کے پابند ہیں:

اللہ تعالیٰ کے بے شار فرضتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مخلف ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں۔ سب فرشتوں کے سردار حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں اور دحی بھی یہی فرشتہ لاتا تھا۔
کسی کی ڈیوٹی بارش پراور کسی کی اور کام پر۔کوئی ڈیوٹی میکائیل علیہ السلام کے سپر د ہے کوئی امرافیل علیہ السلام موت کے فرشتوں کے امرافیل علیہ السلام موت کے فرشتوں کے انچارج ہیں تو حضرت جرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے۔ایک موقع پر آنحضرت کے انچارج ہیں تو حضرت جرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے۔ایک موقع پر آنحضرت کے جرائیل علیہ السلام کوفر مایا کہ آپ ہماری ملا قات اور زیارت کیلئے اس سے زیادہ آیا کروجتنا کہم آتے ہو۔اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی زبان پریہ بات نازل فر مائی وَمَا نَتَافَذُنُ لَ اِلّا بِالْمُورِ رَبِّکَ اور ہم نہیں اتر تے مگر آپ کے دب کے حم کیسا تھے۔ ہماری ذاتی مرضی کی بائم و رَبِّکَ اور ہم نہیں اتر تے مگر آپ کے دب کے حم کیسا تھے۔ ہماری ذاتی مرضی کی

مخلوق میں بڑے سے بڑے درجے والابھی بھول جاتا ہے:

مخلوق میں ہے کوئی جتنے بڑے درجے کا ہو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے کوئی جتنے بڑے درجے کا ہو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے آنخضرت ﷺ کا درجہ سب سے بہت بلند ہے خلوق میں کسی اور کا اتنا درجہ اور شان نہیں ہے گرآ ہے بھی بھول جاتے تھے۔

ایک دفعہ آپ نے ظہر کی نماز چار رکعات کی بجائے دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیردیا حضرت ابو بکر ﷺ بھی موجود تھے حضرت عمر ﷺ اور دیگر صحابہ ﷺ بھی موجود تھے جیران ہو گئے کہ کیا قصہ ہے ۔ بعض نے خیال کیا کہ شاید اب ظہر کی نماز چار رکعات کی بجائے دو ہو گئیں ہیں آپ ﷺ کے رعب کی وجہ ہے یو چھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک خربات نامی صحالی سے جن کالقب ذوالیدین اور ذوالشمالین تھاوہ آگے بڑھے اور کہا حضرت! اُ قُصصِرَتِ اِ اُلَّصَلُوہُ اَمُ نَسِیْتُ حضرت ظہری نماز کم ہوگی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آخضرت کے فرمایا مُحلَّ ذلک لَمُ یکُنُ نماز کم ہوگی ہے اور نہ ہیں بھولا ہوں۔۔ ہیں نے پوری چار رکعات پڑھائی ہیں۔ آپ کے حضرت نہیں آپ نے دو پڑھائی ہیں۔ آپ کھے نے حاظرین سے پوچھااَصَدَ قُلُ دُو النَّهُ دَیْنِ کیا ذوالیدین ٹھیک کہدرہا ہے کہ ہیں نے دو رکعتیں مرکعتیں پڑھائی ہیں؟ ساتھوں نے کہاہاں! حضرت ٹھیک کہدرہا ہے پھر آپ نے دورکعتیں اور پڑھائی ہیں؟ ساتھوں نے کہاہاں! حضرت ٹھیک کہدرہا ہے پھر آپ نے دورکعتیں اور پڑھائی ہیں! ساتھوں نے کہاہاں! حضرت ٹھیک کہدرہا ہے پھر آپ نے دورکعتیں فَا فَا ذَا نَسِیْتُ فَا فَا اَسْ ہُولُ اَلٰہُ سَدُّ اَ اُسْ کَمَا تَنْسَوُنَ فَاذَا نَسِیْتُ فَا فَا اَسْ ہُولُ ہوں ہوں ہوں انسان اور ہوں ہوں جول جایا کروں تو ہوں ، آ دمی ہوں بھول جایا کروں تو ہوں ، آ دمی ہوں بھول جایا کروں تو یادکرا دیا کرو۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ آپ بھی بھول گئے پھر ساتھیوں نے یاد کرایا۔

ایک دفعہ ایما ہوا کہ آپ گئے نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ پہلی التحیات بھول کر سیدھے کھڑے ہوگئے پیچھے سے لقمے ملتے رہے گرآپ گئے نے پرواہ نہ کی ، تین رکعتیں پڑھانے کے بعد آپ گئے نے سلام پھیردیا۔ چونکہ یملی مسئلہ ہے پیش آتار ہتا ہے لہذا اس کو بچھے لیس ۔ تین رکعتیں ہیں یا چار رکعتیں ہیں تو ان ہیں پہلی التحیات واجب ہے اور آخری التحیات فرض ہے۔ فرض کے چھوٹے سے نماز نہیں ہوتی ۔ واجب چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے جدہ سہولازم آتا ہے۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ایک رکعت میں جودو سجدے ہیں ان میں سے پہلافرض ہے اور دوسرا واجب ہے اگر کسی سے دوسرا تجدہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی از سجدے ہیں ان میں سے پہلافرض ہے اور دوسرا واجب ہے اگر کسی سے دوسرا تجدہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی از سجدہ سہوکرے گا اور نماز شیع ہو جائے گی۔ رکوع فرض ہے اگر رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی از

سرے نونمازیڑھنی پڑے گی۔اگر پہلی التحیات بھول کر کھڑا ہو گیا اگر اقر ب الی القعو د ہے بیٹے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے سجدہ سہولا زمنہیں آئے گا اورا گر قیام کے قریب ہے تو کھڑا ہونہ بیٹھے کیونکہ رکعت فرض ہے اور فرض کا درجہ قوی ہوتا ہے۔التحیات واجب ہے رہ گئ ہے بحدہ سہوکر لے بتو فر مایا کہ میں بھول جاؤں تو یا دکرا دیا کرو۔اب سوال یہ ہے کہ آپ ﷺ بھول گئے تحقیق فر مائی اور پھر باقی دور کعتیں پڑھا ئیں اور نماز میں خلل نہیں آیا؟ تو یاد ر کھنا! بیاس وقت کی بات ہے کہ نماز میں سلام کلام ، گفتگو جائز ہوتی تھی۔ آنے والا کہتا تھا السلام عليكم ورحمة الله وبركانة نمازي نمازي حالت ميس كهدديتا تفاوعليكم السلام ورحمة الله وبر کاتہ۔ آنے والا یو چھے لیتا تھا کتنی رکعتیں ہوگئی ہیں؟ نمازی بتلا دیتے کہ ہم پہلی رکعت میں ہیں یا دوسری میں ہیں یا تیسری میں ،نماز نہیں ٹوٹتی تھی ۔ یہ بھی اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز کے دوران گفتگو جائز ہوتی تھی ۔ بعد میں تھم نازل ہوا قُـوُمُــوُا لِـلْــهِ قَـنِتِیُـنَ [بقرة: ٢٣٧]'' كھڑے ہو جاؤ اللہ كے سامنے عاجزى ہے۔'' حضرت زيد بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں بات کرلیا کرتے تھے۔ یہ بیت کریمہ نازل ہوئی تو أصر نا بِالسكوت وَنُهِينَا عَنِ الْكلام "جميس خاموش رہے كا حكم ويا كيا اور كفتگوكرنے سے منع کردیا گیا۔''بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کے متعلق پہلے احکام اور تتھے اور بعد میں اور تھے۔شراب بہلے جائز بھی بعد میں ناجائز ہوگئی، پہلے کا فرمشرک عورت کیساتھ نکاح جائز تفابعد میں منع کردیا گیا ، پہلے کا فرمشرک کو بیٹی ، بہن دینا جائز تھابعد میں منع کردیا گیا ، پہلے سود جائز تھابعد میں نا جائز ہوگیا۔اب کوئی آ دمی پہلے احکام کو لے کر کے کہ بیہ ہوتارہاہے اس لئے میں کررہا ہوں توبیاس کی نادانی ہے۔لہذا ایسی روایات کولیکر نماز کے دوران تفتگو شروع کردے تو بیرکوئی عقل مندی نہیں ہے۔اس وقت جائز ہوتی تھی اب گفتگو جائز نہیں

ہے،ممنوع ہے۔

خیر بات ہورہی تھی نسیان کی کہ اللہ تعالی نسیان سے، بھولنے سے یاک ہے اور مخلوق میں بروی سے بروی شخصیت بھی بھول جاتی ہے۔سورہ طلہ آیت نمبر ۱۱۵ میں ہے وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ مِنُ قَبُلُ فَنَسِى وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا "اورجم نے تاكيرى تَى آ دم علیہالسلام کواس سے پہلے پس وہ بھول گئے اور نہ پائی ہم نے ان کیلئے پنجنگی۔''تو یہ نسیان بھولناانسان کے خواص میں سے ہے وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیًا اور نہیں ہے آپ کا رب بھو لنے والا۔ نہ بھولنا بیصرف رب تعالیٰ کی صفت ہے رَبُّ السَّمْ واتِ وَالْارُض وه رب ہے آسانوں کا اورز مین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اورجو پھن اورآسان كے درميان ہے سب كارب ب فاغبده يس اعظ طب!اس رب كى عبادت كراور صرف ايك آوهدن بى نبيس وَ اصْطِبه لِيعِبَا دَتِهِ اورجير بين اس كى عبادت ير، قائم ربواي كى عبادت ير ایمانہیں کہ بھی نماز پڑھ لی اور بھی نہ پڑھی ہے بھی ہیں ہے ھل تَعْلَمُ لَهُ سَمِیّا کیا جانتے بیں اس کیلئے کوئی ہم نام۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کا نام اللہ ہے؟ اللہ جل جلالہ کے ننانوے نام مشہور ہیں۔ ویسے تقریبا یا نج ہزار نام ہے۔ان ننانوے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے جل جلالہ۔اورکسی کا نام اللہ ہیں ہے کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے۔ بدایوں کے ایک مفتی صاحب سے مجرات میں رہے ہیں کتابیں بھی اس نے کانی لکھی ہیں۔اس نے خرافات کمنی ہے کہ ہم جس ونت بھم اللہ پڑھتے ہیں تو اسخضرت اللہ سے بھی مدد مائلتے ہیں کیونکہ آنخضرت عللے کا نام اللہ بھی ہے، لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ بھی! رب كانام تواوركسى كانهيس ہے۔حضور عظم كانام الله كيسے ہوگيا؟ هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا الله تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔

# مشرک حیات بعدالممات کے قائل ہیں تھے:

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ اوركم السان العض حضرات في كما بمرادابوجهل ب، بعض نے کہا ہے عاص بن وائل ہے ، بعض فر ماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ تھا ، بعض کہتے ہیں کہ عقبہ ابن الی معیط مراد ہے ۔مختلف موقعوں پرمختلف کا فروں نے بیہ باتیں کی تھیں کسی مفسر نے کسی کا نام بتلا دیا کسی نے کسی کا نام بتلا ڈیا تو کافرانسان کہتا ہے ءَ اِذَامَا مِتُ کیا جس وقت مين مرجاول كالكسوف أنحر ج حيًّا البت عنقريب مين قبرت نكالا جاوَل كا زندہ کر کے۔ دوبارہ زندگی کے کافر بڑی تختی کیساتھ مشکر تھے ہیں۔ ات ہمیں ات لِسمَا تُوعَدُون [مومنون:٣٦] 'بعيد بيه بات بعيد بجرس كاتم سے وعده كياجا تا ہے۔' کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور سورہ انعام آبیت نمبر ۲۹ میں ہے وَ مَسا نَسْحُسُ بهَ مَهُ عُوْ ثِيْن ' ' ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جا کیں گے۔' سورہ مجدہ آیت نمبر • امیں ہو فَالُوْ ا ءَ إِذَا صَلَلُنَا فِي الْأَرُضِ ءَ إِنَّا لَفِي خَلُقِ جَدِيْدٍ " اوركها انهول ني كياجس وقت جم رل مل جائیں گے زمین میں کیا ہم نئی پیدائش میں پیدا کئے جائمیں گے۔'' اور سورہ کیلین آیت تمبر ۱۸ میں ہے من یک تعدی العظام وَهِی رَمِیْم " کون زندہ کرے گاہد ہول کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہوچکی ہوں گی ،ریزہ ریزہ ہوچکی ہونگی۔'اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رب زندہ کرے گا جس نے حقیر نطفے ہے پیدا کیا وہ رب پیدا کرے گا جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیاوہ رب پیدا کرے گا جوسر سنر درخت ہے آگ کے شعلے نکالیا ہے۔اللہ تعالى فرمات بي أوَلا يَدْكُو الإنسانُ كيايا دنيس كرتا انسان اسبات كو أنَّا خَلَفُنهُ مِنُ قَبُلُ مِينَكَ بِم نَ اس كو پيداكيااس عيل وَلَمْ يَكُ شَيْنًا اور بيس تفاكو كَي چيز ـ تو جس رب نے پہلے پیدا کیا ہے وہی رب دوبارہ پیدا کرے گا فسور بتک واؤلتم کیلئے

ہے۔ پہل قتم ہے آ یہ کے رب کی لیعن مجھا بنی ذات کی قتم ہے لَسنَ حُسُورَ نَصُمُ البتہ ہم ضرور جمع كريل كان كوميدان محشريس و الشيه طين اور شيطانون كوجن كي بياطاعت کرتے ہیں وہ حاہے انسانوں میں ہوں یا جنات میں ہے۔میدان محشر میں ساری مخلوق اکٹھی ہوگی۔انسان بھی ، جنات شیطان بھی ، کیڑے مکوڑے بھی ،حیوانات بھی سب کا حساب ہوگا۔مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کری کو مارا ہو گا تو اس کا بھی بدلہ رہا جائے گا ۔اگر چہ حیوانات مکلّف نہیں ہیں ان پر بشریعت کے احکامات لا گزمیں ہیں مگر اللہ تعالی اپنا عدل وانصاف بتلا تیں مے کہ اے انسانواور جنوں! تہمیں کیے چھٹکارامل سکتا ہے جبکہ حیوانات میں بھی ظالم سے مظلوم بدلہ كِ كَاتُم تُوعَقُل مند مُخلوق مو ثُمه لَن حُضِر نَهُم جم ان كوضرور حاضر كري م حول جَهَنَّمَ جَهُم كارد كرد جينيًا جاب كى جمع ب كمنول كيل، دوزانول موكر بيض والا بيعاجزى كى حالت ب جيع مم التحيات مين بيضة بين الرمعذورنه مول تو \_ الرمعذور موتو آ دمی جس حاکت میں میا ہے بیٹھ کرنماز پڑھے۔ ٹُے گَنَنْوَعَنَّ پھر ہم نکالیں گے الگ کر ليس ك مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ مُركروه من أَيُّهُمْ خاص طور يراس كو أَشَدُ عَلَى الرَّحُمٰن عِتِبُ جوزیادہ بخت ہے رحمان کے سامنے نافر مانی میں لیعنی سب اکٹھے ہوں بھران میں ہے جوان کے لیڈر، بدمعاش اور غنڈے ہوئے ان کوعلیحدہ کرلیا جائے گاان کا حساب بڑا سخت بوگاراس لئے صدیث یاک میں آتا ہے من نُوقِش فی الْحِسَاب عُذِب جس كا معی معنی میں حساب ہوا اس کی خیرنہیں۔' اب سرسری طور پر رب تعالی اپی مہر باتی ہے موٹے موٹے سوالات کرے تووہ بات علیحدہ ہے شکم لینے شک انحلیٰ پھرالیت ہم خوب جائة بين باللَّذِينَ ان كو هُمُ أولني بها صِلِيًّا جوزياده لا تَق بين دوزخ من داخلَ ا

ہونے کے صلی یک معنی ہے داخل ہونا۔ ابولہب کے بارے میں آتا ہے سَیَصُلی فَارًا ذَاتَ لَهَبِ ''وہ عنقریب شعلہ مارنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ تو فر مایا جو دوز خ میں داخل ہونے والے ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں کوئی ہم سے مخفی نہیں ہے، قیامت حق ہے ، میدان محشر حق ہے ، حساب حق ہے ، جنت دوز خ حق ہے ، بل صراط حق ہے ، میزان حق ہے ، عدل وانصاف حق ہے ۔ ان چیزوں پرسب یفین رکھو۔

000

### وَإِنْ مِنْ عُولِلا

وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِكَ عَثَمًا مَعْضِيًا ﴿ ثُمَّ انْجَى الَّذِينَ اتَّعَوْا وَ الْكُولِينَ الْمُعْلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعْلِيدِ اللهِ السَّاعِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ اللهِ السَّاعِيدِ الْمُعْلِيدِ اللهِ اللهِ السَّاعِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلِيدِ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَإِنُ مِّنُكُمُ اورنہیں ہے میں سے کوئی إلاَّ وَارِ دُهَا مَرُوہ واردہونے والاہاس دوزخ پر كَانَ عَلَى رَبِّكَ ہِ آپ كرہم نجات دیں گان لوگوں کو لازم مَّقُضِیًّا طِشدہ شُمَّ نُنجی الَّذِینَ پُرہم نجات دیں گان لوگوں کو اتَّقُو اجو وُرت بیں وَّنَدَرُ الظّلِمِینَ اورچھوڑ دیں گے ظالموں کو فِیهَاس دوزخ میں جِنِیًا گھنوں کے بل وَإِذَا تُنظی عَلَیْهِمُ اورجس وقت تلاوت کی حواتی بین ایکٹی میں جِنِیًا گھنوں کے بل وَإِذَا تُنظی عَلَیْهِمُ اورجس وقت تلاوت کی جاتی بین ان بین بینٹ واضح اورروش قال الَّذِینَ کہتے ہیں وہ لوگ كَفَرُو اجوكافر ہیں لِلَّذِینَ ان لوگوں کو امنو آجوا يمان لائے ہیں آئی الْفَرِیْقَیْنِ حَیْرٌ مَقَامًا دونوں گروہوں میں سے کونیا بہتر ہے ازروئے مقام کے وائے حسن نَدِیًّا اورکون ای محال کے اس کے اعتبارے و کُمُ اَهُلُکُنا اورکون ای محال کے اعتبارے و کُمُ اَهُلُکُنا اورکون ای محال کے اعتبارے و کُمُ اَهُلُکُنا اورکون ای محال کے اعتبارے و کُمُ اَهُلُکُنا اورکون ای ہم نے

ہلاک کی ہیں قبلہ مان سے پہلے مِنْ قَرُن جماعتیں ہُمُ اَحْسَنُ اَنَافًا وہ بہت اچھی تھیں سازوسامان کے لاظے وَدِءُ یَا اور نمودو نمائش کے لاظے قُلُ آپ کہددیں مَنْ کَانَ فِی الْسَطَّلْ لَةِ جَوْحُص ہے گراہی میں فَلْیَمُدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا لِی مددوے گااللہ تعالی ان کو مددوینا حَتی اِذَا رَاوُا یہاں تک کہ جب دی حیس کے مااس چیز کو یُوعَدُونَ جس کا ان کیساتھ وعدہ کیا جاتا ہے اِمَّا الْعَدَابَ یَا تُوعَدُابِ وَ اِمَّا السَّاعَةَ اوریا قیامت فَسَیعُلَمُونَ لِی سِتا کید وہ جان لیس کے مَنْ هُوَ شَرِّ مَّکَانًا کون یرُ اہے جگہ کے لاظے و اَصَعَفُ جُنْدُا اورکون زیادہ کمرورے لشکرے لاظے۔

کل کے درس میں تم نے یہ پڑھا کہ کافروں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور کہتے تھے ءَ إِذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ أُخُو جُ حَیًّا '' کیاجب میں مرجاوًں گاتو کیا پھر دوبارہ زندہ کیا جاوَں گا۔' اللہ تبارک وتعالی نے نہایت اختصار کیساتھ جواب دیا اَو کیا پیڈو اُلا نِسَانُ آنًا حَلَقُت مُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ یَکُ شَینًا '' کیاانسان یا دیس کرتا کہ بیشک ہم نے اس کو بیدا کیااور یہ کوئی چیز نہیں تھا۔' جورب پہلے پیدا کرسکتا ہے دہ دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے اس کو بیدا کیا اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر جو مجم میں ان کو دوز خ

قیامت، جنت، دوزخ کی طرح بل صراط بھی حق ہے:

الله تعالى فرماتے ميں وَ إِنْ مِنكُمُ إِلاً وَارِ دُهَا اور نہيں ہے تم ميں سے كوئى مجروه وارد مونے والا ہے اس دوز خ پر۔ بات اچھی طرح سجھ لیں۔ قیامت حق ہے، میدان محشر

میں اکٹھا ہونا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت کا قائم ہونا بھی حق ہے، تراز و پرنیکیوں کا تلان بھی حق ہے، جس طرح بیتمام چیزیں حق ہیں اسی طرح پلصر اطبھی حق ہے۔ جہنم کے او پڑا یک بل ہے اس کو عبور کر کے جنت کی طرف جانا پڑنے گااس کو بل صراط کہتے ہیں۔ وہ کا فروں کیلئے تو اَ حَدُّ مِنَ السَّیفِ وَاَ دَقَیْ مِنَ الشَّعُوِ تکوار سے زیادہ تیزاور بال سے کا فروں کیلئے تو اَ حَدُّ مِنَ السَّیفِ وَاَ دَقَیْ مِنَ الشَّعُو تکوار سے زیادہ تیزاور بال سے زیادہ باریک اور نیچ آگ کے شعلے ہوئے ۔ کوئی کا فرتوا یک قدم رکھے گا اور قدم اور کوئی تین قدم اور کٹ کے نیچ دوز خ میں گرجائے گا۔ کوئی دوقدم اور کوئی تین قدم اور کٹ کے نیچ دوز خ میں گرجائے گا۔ کوئی کا فراس کوعوز ہیں گرجائے گا۔ کوئی دوقدم اور کوئی تین قدم اور کٹ کے نیچ دوز خ میں گرجائے گا۔ کوئی دوقدم اور کوئی تین قدم اور کٹ کے نیچ دوز خ میں گرجائے گا۔

### ہرایک نے بل صراط سے گذرنا ہے:

سیح احادیث میں موجود ہے آنخضرت کے نے فرمایا کوئی پلمراط ہے ایسے
گزرے گاجیے تیز رفتار پرندہ جاتا ہے اورکوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گذرے گاء کوئی تیز
رفتاراون کی طرح گذرے گا، کوئی ایسے گذرے گاجیے آدی بھاگ کر جاتا ہے اور وہ بھی
ہونے جو آہت آہت چل کرعور کریں گے۔ایمان اورا عمال میں جتنی قوت ہوگی ،ا فلاق
میں قوت ہوگی اتن ہی رفتار ہوگی۔ یقربانی کے جانوران کیلئے سواری بنیں گے۔حدیث
میں قوت ہوگی اتن ہی رفتار ہوگی۔ یقربانی کے جانوران کیلئے سواری بنیں گے۔حدیث
پاک میں آتا ہے آنخضرت کے فرمایا پلمراط پرے گذر نے والوں میں سے سب
ہو باتی عشرہ مبشرہ پھر ساری امت مرتبے اور مقام کے لیاظ ہے ای طرح جنت میں سب
پر باتی عشرہ مبشرہ پھر ساری امت مرتبے اور مقام کے لیاظ سے ای طرح جنت میں سب
عثمان کے پر حضرت علی کے داخل ہو گئے جس سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا حالا نکہ
دنیا میں سیاس سے بعد میں آئی ہے گر جنت کی خوشیوں میں سب سے پہلے پہنچ گی

۔ اس بل صراط کاذکرہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ إِنْ مِنكُمُ إِلَّا وَادِ دُهَا يه إِنْ نافیہ بے۔ اور نہیں ہے کوئی وار دہونے والا اس دوز خریہ۔

### بل صراط کے بعدایک اور بل ہے:

حدیث یاک میں آتا ہے کہ پلصر اطاکوعبور کرنے کے بعد آ گے ایک اوریل آئے گا قَنْطَرَةٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ " يه بل جنت اور دوزخ كدرميان موكان السيل يرصرف مسلمان پہنچیں گے اور ایک دوسرے کیخلاف جونفرت بغض کینہ ہو گا غلط فہمیاں ہونگی وہ ساری اس پرمومنوں کے دلوں سے نکال دی جائیں گی ۔ جب جنت میں داخل ہو نگے تو کسی کے خلاف کسی کے دل میں کوئی بغض ، کینہ ، کدورت نہیں ہوگی شیشے کی طرح صاف ہو نَکّے ۔ بے شارمخلوق ہوگی مگراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کیساتھ کوئی جھگڑ انہ لڑ ائی نہ غیبت نہ گالی گلوچ ہوگا۔تو میزان اللہ تعالیٰ کی عدالت کی طرح پلصر اطبھی حق ہےاوراس کے او پر سے گذرناب كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَّقُضِيًّا جِآبِ كرب كوزم الازم ط شدہ۔اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔جس ونت وہاں سے گذریں گے شہ نُسَبِّجي الَّذِيْنَ اتَّقَوُا پُھرہمنجات دیں گےان لوگوں کو جواللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہیں، کفر شرک ہے بچتے ہیں،رب تعالیٰ کی نافر مانی ہے بچتے ہیںان کونجات ملے گی وَّ نَسسلْدُرُ السظَّلِمِينَ فِيهَا جيئيًّا اورجم جِهورُ دي كَ ظالمون كواس دوزخ مين كَمَّنون كيل بيض والے ہو تکے۔ جیسے ہم التحیات میں بیٹے ہیں او پر سے گھٹنوں کے بل گریں گے اور دوزخ میں جاہزیں گے اور شعلوں میں جلتے رہیں گے۔اگر دوزخ میں ان کو مار نامقصود ہوتو اس کا ایک شعلہ بی کافی ہے کیونکہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ تیز ہے اور دنیا كَ آكُ مِن لُومٍ لِيَكُولُ جاتا بِ لِيكِن لَا يَهُونُ فِيهَا وَلَا يَحْدِني [سورة الاعلى]" نهاس

میں کوئی مرے گا اور نہ جے گا۔ 'مرگیا تو سزا کون بھگتے گا؟ اور یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے خود دوز تی کہیں گے یا ۔ نہینہ کا نیا تو سرا کون بھگتے گا؟ اور یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے دوز تی کہیں گے یا ۔ نہیں گئی نہیں گے باس کے پاس جا کیں گے قرآن پاک میں آتا ہے ، کہیں گے فرشتہ جس کا نام مالک ہے اس کے پاس جا کیں گئی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں یا مالیک لیقض عَلَیْنا رَبُّک ''اے مالک علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ آپ کا رب ہمیں ماروے۔''وہ کے گاکیا تمہارے پاس پیغیبر نہیں آئے ، کتا ہیں نہیں کہ آپ کا رب ہمیں ماروے۔''وہ کے گاکیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی ، کہیں گے آئے تھے آئی من شنی والے نہیں آئے ، تمہارے پاس عقل نہیں تھی ، کہیں گے آئے تھے فکھ گذانا مَا نَوْلَ اللّٰهُ مِنْ شَنی و [سورۃ الملک : ۹]' 'پس ہم نے جھٹلا یا اور کہا ہم نے اللہ تعالیٰ نے کوئی چزنازل نہیں گی۔''

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاِذَا تُتُلی عَلَیْهِمُ اورجس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان

پر ایٹنا بیّنت ہماری آیتیں واضح اورروش قال الَّذِین کَفَوُوُا کہتے ہیں وہ لوگ جوکافر

ہیں لِسَلَّذِیْنَ اَمَنُوْ آ ان لوگوں کو جوایمان والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کا فرموموں کو کہتے

ہیں اَیُ الْفَوِیْفَیْنِ حَیْوٌ دونوں گروہوں ہیں سے کونسا بہتر ہے مَقَامًا ازروئے مقام اور

در ہے کے وَّا حُسَنُ نَدِیَّ ااورکون اچھا ہے کہل کے لحاظہ سے کہ اللہ کے اللہ اللہ اورکی کافر سے ، کفر میں جب آنخضرت بھی نے نبوت کا اظہار فر مایا تو وہاں کافر ہی کافر سے ، کفر میں جب آنخضرت بھی نے نبوت کا اظہار فر مایا تو وہاں کافر ہی کافر سے ، کفر صال ہی کہلے سے کہا ہیں کھر میں ہیں جب آنخصرت بھی کہا ہے کہا کہ سے المیر لوگ بہت تھوڑے ہے مثل حضرت ابو بکر صدیق بھی ، حضرت عثان بھی بعد میں مصرت عمر بھی ہی آ گئے۔ ورنہ ابتدائی دور میں غریب ہی سے اور غلام سے ۔ حضرت زید میں مار شدیقے غلام سے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام سے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام سے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام سے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام سے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام سے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام سے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام تھے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام تھے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام تھے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام تھے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام تھے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام تھے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام تھے پھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام تھے بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام تھی بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام سے بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام سے بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام سے بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام سے بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی غلام سے بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی خالم سے بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی ان اس بھی بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی بھر آزاد کے گئے دی بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھی بھی بھر آزاد کے گئے حضرت یا سر بھر آزاد کے گئے دی بھر آزاد ک

تے حضرت عمار ﷺ غلام تھے۔ تو آپ کی مجلس میں کمزوراور تھوڑے آدمی ہوتے تھے۔ کافروں نے کہا کہ دیکھو! مجلسیں تمہاری بڑی ہیں یا ہماری؟ اس کارب تعالیٰ نے جواب دیا۔

وَكُم اَهُلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِنُ قَرُن اور كُتَى بَم نِ بلاك كين ان ہے پہلے جماعتيں هُمُ اَحْسَنُ اَثَاقًا وَرِءُ يَا وہ بہت اچھی تھیں ساز وسا مان کے اعتبار ہے اور نمود و نمائش کے اعتبار ہے۔ بڑی شہرت والی نامی گرامی قویس تھیں جن کو ہم نے تباہ کردیا فیسل آپ ان کو کہدویں مَنْ کَانَ فِی الصَّلْلَةِ جُوْتُ ہے گراہی میں فَلْیَمُدُدُ لَهُ الوَّحْمَنُ مَدًّا۔ فَلْیَمُدُدُ اَمْرے جس کا لفظی معنی ہے ہیں چاہیے کہ رحمان ان کو مدود سے مدودینا کی خرجی مال اولاد ملی کے معنی میں ہے کہ ان کو ور کی مال اولاد ملی رہتی ہے۔ و نافر مان میں ان کو بھی مال اولاد ملی رہتی ہے۔ و نیا کی چیزیں کا فروں کیلئے بھی ہیں۔

## الله تعالیٰ کی خوشی اور ناراضگی کامعیار ایمان اور دین ہے:

کانام قاہس تھا پڑدادے کا نام لاوی تھا اور لکڑ دادے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ موگ علیہ السلام تھا۔ موگ علیہ السلام کے والدمحتر م کانام عمران تھا دادے کا نام قاہس تھا پر داوے کا نام لاوی تھا اور لکڑ دادے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ قارون کا والدبر انیک پر ہیزگار آ دمی تھا حضرت لیعقوب علیہ السلام تھا۔ قارون کا والدبر انیک پر ہیزگار آ دمی تھا حضرت لیعقوب علیہ السلام کا پڑیوتا تھا۔

انسان جب شيطان بن جائے تونسبت کام ہیں آتی

دیکھونسبت کتنی اونچی ہے دو پیغمبر چیا زاد بھائی ہیں مگر جب انسان شیطان بن جائے تو نسبت كام نہيں آتى \_ نديعقوب عليه السلام كى نسبت كام آئى ، نداسحاق عليه السلام كى نىبىت كام آئى ، ندابرا جىم علىدالسلام كى ، ند يوسف علىدالسلام ، ند بارون علىدالسلام اور ند مویٰ علیہ السلام کی نسبت کام آئی ۔ بری بات پر اکڑ گیا ایک فاحشہ عورت کو پیسے دے کم موی علیدالسلام پرمعاذ الله تعالی بدکاری کاالزام لگادیا مگررب رب ہےاس کی گرفت بہت سخت ہے إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ [سوره بروج] "بيشك تير عرب كى پكر بہت شخت ے۔جبرب تعالی پڑنے برآیا سورة القصص آیت نمبرا ۸میں ہے فَحَسَفُنَا بِهِ وَبِدَارِهِ اللارُضَ "ليس دهنساديا بم في اس قارون كوادراس كي هركوز مين ميس-"خدا جانے کتنے رقبے میں اس کی کوشی تھی اس کے نوکروں جا کروں کے کمرے بے ہوئے تھے کیکن رب تعالیٰ نے سب کوز مین میں دھنسادیا نہ قارون بچااور نہاس کی دولت بجی ۔ فر مایا ان کوانی کثرت پر گھمنڈنہیں کرنا جا ہیے۔ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کردیں ى جويدى شېرت ركھتى تھيں ختى إِذَا رَأَوُ امَا يُـوْعَلُـوُنَ يَهِال تَك كه جبوه ويكھيں مے اس چیز کوجس کا ان کیساتھ وعدہ کیاجاتا ہے اِمّا الْعَدَابَ یا تو دنیا میں ان پرعذاب آئے گا وَإِمَّا السَّاعَةَ اور يا قيامت تو ہى قيامت سے تو چھ كارانبيس ہے

فَسَيَعُلَمُونَ پس بتا كيدبيرجان ليس كے مَنْ هُوَ شَرٌ كون برُاہے مَّكَانًا جَلَه كِلَا طَّ سے درجے كِلَاظ سے برے درجے والاكون ہے وَ اَضْعَفُ جُنْدُ ااوركون زيادہ كمزور ہے لئنكر كے لحاظ ہے۔ رب كے عذاب كے مقابلے میں ان كی دنیا كی كثرت كیا كرے گی۔ باتی مالی مدور واللہ تعالی كافروں كی بھی كرتا ہے۔



## وكزيي الله الكزين المتكواهك

وَالْبِقِيتُ الصِّلِخِتُ خَيْرُعِنْكُ رَبِكَ ثُوابًا وَخَيْرُمُرَدًا اللّهِ الْخَيْبَ الْمِنْكُ لَكُونُ وَكَالًا الْحَالَةُ الْغَيْبَ الْمِنْكُونُ وَكَالًا اللّهُ الْغَيْبَ الْمِنْكُونُ وَكَالًا اللّهُ الْعَيْبُ الْمِنْكُونُ وَكَالًا اللّهُ الْعَيْبُ الْمُنْكُونُ وَكَالًا اللّهُ الْمُعْوَلُ وَكَالًا اللّهُ الْمُعْوَلُ وَكَالًا اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْولُ وَكَالًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہم وارث ہو نگے اس چیز کے جووہ کہتا ہے وَیَا تِیْنَا فَرُدُا اور آئے گاہارے
پاس اکیلا وَاتَّ خَدُوا مِنْ دُونِ اللّهِ الِهَدُ اور بنالِے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ
سے ورے معبود لِیک وُنُو الَّهُمْ عِزَّا تا کہ ہوجا کیں وہ ان کیلئے عزت کا ذریعہ
بکلا ہر گرنہیں سَیک فُورُونَ بِعِبَا دَتِهِمُ عَقریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت
کا وَیَکُونُونَ عَلَیْهِمُ ضِدًا اور وہ ہوجا کیں گے ان کے مُنالف۔

اس سے پہلے فر مایا کہ بتا کید جان لیس کے بیلوگ جود نیا میں مال اولاد پر گھمنڈ کرتے ہیں کہ کون برا ہے درج کے لحاظ سے اور کون زیادہ کمزور ہے لئکر کے لحاظ سے اور کون زیادہ کمزور ہے لئکر کے لحاظ سے متا بلے میں ان کی کثر ت کیا کرے گی ؟ دنیا میں اللہ تعالی مالی امداد کا فروں اور گراہوں کی بھی کرتا ہے کیئن ایمان والوں کو اللہ تعالی ہدایت ذیادہ دیتا ہے اور آخرت میں ہدایت ہی کا م آئی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَیَوِیدُ اللّٰهُ الّٰذِینَ الْهُتَدُوا الْحَدِینَ الْهُتَدُوا کے طالب ہیں دن بدن ان کو مزید سے مزید ہدایت نصیب ہوتی ہے ان کے طاہر باطن کی اصلاح ہوتی ہے نیکیوں کی تو فیق ملتی ہرائیوں سے رکتے ہیں و البقیات الصّلاحث الصّلحث اصلاح ہوتی ہے نیکیوں کی تو فیق ملتی ہرائیوں سے رکتے ہیں و البقیات الصّلحث الصّلحث اور باقی رہے والی نیکیاں خیر عید عزید کرائیوں سے رکتے ہیں و البقیات الصّلحث اور باقی رہے والی نیکیاں خیر عید قراد ربہتر ہیں تو شی اور بہتر ہیں آپ کے دب کے ہاں اور باقی رہے والی نیکیاں خیر قرق اور بہتر ہیں تو شی کی جگر کے اعتبار سے۔

#### باتيات صالحات :

ہا قیات صالحات میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدی فوت ہوجاتے ہیں مگران جب آدی فوت ہوجاتے ہیں مگران

ذخيرة الجنان

کی نیک اولا د جونیکی کرے گی وہ خود بخو دوالدین کو مہنچے گی جا ہےاولا د کا دھیان اس چیز کی طرف ہویا نہ ہوکہ اللہ تعالیٰ ہارے والدین کو بخش دے۔ کیونکہ والدین نے تربیت کی تھی تعلیم دی تھی اب یہ جو بھی نیکی کریں گے سب نیکیوں کا تواب ان کو ملے گا اور ان کے تواب میں بھی کمی نہیں آئے گی ۔ ای طرح ان کی نیکیوں میں جس جس کا حصہ ہو گا دادے پر دادے کا ان سب کو پینیکیاں خود بخو دملتی جا ئیں گی اور دنیا میں جہاں بھی کوئی نیکی ہور ہی ہے نماز، روزہ، جج، زکوۃ وغیرہ وہ نمام نیکیاں آنخضرت اللے کے نامہ اعمال میں درج ہو ربى بين للبذابي نمازادر بےروزہ بينه مجھے كەمين صرف اپنانقصان كرد باہوں نہيں بلكه وہ دوسروں کا بھی نقصان کررہا ہے۔وہ نمازیں پڑھتا تو آنخضرت ﷺ کے رجٹر میں درج ہو تیں نہیں پڑھیں وہ نوابنہیں پہنچااور عام مومنین کا بھی نقصان کرتا ہے کیونکہ نمازی التحيات مين كبتاب السلام علينا وعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِينَ مَارِ اور بَهِي رب کی سلامتی ہواور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ أَصَابَ كُلَّ عَبُدٍ صَالِح لِلَّهِ فِي السَّمَآءِ وَالْآرُضِ" بيدعاً الله تعالى كم مرنيك بندے کو پہنچی ہے جاہے وہ آسانوں میں ہے یاز مین میں۔ ' یعنی موس انسانوں کو بھی ، مومن جنوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی چہنچی ہے۔اور جس نے نماز نہیں پڑھنی تو اس نے بید عا بھی نہیں پڑھنی تو جنات بھی محروم ،انسان بھی محروم اور فرشتے بھی محروم نے تو باقی رہنے والی نیکیوں میں نیک اولا دبھی ہے۔ اور کسی نے دین کتابیں چھوڑی ہیں جنب تک وہ لوگ یر صتے رہیں گے اس کوثواب متارے گا کسی نے مسجد بنادی، مدرسہ بنادیا ، یتیم خانہ بنادیا جب تک مے چیزیں قائم رہیں گی اس آ دمی کوثو اب ملتارے گا جا ہے دنیا میں رہے یا ندرے - يبليلوگول مين ميشوق زياده موتا تفااورآج بھي الحمدلله عبد مرتفورُ اب- اکثريت لوگول

کی اس طرف توجہ نہیں کرتی ۔ یا در کھنا!مسجدیں بنانا، دینی مدرسے قائم کرنا، پیایی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے۔آ یے حضرات تو ماشاءاللہ پختہ ذہن کےلوگ ہیں اللہ تعالیٰ قائم رکھےاور سب کا خاتمہ آیمان پر فر مائے ۔ آ گےا بی اولا د کی بھی فکر کرنی جا ہیے کہ ان کا کلمہ رہے گایا نہیں ،نمازیں پڑھیں گے یانہیں ۔مغربی قومیں ہاری اخلا قیات تباہ کرنے کیلئے یوری قوت صرف کررہی ہیں اوراتن بے حیائی دنیا میں پھیلا دی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بی*ے بھی* ان سے متاثر ہیں ۔اسلئے ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دینی مدارس قائم کرنے عابئیں اور اینے بچوں کو دین تعلیم دین جاہیے ۔ مگر افسوس ہے کہ اچھے کا موں پر بہت کم لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں۔حسن بورے میں مسجد کی دیواریں بنی ہوئی ہیں اور رک گئی ہے حالانکہ جھوٹی سی مسجد ہے ہمت کریں تو بن سکتی نہاں کے قریب ایک اور مسجد ہے شاید اس کی صرف بنیادیں بھری گئی ہیں اور بچھ بھی نہیں ہوا۔ادھرعلی مسجد نامکمل پڑی ہےان کاموں کی طرف لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہے اگر ہر مہینے سارے ساتھی تھوڑی تھوڑی ہمت كري توبرا كيهم وسكتا م ـ تويه چيزي با قيات صالحات بين خيرٌ عِنْدَ رَبِّكَ بهتر بين تیرے رب کے ہاں نُسوَابًا بدلے کے لحاظ سے وَ خَیْرٌ مَّوَدًّا اور بہتر ہیں لوشنے کی جگہ کے اعتبارے۔ مَسرَ ڈینظرف کا صیغہ ہے معنی ہے لوٹنے کی جگہ اور وہ جنت ہے، بہت بہتر جگهہ.

حضرت خباب بن ارت ﷺ غلام تھے بعد میں آزادی ملی۔ یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے نیزے اور تیرسید ھے کرتے تھے حضرت عمرو بن العاص ﷺ کا والد عاص بن وائل بڑاا کھڑ مزاج آ دمی تھا کفر پر ہی مرا ہے۔ اس نے حضرت خباب بن اردت ﷺ سے کہا کہ یہ میرے تیراور نیزے ٹھیک کر دے۔کافی کام تھا کافی دن لگ گئے پیسے بھی کافی بن گے انہوں نے عاص بن وائل سے مطالبہ کیا کہ میر ہے کچھ پیسے آپ کی طرف ہیں اخریب آدی ہوں آپ اوا کردیں عاص ابن وائل نے کہا کہ میں تہمیں پیسے اس شرط پردیتا ہوں کہ تم محمد ( میل) کا کلمہ چھوڑ دو حضرت خباب شرف نے کہا کہ یکلمہ تو میں قیامت تک نہیں چھوڑ وں گا۔ عاص کہنے لگا اچھا! تم نے قیامت لائی ہے نا تو پھر مجھ سے اپنی رقم قیامت والے دن لے لینا۔ جس نے مجھے یہاں مال دیا ہے اولا ددی ہے وہاں بھی دے گا وہیں لینا اب مجھ سے نہ ما نگنا۔ اس کارب تعالی ذکر فرماتے ہیں اَفَ سرءَ کَیا ہُوں کا اللّٰذِی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کے فَسَرَ بِایْسِینَ جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا لیعنی عاص بن وائل وَ قَالَ اور کہا لاُو تَبَینٌ مَالاً وَ وَلَدُ اللّٰ اللّٰہ مِیں ضرور دیا جا وَں گامال بھی اولا دبھی۔

#### دنیااورآ خرت کے معاملات الگ الگ ہیں:

اس نے یہ قیاس کیا کہ دنیا میں مجھے ملا ہے اگر قیامت کوئی چیز ہے اور آگئ تو وہاں بھی مجھے ملے گا۔ یہ اس کا قیاس فاسد اور بے کار ہے کیونکہ دنیا اور آخرت کے معاملات الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اصل میں تھا ءَ اِطْلَعَ الْغَیْبَ ایک ہمزہ صدف ہوگیا ہے۔ کیا اس نے غیب پراطلاع پالی ہے کہ آگے بھی اس کو مال اولاد ملے گی اور ایسے ہی اس کی چودھراہ نے اور سرواری ہوگی جسے دنیا میں ہے اُم اتّ بحد فی الر حصن علی سے ہی اس کی چودھراہ نے اور سرواری ہوگی جسے دنیا میں ہے اُم اتّ بحد فی الر حصن علی سے ہی اس کی چودھراہ نے دسموں کی اس کی جودھراہ نے اس کے رحمٰن کیساتھ کوئی وعدہ کہ دہ وہاں بھی تجھے مال دے گا اور اولا دور نگا ۔ فر مایا تک ہم گرن میں اندر جمان نے اس کو کہا ہے کہ وہاں میں تجھے مال دور نگا ولا ورونگا۔ فر مایا تک ہم گرن نہیں! ندر جمان نے کسی کیساتھ ایسا وعدہ کیا ہے ارتبان کی آرز و کیس پوری ہوگی سنگ خنب منہ منہ کے ہیں وہ باتھ ایسا وعدہ کہتا ہے۔ رب تعالی خور نہیں لکھتا اس کے فرشح ما یکھتے ہیں وہ باتھ ہیں وہ باتھ ہیں جودہ کہتا ہے۔ رب تعالی خور نہیں لکھتا اس کے فرشح

لکھتے ہیں کراماً کا تبین جو دائیں طرف اور پائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیکیاں برائیاں لكصة بين وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا اور بم بردها تين كاس كيليّ عذاب بردهانا \_دن بدن كافرول كيلئے عذاب بڑھتا جائے گا جيسے مومنوں كيلئے دن بدن خوشيوں اورلذتوں مين اضا فہ ہوتار ہے گا کا فروں کیلئے عذاب بڑھتا جائے گا رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا فَذُونُ فُوا فَلَنُ نَّزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا [سورة النباء] " لهن چكمو (مجرمو! عذاب كامزا) لهن جم بين زياده كريس كتمهار على محرعذاب "فرمايا وَّنَوثُهُ مَا يَقُولُ اورجم وارث ہیں اس مال اولا دکے جووہ کہتا ہے۔ بیسب پچھوہ جھوڑ کر جائے گا ساتھ نہیں لے جائے گا کوئی ابیہا آ دمی ہے کہاس نے جو پچھ کمایا ہو مال ، جا ئیداد ، کوٹھیاں ، کارخانے ساتھ لے کر جائے سب کچھ پہیں رہے گا ساتھ ایمان جائے گااورا چھے برے اعمال جا نیں گے۔اچھے اعمال اس كيليّے باغ وبہار ہوئيّے اور برے اعمال كلے كامار بنيں كے وَيَا تِينْ فَا فَرْدُا اور رب تعالیٰ فر ماتے ہیںاورآ ئے گا ہمارے یاس اکیلا۔ بیٹا بیٹی کوئی اس کیساتھ نہیں جائیگا۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا میت کیماتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو والبس آجاتی ہیں تیسری ساتھ رہتی ہے۔ مال میت کیساتھ جاتا ہے برادری رشتہ دارساتھ جاتے ہیں۔مال سے مراد حیار یائی بھیس بمبل ہے۔فر مایا مال اور برا دری واپس آ جاتی ہے عَمْلُ سَاتِهِ جَاتابٍ حِيابِ نَيك مِويابرا مو فرمايا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُون اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ کئے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے درے معبود، حاجت روا ،مشکل کشا،فریا درس ، رستگیر بتا لئے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ لِّیکُو نُو الَّهُمْ عِزًّا تا کہ ہوجا کیں وہ ان کیلئے عزت اور غلے کا ذریعہ۔ بیسجے ہیں کہ یہ ہماری حاجات یوری کرتے ہیں ہمارے مصائب دور کرتے

### الله تعالیٰ کے سواکوئی کچھییں کرسکتا:

رب تعالی فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں! کوئی کھے نہیں کرسکتار ب تعالی کے سوانہ کوئی مشکل کشا ہے نہ طاجت روا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر کوا میں ہے وَاِن بُسمُسَکُ اللّٰهُ بِسِضُو فَلاَ کَاشِفَ لَهُ اِلاَّهُو اُلَّا اورا گریہ نجائے اللہ تعالی تھے کوئی بند مند کے اللہ تعالی کھے کوئی تکلیف پس دور کرنے والا اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں وَ اِن یُسوِدُ کَ بِخیو فَلاَ وَادَّ لَا کَسواکوئی نہیں وَ اِن یُسوِدُ کَ بِخیو فَلاَ وَادَّ لَا الله تعالی کے سواکوئی نہیں وَ اِن یُسوِدُ کَ بِخیو فَلاَ وَادَّ لَا الله الله الله الله الله تعالی کے سواکوئی نہیں کو اِن یُسوِدُ کَ بِخیو فَلاَ وَادَّ اِسْکُ فَلْ وَلَى اس کے ضل کورونہیں کر سے اور ضاربھی سکتا۔ نامی کا کا تات بھی مل کر اس خیرکوروک نہیں سکتی۔ نافع بھی رب ہے اور ضاربھی رب ہے اور ضاربھی میں ایک کا تات بھی مل کر اس خیرکوروک نہیں ایک ہوئے اور حاجت روا اور مشکل کشا بنا کے موتے ہیں تا کہ وہ ان کے غلج کا ذریع بنیں ہرگز نہیں! بلکہ سَیْ کُفُرُونُ نَ بِعِبَا دَیْھِیمُ عَالَ کُونُ اِلْمُ کُلُونُ وَ نَ بِعِبَا دَیْھِیمُ عَالَ کُلُونُ وَ نَ بِعِبَا دَیْھِیمُ عَلَیْ کُلُونُ وَ نَ بِعِبَا دَیْھِیمُ عَلَیْ کُلُونُ وَ نَ بِعِبَا دَیْھِیمُ عَلَیْ کُلُونُ وَ نَ بِعِبَا دَیْمِیمُ عَلَیْ کُلُونُ وَ نَ بِعِبَا دَیْھِیمُ عَلَیْ کُلُونُ وَ نَ بِعِبَا دَیْھِیمُ عَلَیْ کُلُونُ وَ نَا تَعْلَیْ کُلُونُ وَ نَا ہِ عِبَا دَیْکِ عَلَیْ کُلُونُ وَ نَا فِی کُلُونُ وَ اِلْمُ کُلُونُ وَ نَا ہِ عَلَیْ کُلُونُ وَ نَا ہُونِ کُلُونُ وَ اِلْمُ کُلُونُ وَ نَا ہُونِ کُلُونُ وَ نَا مُعْلَیْ وَ اِلْمُ کُلُونُ وَ اِلْمُونُ وَ اِلْمُ کُلُونُ وَلُونُ کُلُونُ وَ کُلُونُ کُلُونُ وَ وَ اِلْمُ کُلُونُ وَ اِلْمُ کُلُونُ وَلُونُ وَالْمُ کُلُونُ وَالْمُ کُلُونُ وَلَامُ کُلُونُ وَالْمُ کُلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ کُلُونُ وَالْمُ کُلُونُ وَلِیْسِ کُلُونُ وَالْمُ کُلُونُ وَلُونُ وَالْمُونُ وَلُونُ وَلُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ

# مشركول كے معبود قيامت والے دن ان كے مخالف ہو نگے:

جن کو بیمشکل کشا، حاجت روا سجھ کر لگارتے ہیں اور ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ اس کا انکار کردیں گے اور کہیں گے اے پروردگار! بیس ہم نے ان کوئیس دیا اور نہ ہم راضی ہیں و یَکُونُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًا اور وہ ہوجا کیں گے ان کے خالف بید لوگ جن کو آج حاجت روا سجھتے ہیں مددگار سجھتے ہیں وہ کل ان کے خالف ہو نگے اور وہ دو قتم کے ہو نگے ۔ ایک تو انبیاء کرام عیمانا، اور اولیاء عظام الشینی جیسے حضرت عزیر علیہ السلام ، حضرت عیسی علیہ السلام ، اللہ تعالی کے فرشتے ، اللہ تعالی کے ولی ، امام ، شہیدان کو بھی لوگوں نے اللہ تعالی کے سے اللہ میں گے ۔ ایک تو احدت روا ، مشکل کشا سمجھا، فریا درس سمجھا ، دیکھیر بنایا تھا ہے کہیں گے ۔ ایک وردگار! ہم ان کی کاروائی سے بالکل بیزار ہیں ہمیں نہیں معلوم انہوں نے کن کی بی جا

کی ہے۔ہم نے ان کونبیں کہا ہم تو صرف رب تعالی کے بجاری ہیں ہماراان کیا تھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جانے اور ان کا کام جانے ۔صاف الفاظ میں انکار کردیں گے اور دوسرے وہ ہوئے جنہوں نے واقعی لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا وہ اپنی جان چھڑانے کیلئے کہیں کے کہ ہماراتمہارے ساتھ کیاتعلق ہے ہم نے توشہیں صرف ترغیب دی تھی نہ مانتے۔ یہ ایے سب سے بڑے لیڈرشیطان کے پاس جائیں گے کہتم ہمارا کچھ کرودنیا میں تو ہمیں بوے سبر باغ دکھا تاتھا فَلاَ تَـلُـوُ مُونِي وَلُومُو النَّفُسَكُمْ بِى ندلامت كروتم مجه كواوب ملامت كروا في جانوں كواوراس سے يہلے ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطْن إلاّ أَنُ دَعَوْتُكُمُ فَاسْتَجِبُتُمُ لِي [ابراجيم: ٢٢] "ميراتمهار اوركوكي زوربيس تفامريس تے تہریں دعوت دی تم نے قبول کرلی۔ ''نہ مانتے میں نے کوئی تمہارے گلے میں رہے ڈالے ہوئے تھے۔شیطان بھی ساتھ دینے کیلئے تیار نہیں ہوگا الٹا مخالف ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہدایت دے پہلوگ دنیا میں ہی سمجھ جا کیں آ گے سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ جن کوتم مشکل کشا، حاجت روابناتے ہو پیصاف انکار کردیں گے اور مخالف ہو گئے۔



### المُتِرَاكًا أَنْسَلْمَا الشَّيْطِينَ

عَلَى الْكُفِرِينَ تَوُرُّهُمُ اللَّهُ فَلَا تَعْمَلُ عَلَيْهِمُ النَّكُ الْكُورِينَ عَلَى الْكُورِينَ عَلَى الْكُورِينَ الْكَانَ الْكُورِينَ الْكَانَ الْكُورِينَ الْكَانَ الْكُورِينَ الْكَانَ الْكُورِينَ الْكَانَ الْكُورِينَ الْكَانَ اللَّهُ الْكَانَ اللَّهُ الْكَانَ اللَّهُ الْكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

اَلَمُ تَوَكِينِهِ مِي الْكُفِوِينَ كَافْرُول بِ تَوَوَّدُهُمُ وه ابھارتے ہیں ان کو ویت ہیں شیاطین علی السکفوِین کافروں پر تنوُّدُهُمُ وه ابھارتے ہیں ان کو آڑا ابھارنا فَلاَ مَعُجَلُ عَلَیْهِم پس آپ جلدی نہ کریں ان کیخلاف إنسما پخته از البھارنا فَلاَ مَعُجَلُ عَلَیْهِم پس آپ جلدی نہ کریں ان کیخلاف إنسما پخته است ہے نعید لَهُمُ ہم ان کیلئے گئی کرتے ہیں عَدًّا گئی کرنا یہومُ نخشر السفت قین جس دن ہم اکھا کریں گے پرہیزگاروں کو اِلَی الو حُمنِ رَمَٰن کی السفوق المُحومِینَ اور چلا کی الو حُمنِ مِرمون طرف و فَدًا وفد کی شکل میں و نَسُوق المُحومِینَ اور چلا کی الشفاعَة نہیں مالک کو اِلٰی جَهَنَّم جَہُم کی طرف و رُدًا بیاسے کا یَمُلِکُونَ الشَّفَاعَة نہیں مالک ہونے وہ شفاعت کے اِلَّا مَنْ مُروہ اِتَّ حَدَّ عِنْدَ الوَّ حُمنِ عَهٰدًا جس نے کہ کی ایس ہے وعدہ و قَالُوا اور کہاان لوگوں نے اتَّ حَدَّ الوَّ حَمنَ عَهٰدًا ہُس نَ

وَلَدًا عُهِرالَى ہے رَمَٰن فِ اولا و لَقَدُ جِنتُهُ شَيْنًا إِذَّا البَهِ تَحْقِيقَ لائے ہوتم ہوى بھارى بات تَكَادُ السَّمُوا ثُ يَتَفَطَّرُ نَ قريب ہے كہ آسان بھٹ جاكيں مِنهُ اس بات كى وجہ سے وَ تَبِنْشَتُ الْاَرْضُ اور طُرْ ہے ہوجائے زبین وَ تَسِخِرُ السِبات كى وجہ سے وَ تَبِنْشَتُ الْاَرْضُ اور طُرْ ہے ہوجائے زبین وَ تَسِخِرُ الْجَبَالُ هَدًّا اور گرجا كي بہاڑ گرجانا اَنْ دَعَو اللّه حُمنِ وَلَدًا اس لئے كہ انہوں نے نبیت كی ہے دمن كی طرف اولادكی وَ مَا يَنبُغِي لِلرَّ حُمنِ اور نبیں انہوں نے اللّه حَمٰنِ اور نبیل اور نبیل اللّه حَمٰنِ اور نبیل اللّه الل

الله تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے نیکی بدی اختیار کر نے انہانوں اور جنوں کو اختیار کی اختیار کر نے کا

اللہ تبارک وتعالی نے انسانوں اور جنوں کو تیکی بدی کرنے کا اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی اور اراد ہے سے تیکی کرنا چاہوتو تیکی کرواور بدی کرنا چاہوتو بدی کروکسی ایک طرف جرنہیں ہے فَسَمَنُ شَاءَ فَلُیوُمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَکُفُو [سورۃ الکہف]''پس جس کا جی چاہا پی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی چاہا پی مرضی سے نفراختیار کر ہے۔''نہ بہلغ جر کرسکتا ہے کہ جرا کسی کو ہدایت دید ہے اور نہ شیاطین جر کر سکتے ہیں۔شیطان ایمارتے ہیں ترغیب دیتے ہیں برائی کا شوق دلاتے ہیں بدی کا بیسے مبلغ لوگوں کو تیکی کی ترغیب دیتے ہیں کہ تیکی کرو گے تو یہ صلہ ملے گا ہے بدلہ ملے گا تناونیا ہیں ملے گا اتنا تا تو تیا تو دنیا میں سے گالیکن کسی کو تیکی پرمجبور نہیں کر سکتے۔ اگر مجبور کرنا مبلغین کے اختیار میں ہوتا تو دنیا میں پیغیمروں سے بردا مبلغ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھران کے زمانے میں ایک بھی کا فر میں پیغیمروں سے بردا مبلغ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھران کے زمانے میں ایک بھی کا فر میں نہ در ہتا حالا نکہ خود پیغیمروں کے بیغے نافر مان ہوئے ہیں۔ آ دم علیہ السلام کا بیٹا اور نا فرمان نہ در ہتا حالا نکہ خود پیغیمروں کے بیغے نافر مان ہوئے ہیں۔ آ دم علیہ السلام کا بیٹا

قائیل، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نہیں مانا نافر مان ہی رہے۔ تو مبلغ نے ترغیب دینی ہے، نیکی کے کام کرو، سعادت مند بنو، نیکی کے کام بتلا نے ہیں، بیکام نیکی کا ہے وہ کام نیکی کا ہے اور جس طرح نیکی کی ترغیب دینے والے ہیں برائی کی ترغیب دینے والے بھی ہیں اور بہت سارے ہیں قولاً بھی ، فعلاً بھی ، عملاً بھی لوگوں کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں۔

#### يورب كامسلمانول كے خلاف منصوبہ:

شیطان انسانوں میں بھی ہیں جنات میں بھی ہیں مرد بھی ہیںعورتیں بھی ہیں یورپ کی تمام قومیں بینکت مجھ چکی ہیں کے مسلمان کی جب تک وضع قطع اسلامی ہے اور ان میں جذبہ جہادموجود ہے توان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا مسلمانوں سے بیددونوں چیزیں ختم کرنی جاہیے۔اسلئے وہ سرتوڑ کوشش کررہے ہیں کہ مسلمانوں سے جذبہ جہادختم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد کو وہ دہشت گردی کہتے ہیں غنڈا گردی کہتے ہیں تا کہ عام آ دمی کا ذہن بگڑ جائے کے دوسرایہ کہ وہ مسلمانوں کی وضع قطع بشكل وصورت اسلام والينهيس ديكهنا حاسبتے كەمسلمان اگرايني وضع قطع ميں رہے تو پھر ان کی دال نہیں گلتی۔ ترکیوں کے پاس رقبہ بھی تھوڑا تھا افراد بھی تھوڑے ہے کیکن تن تنہا انہوں نے یانچ سوسال تک مغرب کوآ گے لگائے رکھا حالانکہ وسائل ان کے پاس اننے نهيس تتصمَّر قوت ايماني تقى جذبه جهاد تقااسلامي وضع قطع تقى خلافت عثانية هي يهود ونصاري نے جس وقت سیمجھا کہ اس طرح ان کا ہم مقابلہ ہیں کر سکتے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ذہن بگاڑ و ،عقیدہ خراب کر د بشکل وصورت وضع قطع بگاڑ و ،طرز طور طریقہ بگاڑ و کہ پینچے معنی میں مسلمان ندر ہیں اور اسلام کی بید چیزیں قائم ندر کھٹیں ۔توبیلوگ برائی کی ترغیب

دیتے ہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے اَ لَیمُ نَسرَ اے مخاطب کیا تونہیں دیکھا اَنْسے آ اَرُسَـلُنَا بِيتُكَ بِمَ حِجُورٌ دِيتٍ بِي الشَّيطِينَ شَيطًا نُولَ كُو عَلَى الْسَكَفِرِينَ كَافْرول بِر تَـوُّ زُّهُمُ اَزًّا وہ ان کو برا میخته کرتے ہیں ابھارتے ہیں ابھار ہا گنا ہوں کی طرف قولاً بھی اور فعلا بھی مسلمانوں کے ذہن بگاڑ کرر کھ دیتے ہیں۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ چھوٹے حیوٹے نیچے گانے گاتے ہیں اور عجیب عجیب قتم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ٹیلی ویٹرن پر جو کیجھ دیکھتے ہیں اس کی نقالی کرتے ہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے نقالی کرنے گی۔

نفلی نمازگھ میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے:

اس لئے حدیث یاک میں آتا ہے کہ فلی نمازتم گھر میں پڑھا کرواور نفلی نماز گھر میں پڑھنے کا ثواب مسجد حرام میں پڑھنے ہے زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ اس لئے کہتم <sup>نفل</sup>ی نمازگھر میں پڑھو کے بیچے دیکھیں گے تو ذہن ہے گا کہ ہمارے ابوکیا کررہے ہیں دادا کیا کررہے ہیں بڑے بھائی کیا کررہے ہیں تایا جان چیا جان کیا کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کریں۔ وہ تہاری وضع قطع کو دیکھیں گے تو ان کا ذہن بنے گا۔ تو ان کا ذہن بنانے کیلئے حکم ہے کہ نفلی نمازگھر میں پڑھنازیا دہ تواب ہے۔ ہاں!اگرگھر میں جگنہیں ہے مجبور ہے تومسجد میں یڑھ لے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کھلے جھوڑ دیئے ہیں کافروں کو ترغیب دیتے ہیں ا بھارتے ہیں برائیوں پرمجورنہیں کرسکتے فلا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ اے بی کریم الله اليہ ان کے کفراور بری حرکات کو دیکھے کران کے خلاف آپ جلدتی نہ کریں بلکہ برداشت کریں كيونكه جم نے بھي ان كيخلاف يروگرام بناركھاہے إنْهَا مَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا پخته بات ہے بم ان کیلے گنتی کرتے ہیں گنتی کرنا۔ان کےسال بھی گنتے ہیں،مہینے بھی گنتے ہیں ہفتے اور دن بھی گنتے ہیں ان کے ایک ایک سانس کا ہمارے پاس حساب ہے آپ اپنا کا م کرتے رہیں

كا فراور منافق كے حق ميں كوئى سفارش نہيں:

شفاعت کرنے والے کیلئے بھی شرائط ہیں اور جس کیلئے شفاعت کی جائے گا اس کیلئے بھی ۔ شفاعت کرنے والے کیلئے شرط ہے کہ وہ مومن ہوکا فرکی شفاعت قبول نہیں ہوگی اور جس کیلئے سفارش کرنی ہے وہ بھی مومن ہو چاہے کتنا گہگار ہوکا فرکیلئے شفاعت قبول نہیں کے اور جس کیلئے سفارش کرنی ہے وہ بھی مومن ہو چاہے کتنا گہگار ہوکا فرکیلئے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی ۔ ویکھو! آنخضرت ﷺ سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔

جب عبداللہ این ابی رئیس المنافقین کی وفات ہوئی اس کا بیٹا بڑا مخلص صحابی تھا آنخضرت بھی کے پاس آیا کہنے لگا حضرت آپ کومعلوم ہے کہ میرا والدفوت ہوگیا ہے منافق تھا میں نہیں کہنا مخلص تھا گر حضرت!اس حالت میں بھی اس کیلئے کوئی حیلہ کر کتے ہوتو کرو۔ بخاری وغیرہ کی روایات میں ہے کہ آپ بھی نے اس کے جسم پرانیا لعاب مبارک ملا

اورا پنا کرندمبارک اتارکراس کو پہنا یا اور اس کا جناز ہ پڑھانے کیلئے تیار ہو گئے ۔حضرت عمر السيان كاجنازه يرهاتي بي حفرت! آب اس بيان كاجنازه يرهاتي بي حفرت! اس ني فلاں دن بیرکیا،فلاں دن میرکیا،بیرمنافق ہے۔آنخضرت ﷺ پرشفقت کاغلبہ تھافر مایا عمرتم مجھ پردروغه مسلط ہو۔حفرت عمر پیچھے ہٹ گئے آپ ﷺ نے اس کا جنازہ پڑھایا صحابہ کرام ﷺ نے جنازہ پڑھااللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگرآپ ﷺ ان کیلئے ستر مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کونہیں بخشے گا۔ آپ ﷺ کا لعاب مبارک اس کوجہنم معلى بياسكاآب الله كاجنازه يرهانا اوراس من دعاكرنا أللهم اغفر لحينًا وميتنا وَشَاهِدِنَا وَغَاثِبِنَا الكونه بحاسكا - يجهيآب الله كسب كسب ولى كفر عين سب صحابہ ہیں جواس کیلئے دعا کررہے ہیں سفارش کررہے ہیں مگر الله تعالی نے فر مایا إن تَسُتَعُفِرُ لَهُمْ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَعُفِرَ اللَّهُ لَهُمْ [توبه: ٨٠]" أكرا بيان كيلي سرّم ديب مجنشش طلب كريس تو الله تعالى ان كو هر گرنهيس بخشے گا۔ " تو شرط يہ ہے كه جس كيلئے سفارش كرنى ہے مومن ہوكافرنہ ہوكافركيلئے سفارش قبول نہيں ہے مشرك كيلئے بيغيبرى سفارش بھى قبول نہیں ہے باتی شفاعت درجہ بدرجہ ہے۔

## شفاعت کبری آپ ایک خصوصیت ہے:

ایک ہے شفاعت کبری ہے آنخضرت کی خصوصیت ہے اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ شفاعت کبری ہے ہوگی کہ قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی بچیاس ہزارسال کا لمبادن ہوگا سورہ معارج آیت نمبر میں ہے فیسے یَوُم کَانَ مِقَدَادُهُ خَمْسِیْنَ الْفَ سَنَةِ ''اس دن میں جس کی مقدار بچیاس ہزارسال ہے۔''آج سورج ہم سے کی کروڑ میل دور ہے اوراس وقت عَلٰی قَدْدِ مِیْلا اُو مِیْلَیْنِ ایک یادو

میل کی مسافت پر ہوگا۔لوگ لیننے میں ڈوب ہوئے ہو تکے کوئی مخنوں تک کوئی گھنوں تك كوئى ناف تك كوئى حلق تك كوئى كانول تك اور نىفسى نىفسى يكارر ب موسكى\_ سب مل جل كركبيں كے كه الله تعالى كة كے سفارش كرو جمارا حساب تو ہو۔حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ معذرت کریں گے ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ عذر کریں گے، ہوتے ہوتے آخر میں آنخضرت کی ذات گرامی کے پاس آئیں كآب الله مقام محود مين الله تعالى ك بال مجد عيل كريوي مح بياك عف كالمبا سجده موكايا دومفتول كالمباسجده موكارآب فرمايا كماللدتعالى يُلهمني رَبّي مَحَامِدَ لَهُ مَنْ حُنُورُ نِيُ أَكُانَ " مجھے ایسے کلمات القافر مائیں کے جواب مجھے معلوم نہیں ہیں۔" ان الفاظ كيساتھ ميں رب تعالى كے بال سفارش كروں گا۔اللہ تعالى فرما كيس كے يامحم الله اِرْفَعُ رَاْسَكَ اِشْفَعُ تُشَقَّعُ "سراعًا تيسفارش كريس آپ كي سفارش تبول كي جائ گے۔'اس کا نام شفاعت کبریٰ ہے بیصرف آپ اللہ کاحق اور خصوصیت ہے۔ شاعت كبرى كے علاوہ عام سفارشيں پنجمبر بھی كريں گے ،فرشتے بھی كريں گے جو قرآن ياك کے حافظ قرآن یاک پڑمل کرتے ہیں وہ بھی کریں گےاور جواللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں وہ بھی سفارش کریں گے، چھوٹے نیچ جونوت ہوئے ہیں وہ بھی سفارش کریں ك بشرطيكه مال باب نے ان كمرنے يربين نه كيا مو-اگر بي فوت موجائے اور مال باب اس برآ واز کیساتھ روئیں تو شفاعت سے محروم ہوجاتیں سے بغیر آ واز کے رونے میں کوئی گرفت نہیں ہے۔تو پنجمبروں کی شفاعت حق ہے،علاء کی شفاعت حق ہے،اولیاء کی شفاعت حق ہے، فرشتوں کی شفاعت حق ہے بلکہ عام مومنین بھی ایک دوسرے کے بارے میں شفاعت کریں گے۔

بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب کسی بندے کی برائیاں زیادہ ہونگی تواس
کے بارے میں اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اس کو دوز خمیں پھینک دو۔ اس کے ساتھ جو
نمازیں پڑھتے تھے اور مووزے رکھتے تھے رب تعالی کے ہاں سفارش کریں گے اب
پروردگار آیہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھاروزے رکھتا تھا۔ اللہ تعالی فرمائیں گے تمہاری
نکیاں زیادہ ہیں تم جنت میں چلے جاؤاس کی برائیاں زیادہ ہیں اس کو پچھ عرصہ دوز خمیں
بھیجیں گے۔ یہ کہیں گارے پروردگار! ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جا کیں گے جب
تک اس کوساتھ نہ لے جائیں ۔ اللہ تبارک وتعالی فرمائیں گے جب کہ وہ دوز خمیں جا
چکے ہوئے ،فرمائیں گے تو دوز خمیں داخل ہو جاؤاور تمہارے لئے دوز خ ایسے ہوگی جب کے دور نے ایسے ہوگی
بھیے باغ وبہار، جس جس کو ہاتھ کیساتھ پکڑ سکتے ہو پکڑ کر لے جاؤ۔ اس واسطے جماعت کی
غیرجہ شفاعت سب کاحق ہے شرائط کیساتھ۔

وَقَالُوا اللّه تعالَى اللّه تعالَى الله الله الله الله الله الله الله تعالَى عبد الله الله تعالَى الله تعالى ا

نظام ہی ختم کردیں اتنی بری بات تم کہتے ہو۔ حدیث قدی ہے بخاری شریف میں ہے اللہ تبارك وتعالى فرمات بين يَسُبُّنِي إبْنُ آدَمَ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ ذَٰلِكَ "ابن آدم مجھ گالیاں تکالتا ہے حالانکہ اس کو بیت نہیں ہے کہ جھے گالیاں دے وَیُ کَلِّدُ بُنِی إِبُنُ ادَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ ذَلِكَ ابن آدم ميرى تكذيب كرتاب حالانكهاس كولائق نبيس ب كميرى تكذيب كرے " كاليال كس طرح تكاليا بي ندعو الي وَلَدُا "ميرى طرف اولادى نسبت کرتا ہے۔' اللہ تعالی کی طرف اولا د کی نسبت کرنا اللہ تعالی کو گالیاں دینا ہے یہ جو يبودى عزير عليه السلام كوالله تعالى كابيثا بنات بين اورعينائي كبتے بين كه يسلى عليه السلام الله تعالی کے بیٹے ہیں۔خود یادری کہتے ہیں نحن اَبْناءُ اللهِ وَاحِبَاءِ "ممرب کے بیٹے ہیں اور رب کے محبوب ہیں ۔' میدرب تعالیٰ کو گالیاں نکا پہلتے ہیں ۔ فرمایا اس بات کی وجہ ہے آسان پیٹ جائیں، زمین شق ہوجائے، بہاڑر یزہ ریزہ ہوکر گرجائیں آن دَعَدوا لِلدَّحُمٰن وَلَدًا اس لِئے كەانہوں نے دحمٰن كى طرف نسبت كى جادلادكى وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَانِ أَنُ يَّتَخِذَ وَلَدًا اورَ بَين بِالنَّ رَحَٰن كَيلِنُ كُهُوه اولا وَهُرائ وهاولا و ہے پاک ہاس کی صفت ہے کہ میلاد وکم یُولد "نداس نے کسی کو جنا ہا اور نداس كوكسى نے جنا ہے۔ 'نهاس كاباب ہے نه بيٹا نه مال ہے نه بيٹى ،رب تعالى كى ذات ان سب چیز وں سے یاک صاف اورمبراہے۔



ان كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ الْاَالِيَ الْرَحْمِن عَبْدًا الْمُولِيَّ وَالْاَرْضِ الْاَالْمِ الْمَالُونِي الْمُلَّالِي الْمُلَالِي الْمُلَالِي الْمُلَالِي الْمُلَالِي الْمُلَالِي الْمُلَالِي اللَّهُ الْمُلْمِي الْمُلَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْكُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

إِنْ كُلُّ نَہِيں ہِي سب كے سب مَنْ فِي السَّمْواتِ جوآ سانوں مِن مِين وَالْأَدُ ص اور جوز مين مين بين إلا ٦ تسبى السوَّحُمْن مَّرا كين كرمان کے پاس عَبُدًا بندے ہوکر لَقَدُ أَحْصُنْهُمُ البِتِ تَحْقَيقِ اسِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ نِهِ ان كُوكَمِير ركها ب وَعَدَّهُمْ عَدَّا اورشاركرركها بان كوشاركرنا وَ كُلُّهُمْ اورسب كرسب ا تِیْهِ آئیں گے اللہ تعالی کے پاس یوم القیامة قیامت کے دن فَرُدًا الله اكيلي إنَّ الَّذِيْنَ المَنُوا بيتك وه لوك جوايمان لائ وعَمِملُو الصَّلِحتِ اور عمل كا يت من بعل لهم الرَّحمنُ عنقريب بنائ كان ليل رحمن ودًّا دوی فَاِنَّمَا پس پختہ بات ہے بَسَّوْنَا ہُم نے آسان کردیااس قرآن کو بلِسَانِکَ آپ کرزبان میں لِتُبَشِّرَ بهِ الْمُتَّقِيْنَ تاکه آپ خُشْخری سنائیں اس كے ذريع دُرنے والوں كو وَتُنْذِرَ بهاور دُراكيں اس كے ذريع قُومًا لُدًا الیی قوم کوجوبہت جھکڑالوہ و کم اَهُلَکُنَا اور کتنی ہم نے ہلاک کی ہیں قَبُلَهُمْ

ان سے پہلے مِن قَدُن جماعتیں هَلُ تُحِسُ مِنْهُمْ کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے مِن اَحَدِکی ایک کوئی اَوُ تَسْمَعُ لَهُمْ دِکُوً اِیا آپ سنتے ہیں ان کے پاؤں کی آہٹ کو۔

الله تعالى كانه كوئى بيا بيا بين :

گذشته در سیستم نے سنا کہ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے اولا دھمبرائی ہے یہود یوں کا یہ باطل اور بے بنیا دوئویٰ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیں اور عیسائیوں کا یہ باطل اور غلط عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عرب کے مشرک اور دنیا کے اور بھی بہت سے علاقوں کے مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشح اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی فرشح اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی فرشح اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تر دید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے اور نہ بیٹی ہے یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے بلکہ ان چیزوں بی نبیت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اللہ تعالیٰ کوگالیاں دینا ہے۔

چوہیں گھنٹے چوہیں فرشتے حفاظت پر مامور ہیں ہرآ دمی کیساتھ :

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنْ مُحلُّ مَنُ فِی السَّملُونِ نہیں ہیں سب کے سب جو
آسانوں ہیں ہیں وَالاَرْضِ اورز بین میں ہیں اِلاَّ اتبی الرَّحُمنِ عَبُدًا مَرا مَیں گے
رحمان کے پاس بندے ہو عبد کامعنی بڑاعا جزاور بندگی کرنے والا سماتوں آسانوں میں
فرشتے ہیں اورعش کواٹھانے والے فرشتے ہیں اللہ تعالی کے فرشتے ان گنت اور بے شار
ہیں۔ سورہ مدثر میں ہے کا یَعُلَمُ جُنُودَ دَیّے کِ اِلّا هُو اَنْ کُونُ نہیں جانا آپَ کے دب
ہیں۔ سورہ مدثر میں ہے کا یَعُلَمُ جُنُودَ دَیّے کِ اِلّا هُو اَنْ کی دوشی میں چوہیں گھنٹوں میں جمر

انسان اور ہرجن کیساتھ چوہیں فرشتے ہوتے ہیں ۔ دس فرشتے دن کے وقت اس کی حفاظت کرتے ہیں اور دس فرشتے رات کے وقت حفاظت کرتے ہیں یک خف ظور کیا ہوئ أَمُسِ السَّلَهِ [سورة الرعد: ١١] ''وه اس كى حفاظت كرتے ہيں الله تعالیٰ کے حکم ہے۔''جب تک الله تعالیٰ کواس کی حفاظت منظور ہوتی ہے دس فرشتے دن کوحفاظت کرتے ہیں اور دس فرشتے رات کوحفاظت کرتے ہیں اور حیار فرشتے جواقوال اور اعمال کی نگرانی کرتے ہیں كى الماكاتبين وورات كاوردودن ك\_اب يهال نماز كى تكبير موكى سے الله اكبرتواس مبجد کیساتھ جتنے محلے والے وابستہ ہیں ان کے فرشتے کی ڈیوٹی بدل گئی ۔ رات والے فرشتے ہلے گئے اور دن والے آگئے پھر جب عصر کی نماز کا ونت ہوگا اور امام تکبیرتحریمہ کیے گاتودن دالے فرشتے چلے جائیں مے اور رات دالے آجائیں گے۔ ایک فرشتہ انسان کے ہونٹوں کے پاس رہتا ہے۔ یہ بندہ جوتسبیحات پہنچا تا ہے، درودشریف پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربارمیں پہنچا تا ہے فرشتوں کی باریاں ہوتی ہیں وہ باری باری پہنچاتے ہیں ایک فرشتہ انسان کے دل کے دائیں طرف ہوتا ہے جو بندے کواچھی چیزوں کا القا کرتا ہے ۔ ا گر کوئی اجھا خیال ول میں بیدا ہوتو سمجھو کہ فرشتے نے القاء کیا ہے۔ اور ول کے بائیں طرف شیطانوں میں ہے کوئی شیطان ہوتا ہے اگر کوئی براخیال آئے توسمجھو کہ شیطان نے القباء كيا ہے۔ حديث ياك ميں آتا ہے كہ اس وقت لاحول ولاقو ۃ الا بابند العلى العظيم يڑھ كر بائیں طرف تھوک دو۔اندازہ لگاؤ کہ فرشتے کتنے ہونگے ؟ پھراحادیث میں پیھی آتا ہے کہ آسانوں میں ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالیٰ کی تعریف میں مشغول نہ ہو۔فرشتوں کی عبادت ہے سُبُ بحان اللهِ وَبحمد م تعبة الله كے عين اوپرساتوس آسان پرايك مقام ہے جس كانام بيت المعور ہے۔ بيت المعور كا

معنی ہے آباد کیا ہوا گھر۔ بیفر شتوں کا کعبہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر روز انہ ستر ہزار فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے اور جوفر شتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں ان کو دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا۔

# جنگل میں نماز پڑھنے والاکس کوسلام کرتاہے؟

فقہاء کرام الٹیکنیم پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ وں رحمتیں ہوں جنہوں نے ہمیں دین سمجمایا اور محدثین کرام میر بے شار حمتیں نازل ہوں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا فرماتے ہیں كه آدى جب جنگل مين تنهائي مين نمازير هے اور سلام چھيرتے وقت السلام عليكم ورحمة الله کے تو یہاں کون ہیں جن کوسلام کہدر ہاہے؟ فقہاء کرام النظیم فرماتے ہیں کہ وہاں جوفرشتے ہیںان کی نیت کر لے اور جومومن جنات ہیںان کی نیت کر لے کہ وہ میری مراد ہیں جنگل میں فرشتے بھی موجود ہیں اور جنات بھی موجود ہیں مومن بھی ہیں اور کا فربھی ہیں اور جب آ دمی جماعت کیساتھ صف میں کھڑا ہوتو دائیں طرف سلام پھیرتے وقت ہے مراد لے کہ جو میری دائیں طرف کھڑے ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت مدمراد لے نیت کرے کہ جومیری بائیں طرف کھڑے ہیں ان کوسلام کررہا ہوں۔ اب سوال بیرے کہ سلام تو ہوتا ہے جب کوئی باہر سے آئے اور بیسلام پھیرنے والا بھی و ہیں ہےاوردائیں بائیں والے بھی وہیں ہیں۔اس کے سلام کرنے کا کیامطلب ہے باہر ہے کوئی آیانہیں ہے؟ اس کے جواب میں حافظ ابن حجرعسقلانی میزند فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز میں مشغول ہوتا ہے تو یوں سمجھو کہ گویاوہ نیہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں ہے رب تعالی کے دربار میں چلا گیا ہے پھر جب سلام پھیرتا ہے نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کہتا

ہے بھائی جان السلام علیم! میں رب کے یاس چلا گیا تھا اب واپس آیا ہوں تہہیں سلام کرتا ہوں۔اور ہماری نمازوں کا توبیہ حال ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو دساوس اور خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں ۔گریاد رکھنا! وساوس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہاں نماز کی قبولیت کائسن پیہ ہے کہ نمازی حضوری کیساتھ ہواور کوئی خیال نہ آئے اور غیراختیاری طور یرخیال کے آنے سے نماز پرکوئی زونہیں پڑتی ۔اِنْ مُکٹُ میں اِنْ نافیہ ہے۔نہیں ہیں سب کے سب جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں گرآ ئیں گے قیامت والے دن رخمٰن ك باس عبدعا جز ہوكر ـ سوره معارج ميں ب خاشِعة أبْصَارُهُم تَرُهَفُهُم ذِلَّة "ان کی نگاہیں بیت ہونگی ان پر ذلت سوار ہوگی ۔'' آنکھیں جھکی ہونگی پسینہ بہہر ہا ہو گا عجیب منظر ہوگا۔ فرمایا لَفَ لهُ أَحْصُلُهُمُ البِتِ تَحْقِيقِ اس الله تعالیٰ نے ان کو تھیرر کھا ہے قدرت کے لحاظے اس کی قدرت ہے کوئی باہر نہیں ہے وَعَدَّهُمْ عَدًا اور الله تعالی نے شار کررکھا ہے تنتی کے لحاظ سے اس کے علم ہے کوئی چیز باہرنہیں ہے نہاس کی قدرت ہے کوئی چیز باہر باورنداس كم يحكوني چيز باهرب و كُلُهُمُ التِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْدُا اورسب ك سب آئیں گے اللہ تعالیٰ کے باس اکلے اسلے۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جا در ڈال دیں گے اور اس کیساتھ سر گوشی کریں گے بعنی اس کیساتھ آ ہتہ آ ہتہ کلام کریں گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ا تَـذُكُورُ ذَنُبُ كَذَا كِيا تَجْ ياد بتونے بيرگناه كيااوان چيزوں كاز كر ہوگا جن كووه گناه نہیں مجھتا تھاا ورتھیں گناہ۔

بلزت گناه:

بہت ساری چیزیں ہیں بے لذت گناہ کیکن لوگ کرتے ہیں ۔حضرت مولا نامفتی

محرشفیع صاحب مینید نے ایک جھوٹا سارسالہ لکھا ہے اس کا نام ہی '' بے لذت گناہ'' ہے مثلاً نمازی نے نماز پڑھ کرمبجد سے باہر نکلتے وقت سیڑھیوں پرتھوک دیا بیاس کا گناہ ہے۔ بھی ایر شعوں پر کھوں تھوکو ۔ اس طرح بھی اس سے لوگوں کو کراہت ہوگی باہر جا کرتھوکو ۔ اس طرح گھر میں جالے لگے ہوئے ہیں ان کو نہ ہٹا نا یہ بھی گناہ ہے ۔ پھل کھا کر چھلکے راستے ہیں گل میں پھینک دینا بھی گناہ ہے ۔ بیسب بے لذت گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ۔ تو ایس میں پھینک دینا بھی گناہ ہے ۔ بیسب بے لذت گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ۔ تو ایس میں کھینک دینا بھی گناہ ہے ۔ بیسب بے لذت گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ۔ تو ایس میں کھینک دینا بھی گناہ ہے ۔ بیسب بے لذت گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کیا تھا ، بند بے جیز وں کا ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا فلاں گناہ کیا تھا تو جب کے طوطے اڑ جا کیں گے وہ یہ خیال کر بھا کہ میں تو ان کو گناہ ہی خیال نہیں کرتا تھا تو جب پر ہے میں ہیں ان کا کیا ہے گا؟

كن لوگول كے گناه نيكيول كيساتھ تبديل ہو لگے:

کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے مومن ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیساتھ ان کی دوسی پیدا ہوجائے گی تو ہڑی بات ہے۔حضرت ابوذ رغفاری ﷺ نے آنخضرت ﷺ سے يوجِهاا يُ الْاعْمَال الله عَمَال الله عفرت! اعمال من بهتر عمل كونساب؟ آب الله في مايا المُحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ اللهِ الله تعالى كارضا كيك كس محبت كرنا اور الله تعالى کی رضا کیلئے کسی کیساتھ بغض رکھنا ہے انسان کا بہترین عمل ہے۔ نیک بندوں کیساتھ محبت اور برے ہے اس کی برائی کی وجہ ہےنفرت بیرایمان کی واضح علامت ہے اور بیر معنی بھی ہے کہان مومنوں کی آپس میں دوئی ہوگی ۔ پہلے بیصدیث سے ہو کہای دوئی کے نتیج میں اس دوزخی کے بارے میں جھگڑا کریں گے کہ جوکسی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا کہا ہے یروردگار! پیرہارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا ،روزے رکھتا تھا اس پرمہر بانی فریا۔اللہ تعالی فرما تين كركه جاوَان كو پكر كرساته جنت مين لے جاؤ۔ فيانگ يسرنسه بِلِسَانِكَ لِيل پخته بات ہے كہم نے اس قرآن كوآسان كرديا اے نى كريم ﷺ! آپ کی زبان میں۔

### عربي زبان كى نضيلت:

آپ بی ہی عربی سے قرآن ہی عربی میں نازل ہوا، قوم ہی عربی ہیں۔ ایک صدیث پاک میں آتا ہے کہ عربی زبان کیماتھ محبت کرو لا نسے عسر بسی کو کہ میں عربی ہوں وَ الْسَقُو اَنْ عَرَبِی اور قرآن پاک ہی عربی زبان میں ہے وَلِسَانُ اَهُلِ الْجَنَّةِ عَسرَبِی اور جنتیوں کی زبان ہی عربی ہوگا۔ تو فر مایا ہم نے آپ بھی کی زبان میں قرآن گو آسان کرویا لِتُبَشِّر بِیهِ الْمُتَقِیْنَ تاکه آپ خوشخری سناویں اس کے در لیع جو در نے والے ہیں رب تعالی کے عذاب سے کہ تہمارے لئے راحت ہی راحت ہی راحت ہے خوشی ہی خوشی

ہے، مرتے دفت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، بل صراط پر بھی اور جنت میں بھی خوشی ہوگی اور اس لئے ہم نے قرآن پاک آپ کی زبان میں آسان کیا ہے وَ اُنْ فَدُو بِ اِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

حضرت میتب بن حزن صحالی ﷺ منصان کے بیٹے حضرت سعید تابعی ہیں اور والد بھی صحابی ہیں جن بھے۔ جن کے معنی کھر دراہے بیجن آنحضرت کھے کے یاس آئے۔ آب الله في نوجها تمهارانام كياب؟ كين كين كيرن آب الله في البينام اجهانهين ہے بہل نام رکھولواس کامعنی ہے زم ہمبیل نام رکھلو۔ کہنے سگے میرے والدین نے نام رکھا تھا میں نے بدلنانہیں ہے۔ان کے بوتے حضرت سعید بن میتب وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میر ﷺ دادانے سختی کی کیونکہ ان کے نام میں سختی تھی اور وہ سختی ہم میں بھی چلی آ رہی ہے۔ آج كل لوگ آتے ہيں مرد بھى عورتيں بھى عجيب عجيب نشم كے ناموں كے متعلق يو چھتے ہيں کہاس کا کیامعنی ہے،اس کا کیامعنی ہے؟اپسےنام بھی ہوتے ہیں کہان کامطلب ہی سمجھ نہیں آتا۔ بھائی!وہ نام رکھو جومسلمانوں کے ہیں بسمہمل نہ ہوں۔ وَ کَسِمُ أَهِمَلَ خُسَا قَبْلَهُمُ اوركتني اللاككيس، م في ان سي يهلي مِّنُ قَرُن جماعتيس هَلُ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنُ اَ حَدِد كيا آپ محسوس كرتے ہيں ان ميں سے كسى ايك كوبھى ۔ وہ جماعتيں وہ امتيں كہيں چلتی پھرتی تمہیں نظر آتی ہیں اَوُ تَسْمَعُ لَهُمُ دِ كُوّا۔ دِ كُوْ کے عنی یاوُل كی آہٹ،یا آپ سنتے ہیں ان کے یاؤں کی آہٹ کو کہ بات نہ کریں صرف چلیں اور یاؤں کی آہٹ

ے معلوم ہو کہ کوئی چل رہا ہے۔ وہ ایسے تباہ ہوئے کہ نہ زبان سے بول سکے اور نہ پاؤں سے حضب اور عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔



Ames = Axx = comes = Ax

وه المحالي ال

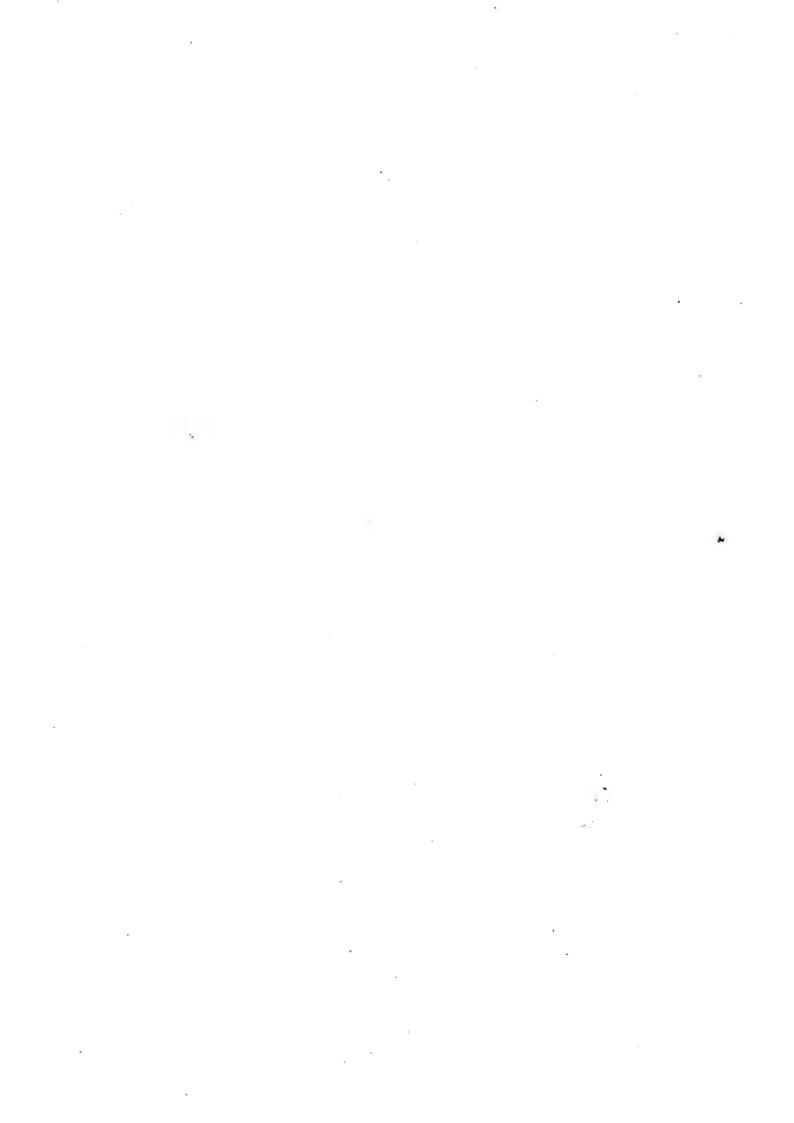

الله المنظمة المنظمة المنظمة الله الترخم الترجيد والمنظمة الكافرة المنظمة الم

طه مَا أَنُوَلُنَا نَهِين اتاراجم في عَلَيْكَ الْقُوانَ آب يرقرآن كريم لِتَشْقَى تَاكُمَّ يِمشقت مِين مِتلامِوجاكِين إلاَّ تَذُكِرَةُ مُرْتَضِيحت بِ لِّمَنُ اس شخص کیلئے یُنحشٰی جوخوف کرے تَنُزیُلا ً بیقرآن اتارا ہواہے مِّمَّنُ اس ذات كى طرف سے خلق الأرُض جس نے پيدا كياز مين كو وَ السَّمٰواتِ الُعُلْي اورآسانوں کوجوبلندہیں اَلسرَّحُمنُ وہ رَمَٰن ہے عَلَی الْعَرْش استوای عرش برقائم اورمستوی بے لیه ما فی السموات ای کیلئے ہے جو کھ آسانوں میں ہے وَمَا فِي اللارُ ص اور جو کھن میں ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھآ سانوں اورزمینوں کے درمیان ہے وَمَا تَحْتَ الشُّرای اور جو کچھ کیلی زمین کے نیچے ہے وَ إِنْ تَجْهَرُ بِالْقَول اوراگرآب بلندآ واز کیاتھ بات کریں ك فَانَّهُ يَعْلَمُ السِّرُّ بِينك وه جانات مُحْفى بات كو وَأَخْفى اوراس عيمى زياده مخفى بات كو اَللَّهُ لَآ اِللَّهُ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مِن عَلَيْ المُّكَّروبي لَهُ

ذخيرة الجنان

الْأَسْمَآءُ الْحُسنى الى كيليّ نام بين الجهد

اس سورت کانام طلہ ہے۔ بیسورت کمد کر مدیس نازل ہوئی اس سے پہلے چوالیس سورتیں نازل ہوچی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا پینتالیسواں نمبر ہم وجودہ ترتیب کے اعتبار سے بیسویں سورت ہے۔ اس کے آٹھ رکوع اور ایک سوپینیس (۱۳۵) آیات بیس سافظ طلہ کے متعلق بہت کی باتیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ طلہ اس سورت کانام ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ طلہ آنحضرت کی کانام ہاور حرف یا یہاں مقدر ہے اصل دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ طلہ آنحضرت کی کانام ہاور حرف یا یہاں مقدر ہے اصل میں ہے یہ طلہ ایک الفر ان لِمَنْ فی اے طانبیں اتارا ہم نے آپ پر فرآن تا کہ آپ مشقت میں مبتلہ ہوں۔

مشرك شرك پربرايكا موتاب :

قرآن کریم عربی زبان میں تھا اور کے والوں کی مادری زبان عربی تھی۔ جب

ہزال ہوا تو اس کے ایک ایک حرف سے ان کے عقائد پرزد پڑتی تھی کیونکہ بجھتے تھے۔

مثرک ان کی رگوں میں پوست تھا شرک کیخلاف کوئی بات سنا گوارہ نہیں کرتے تھے جیسے

مترک ان کی رگوں میں پوست تھا شرک کیخلاف کوئی بات سنا گوارہ نہیں کرتے ۔ کے والے شرک میں ،

آج کل بدعت کی تر دید کروتو اہل بدعت ہرگز گوارہ نہیں کرتے ۔ کے والے شرک میں ،

رسومات میں اور برائیوں میں آلودہ تھے وہ ان کیخلاف کوئی بات سنے کیلئے تیار نہیں تھے۔

مورہ انعام آیت نمبر ۲۱ میں ہے و کھے کہ نہ کھوئ عند کہ ویننگوئ عند ''وہ کا فردو سرول کو روکے ہیں قرآن پاک سنے سے اوروہ خود اس سے بھا گتے ہیں۔'' جب آپ کھی قرآن کریم سنا ناشروع کرتے کھلوگ آپ بھی کے پاس ہوتے دو سرے ان کا بازو پکڑ کر لے جاتے کہ چلوچلونہیں سننا۔ بلکہ پھر انہوں نے بیسلملہ شروع کیا کہ جب آپ کھی قرآن کریم پڑھے تو وہ شور مجانے تھے ۔ سورہ تھے ۔ سورہ تھے جہوراتہوں نے وقے سال الگذیئ ن

# آب الله تعالی کی طرف ہے تعلی:

الْقُولُانَ نَهِينِ اتاراتهم في آب يرقر آن لِتَشْقَى تاكه آب مشقت مين مبتلا مول \_ آپ كومشقت مين مبتلاكرنے كيلئے قرآن بين نازل كيا إلاً مَـذُكِورة لِمَن يُخْسُى مَكر نصیحت ہے اس مخص کیلئے جوخوف کرے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے ۔ پندرهویں بارے میں آپ حضرات پڑھ کے ہیں فلعلگک بَاخِعٌ نَّفُسَکَ عَلَى اثَارِهِمُ إِنْ لَمُ يُوْمِنُوْا بِهِ ذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا [كهف:٢] " شايدك آپ اين جان بى ضائع كردي افسوس كرتے ہوئے كه يه لوگ قرآن كو كيون نہيں مانے۔" فرمايا يه مدايت دينا آپ كا منصب نہیں ہے اور نہ ہی آب اس کیلئے پریشان ہوں۔آب کا کام ہے سنانا فَمَنْ شَآءَ فَلُيُوْمِنُ وَّمَنُ شَآءَ فَلُيَكُفُرُ " لهر جس كاجي جاسمان لائے اور جس كاجي جاسے كفر اختیارکرے۔''توط ہے مرادآنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے۔امام سیوطی بینے نے ایک مخقری تفیر لکھی ہاس کا نام ہے اِٹھلیل۔اس میں فرماتے ہیں کہ استخضرت اللے کے ستر نام قرآن كريم مين آئے بين ان مين سے ايك طا ہے ايك يليين ہے اور ايك تفسيريدكي كئى ہے کہ آنخضرت اللہ ات کو تہجد کی نماز میں قیام لمباکرتے تھے تی کہ آپ کے یاؤں پرورم

MIY

، سوج مرحمی تھی۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا حضرت! اللہ تعالیٰ نے آپ کوا تنا بڑا درجہ اور شان عطا فرمائی ہے آپ بھا اتن تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ بھانے فرمایا اَفَلاَ آكُونَ عَبْدًا شَكُورًا "كيامين رب تعالى كاشكر كذار بنده نه بنون" كماس في مجصاتنا بردا درجها ورمقام عطافر مایا ہے۔ مجھے رب تعالیٰ کا زیادہ شکرا داکرنا چاہیے۔ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہآ ہے ﷺ جب تھک جاتے تھے تو وزن ایک یاؤں پرڈال لیتے تھے اور دوسرے یاؤں کو بلکا فر مالیتے تھے تا کہ ایک یا وُل تھوڑا سا سانس لے لے ۔تو پھرمطلب بیہ ہوگا کہ اپنے دونوں یاؤں زمین پر برابرر کھوری قرآن ہم نے آپ کھیکومشقت میں ڈالنے کیلئے نہیں اتارا، ينسير بهي كى كى ب-الله تعالى فرمات بين تنفزيلاً بيقرآن اتارا كياب مِسمَّنُ اس ذات كى طرف ہے خَلَقَ الْأَرُضَ جِس نے پیدا کیاز مین کو وَ السَّمٰوٰتِ الْعُلٰی عُلَى عُلَىٰ كَى جُمْع ہے بمعنی بلند معنی ہوگا پیدا کیا آسانوں کوجو بلند ہیں۔ بیسات آسان میں اور ہرآ سان پہلے سے بلند ہے۔احادیث میں آتا ہے کہ زمین سے آسان تک یا نچ سو سال کی مسافت ہے یعنی اگر کوئی پیدل چلے تو یا نچ سوسال میں زمین ہے آ سان تک پہنچے گا۔ پھر پہلے آسان سے دوسرے آسان تک دوسرے سے تیسرے آسان تک تیسرے سے چوتھے آسان تک اتی ہی مسافت ہے پھریانچویں اور چھٹے تک اتی ہی مسافت ہے کیکن اللّٰہ تعالٰی کے فرشتے آن واحد میں آتے جاتے ہیں ان کیلئے اس مسافت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ۔تو بیقر آن اس ذات کی طرف ہے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو بیدا کیا بلند آسان کو پیدا کیااور بغیرستون اورسهارے کے کھڑا کیا ہواہے اَلمرَّ مُحمٰنُ عَلَى الْعَرُسْ اسْتُونی وہ رحمٰن ہے عرش پر قائم ہے۔

### عرش پر مستوی ہونے کا مطلب:

سات آسانوں کے اور کری ہے اس کے اور عرش ہے جسم اور مجم کے لحاظ سے سے بڑی چیزعرش ہےاور دیتے اور مقام کے لحاظ سے ساری مخلوق میں حضرت محمہ رسول الله ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ توجسم کے لحاظ سے اعظم المخلوقات عرش ہے اور مرتبے كے لحاظ سے اعظم المخلوقات حضرت محدرسول اللہ ﷺ ہيں۔اللہ تعالیٰ عرش بركيسے قائم اور ستوی ہے ہم کسی شے کیساتھ تشبیہ ہیں دے سکتے کہ میں اس وقت مصلے پر بیٹھا ہوں اور آپ حضرات در یوں پر بیٹھے ہیں ،کوئی کری پر بیٹھا ہوتا ہے ،کوئی سٹرھی پر بیٹھتا ہے ،حاشا وكلا بم كسى شے كيساتھ تشبين وے سكتے عقيدہ ہے كہوہ عرش برمستوى ہے كما يَلِينى بشَانِه جيما كاس كى شان كالتن بامام مالك بينيد عاربر امامول ميس ایک ہیں بزرگ ،محدث اور فقیہ تھے۔ان سے ان کے شاگر دوں نے سوال کیا کہ حضرت استویٰ علی العرش کی کیا کیفیت ہوگی یا ہم کیسے مجھیں؟ حضرت نے فرمایا آلائے مان ب وَاجِبٌ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولَةٌ وَالسُّوالُ عَنْهُ بِدُعَةٌ "اس بِرايمان لا ناضروري بهادر اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہیں ہاس کے متعلق بحث کرنا بدعت ہے۔ 'جو چیز سمجھ نہ آئے خواہ نو اواس کے بیچھے نہ پڑواورمسکلہ مجھو کہ ایک عقیدہ ہم نے بیر کھنا ہے ہے کہ رحمٰن عرش پرمستوی ہے اور اس کیساتھ بی<sup>ع</sup>قیدہ بھی رکھنا ہے رب ہمارے ساتھ بھی ہے۔سورہ حدید آيت نمبر ۾ ميں ٻوَ هُـوَ مُـعَـُكُـمُ أَيُنَ مَا كُنْتُمُ ''اوروه تمهارے ساتھ ہے جہال بھی تم ہو۔' اور ساتھ بھی کیسا؟ سورة ق آیت نمبر ۱۱ میں ہے وَ نَـحُنُ اَفْرَبُ اِلْیَهِ مِن حَبُل الْسوَريْسة "اورجم زياده قريب بين اس سے رگ جان سے ـ "ايك رگ ہے جود ماغ سے ول تک جاتی ہے اس کوار دومیں رگ جان اور شدرگ اور عربی میں ورید کہتے ہیں۔وہ کٹ

جائے تو آدمی مرجاتا ہے۔ فرمایا ہم اس شدرگ سے زیادہ قریب ہیں وَلْسَسِکِنُ لَا تُنْصِرُونُ وَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ تَعَالَىٰ كَى ذات كوسى نے تُنْصِرُونُ وَ [واقعہ: ٨٥]' اورليكن تم نہيں وكيھ سكتے۔' دنیا میں اللّٰہ تعالیٰ كی ذات كوسى نے نہيں دیکھا۔

# معراج كى رات آپ الله تعالى كود يكها ب يانهين:

معراج کی دات آنخضرت کے دیکھا ہے یانہیں؟ اس کے بارے میں صحابہ کرام کے کا اختلاف ہے کہ آنکھوں کیا تھ دیکھا ہے یانہیں؟ اکثریت قائل ہے کہ آپ کا خیا نے آنکھوں کیا تھ دیکھا ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ دَای بُلِ قَلْبِ دل کیا تھ دیکھا ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ دَای بُلِ قَلْبِ دل کیا تھ دیکھا ہے آنکھوں کیسا تھ نہیں دیکھا۔ بال قیامت والے دن رب کا دیدار حق ہورۃ القیامہ میں ہے و جُوہ قبی بُلُو مَنِیْ نَاضِرَةٌ اِلٰی دَبِیَهَا نَاظِرَةٌ '' کتنے چہرے اس دن تروتازہ ہونکے اپ دب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔' پیروئیت قرآن سے ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے اور قیامت کے مسائل کو دنیا پر قیاس کرناغلط ہے قیامت قیامت ہے۔

الله تعالیٰ کی ذات قدرت سے پہچانی جاتی ہے:

توالله تعالیٰ کی ذات کو کسی نے ہیں دیکھاہاں قدرت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا

ول مين و آتا ہے مجھ مين بين آتا

بس جان گیامیں کہ تیری پہچان یہی ہے

آسان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، دریا دیکھو، انسان دیکھو، شکلیں دیکھو، زمین کے بودے، پھل اور فصلیں دیکھو، درخت دیکھو، خداکی قدرت کامظہر ہیں وَ فِسے مُکلَّلَ

شَیْءِ لَهٔ ایَةٌ تَدُلُّ عَلَی اَنَّهَا وَاحِدٌ ''اور برشی میں اس کیلئے دلیل ہے جود لالت کررہی ہے کہ وہ وحدہ لاشریک ہے۔''فاری کا شاعر کہتا ہے۔....

- ہر گیاہے کہاز زمین روید وحدہ لاشریک لہ گوید

"ز مین سے جوکونیل نکلتی ہے وہ وحدہ لاشریک لہ کہتی ہے۔" جب زمین ہے کوئی کونیل نکلتی ہے تو وہ ایک ہوتی ہے آ گے پھراس سے شاخیں نکلتی ہیں۔ تو جس وفت زمین ہے کوئی دانہ پھوٹا ہے درخت اگا ہے اکیلا ہوتا ہے گویا وہ زبان حال سے پیرکہتا ہے کہ میرا خالق صرف ایک ای ہے میں زمین سے ایک ای نکلا ہول ۔ تو خداوند کریم قدرت سے سمجھ آتا ہے نظر نہیں آتا۔ تو دونول عقیدے رکھنے ہیں ،عرش پر قائم بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی موجود ہے۔ یہ الله تعالی کافضل ہے کہ اس نے ہمیں کیفیت کا مکلف نہیں بنایا کہتم اس کیفیت كيهاته مانور لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ الله بي كيليّ ب جو يحم آسانون میں ہےاور جو کچھز مین میں ہے،سب کا وہی مالک ہے،وہی خالق ہے،وہی متصرف ہے وَ مَا بَيْنَهُ مَا اور جو يَحَوز مين اورآ سان كردميان ب،جو يَحفظا مِن، فضامين بيسب رب تعالی کا ب و مَا تُحْتَ النُّوى اورجو کھ کیل زمین کے نیچے ہے۔ زمین کے نیچے سمندر بزمین سمندر بر ہاور روایات میں آتا ہے کہ مجھلی کے کان پر بیسب زمینیں قائم ہیں ۔رب کی قدرت مجھ نہیں آئی کہان کہاں ہے، ہر چیز رب تعالیٰ کے وجود اوراس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔اس کی قدرت کی دلیل ہے ۔تو جو گیلی منی کے نیچے ہے وہ سب اس كا ب،سب كاوى خالق ب مالك بمتصرف باورويي مُدَبّرُ الأمُو مجى ب سباس کی قدرت میں ہے جو جا ہے کرے وان تَخْهَرُ بالْقُول اوراے خاطب!اگر

آپ بلندآ واز کیماتھ بات کریں گے۔جہر کامعنی اونچی ،قول کامعنی بات فَاِنَّهُ یَعُلَمُ السِّرَّ لِیں بیتک وہ اللہ تعالی جانتا ہے فی بات کو وَ اَنْحَفٰی اوراس سے بھی زیادہ فی بات کو جانتا ہے۔ جانتا ہے۔ جانتا ہے۔

### بلندآ وازے ذکر مکروہ تحریم ہے:

آنخضرت ﷺ صحابہ کرام ﷺ کیساتھ فتح خیبر کے بعد داپس تشریف لا رہے تھے اوٹچی اوٹچی ذکرشروع کردیا کہ جنگل طے کررہے ہیں آنخضرت ﷺ بیچھے تھے آپ ﷺ آکر الل كَيَ اورفر ما يا إِرْبَعُواعَلَى أنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا "اين جانوں برنرمی کرو بیٹکتم بہرےاور غائب کونہیں ایکارر ہے۔''تم اس ذات کو یکارتے ہوجو سننے والی اور قریب ہے کیوں اپنی جانوں کومصیبت میں ڈالتے ہو۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے اسی روایت کی تشریح میں لکھتے ہیں کے سلف صالحین اونچی ذکر کرنے کومکروہ تحریمی سمجھتے تھے حرام کے درجے کا سمجھتے تھے سوائے ان جگہوں کے جہال شریعت نے اونچی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔مثلاً آ ذان بلندآ واز سے ہے،ا قامت بلند آوازے ہے جج عمرے کا تلبیہ بلندآوازے ہے لَبیّک آلْسلھُ مَ لَبَیْک .... (الْنِ عیدالاصحیٰ کےموقع برنویں تاریخ ہے لے کر تیرھویں تاریخ کی عصر تک نماز کے بعد تکبیریں بلندآ وازے ہیں۔توجہاں جہاں بلند بتلایا ہے وہ بلندے یاتی ذکرآ ہستہ ہے۔فرمایا اللّٰهُ نہیں جس کوسجدہ کیا جائے ،کوئی نذرونیاز کے لائق نہیں ہے کہاس کی نذر دی جائے ،کوئی حاجت روانہیں ہے، کوئی مشکل کشا ، فریا درس نہیں ہے ، کوئی دینگیرنہیں ہے مگر صرف اللہ تعالى ہے۔ يهاسلام كابنيادى عقيده اور كلي كايبلاجز بالاالله الاالله ألاسمة

الْ حُسنیٰ ای کے نام بیں اچھے۔ نانوے نام شہور بیں عموماً قرآن کریم اور دیگر کتابوں
کیساتھ لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہرنام میں برکت ہو اور تقریباً پانچ ہزار نام بیں
اللہ تعالیٰ کے جوآسانی کتابوں اور صحیفوں میں نازل ہوئے ہیں۔ لفظ اللہ بیاللہ تعالیٰ کا ذاتی
نام ہے باقی صفاتی ہیں۔ جیسے رض ہے ، رجیم ہے ، کریم ہے ، جبار ہے ، قہار ہے ، رزاق
ہونات ہیں کہ جس نام کیساتھ بھی رب کو پکارو ہرنام کی برکت ہے۔ بزرگان
دین فرماتے ہیں کہ اگر دشتے میں رکاوٹ ہویا کاروبار رکا ہوا ہوتو ہرنماز کے بعد تین دفعہ
توجہ کیساتھ پڑھو یک رُحِیہ میں کاوٹ دور ہوجائے گی ۔ اللہ تعالیٰ کے نام برکت
ان شاء اللہ ان ناموں کی برکت سے رکاوٹ دور ہوجائے گی ۔ اللہ تعالیٰ کے نام برکت



#### <u>کھل</u>

أَتْكَ حَدِيثُ مُوْسِي ﴿ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِكَفْلِهِ امْكُنُّوْ الْآتِ انسَتُ نَارًا لَعَيِّلِيَ التِيكُمُ مِينَهَا بِقَبْسِ أَوْ آجِبُ عَلَى التَّارِهُ لَيُ فَكُتَّا اَتُهَانُوْدِي يَهُوْلِنَي فَإِنَّ إِنَّارَتُكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ وَاتَّكَ وَاتَّكَ وَاتَّكَ وَاتَّك بِالْوَادِ الْمُقَدَّى طُونِي طُونِي أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْلِي فَ اِنَّنِيُّ آنَااللهُ لاَ الْهُ الْاَ الْهُ الْاَ الْهُ الْاَ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال اِتَ السَّاعَةَ الْمِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بَمَاتَتُعِي ۗ فَلايصُكَّنَكَ عَنْهَا مَنْ لَايُؤْمِنْ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْدُ فَتَرُدِي وَهَلُ اَتَكِ اوركيا آئى ہےآ بے پاس حَدِيْثُ مُوسى موى عليه السلام کی خبر إذ را نارًا جس وقت دیمی موسی علیدالسلام نے آگ فیقال پس فرمايا لِلْهُلِهِ النَّ كُم والول كو المُكُنُّو آتم كُم رو إنِّي انسُتُ نَارًا بيتك مين نے محسوس کی ہے آگ لَّعَلِّی شاید کہ این کُٹُم لاؤں میں تمہارے یاس مِنْهَااس آگے سے بقبس کوئی شعلہ سلگا کر اُو اُجد عَلَی النَّارُ هُدًی یامی یاوں آگے کے یاس کوئی راہنمائی فلکما آتھا ہی جس وقت آئے موی علیدالسلام آگ کے پاس نُوْدِی آواز دی گئی ان کو پاٹمؤسٹی اےموی علیہ السلام اِنِّی آنا رَبُّكَ بِيْنَكُ مِينَ آكِ كارب مول فَاخْلَعُ نَعُلَيْكَ لِين اتارد اليخ جوتة إِنَّكَ بِينَكُ آبِ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ السِّميدان مِن بِي جوياك بِ

### حضرت موی علیهالسلام کاواقعه:

ارشادخداوندی ہے و هَلُ اَتَکَ حَدِیْثُ مُوسلی اورکیا آپ کے پاس آئی ہے کینی موسلی اورکیا آپ کے پاس آئی ہے کینی ہے خبر موی علیہ السلام کی ۔موی کالفظی معنی اُستراہے جس کیساتھ سرمونڈتے ہیں۔ جس طرح اُسترا بالوں کو صاف کرتا ہے اسی طرح موی علیہ السلام باطل کا صفایا کرتے تھے۔عربی کامشہور مقولہ ہے لِے گلِ فِیوُ عَوْن مُوسلی ''ہرفرعون کیلئے موک ہے۔''ہر جابر کے مقابلے میں حق والاضرور اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے۔

### موى عليه السلام كانسب نامه:

موسیٰ علیہ السلام کانسب نامہ بیہ ہے۔موسیٰ بن عمران بن فہس بن لاویٰ بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم عیم اللہ الویا موی علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے پڑیوئے تھے۔ حضرت موی علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور اس دور میں پیدا ہوئے جس وقت فرعون کے نبومیوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہان تین سالوں میں بنی اسرائیل کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بے گا۔ چنانچے فرعون نے بنی اسرائیل کے گھروں میں پہر دار بٹھا دیئے کہ جو بھی عورت حاملہ ہواس کا نام با قاعدہ رجسٹر میں درج ہواور دائیاں مقرر کی گئیں 'گران مقرر کئے گئے اور گمرانی شروع ہوگئی۔ان تین سالوں میں بقول شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی مینید بارہ ہزار بیج قبل ہوئے اور بقول علامہ بونی مینید ستر ہرار بیج آل ہوئے۔ بیعلامہ بونی میلید بہت برے بزرگ ہوئے ہیں عملیات بران کی ستاب ہے جس المعارف عربی زبان میں جارجلدوں پرمشمنل ہے اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوگیا ہے۔ عملیات کے فن میں اس سے بڑی اور مقصل کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ستر ہزار بیج تل ہوئے۔ اکبرالہ آبادی مرحوم برے طنزیہ نگارشاعر تصان

سرسيد ملحد شم كا آ دمي تقا:

سرسید ملحد شم کا آ دمی تھا۔ اسکے باطل نظریات تنے ان کی تر دید مولانا عبد الحق صاحب حقانی میشد نے تفسیر حقانی کے مقدمہ میں کی ہے۔ یہ مجزات کا منکر تھا اس پر بھی بڑا

كيجه لكھاہے انگزيز كا چہيتا تھا۔ تو اكبرالله آبادى مرحوم نے طنز بيطور بركہا.....

- مرسدے تہیں کیا ہے نبیت

وہ انگریز دال ہےتم انگریزی داں ہو

وہ انگریز کی گود میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔تو طنز یہ نگار شاعر تھے۔فر ماتے ہیں .....

۔ یوں تل ہے بچوں کے وہ بدنا م نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

کالج کھول کے بچوں کا ذہن بگاڑ دیتا تو اچھا ہوتا۔

دین مدارس کی اصلاح کرنے کا مقصدان کوخصی کرناہے:

دیکھواس وقت موجودہ حکومت اس معاملہ میں بڑی تیز ہے کہ دینی مدارس کی اصلاح کرنی ہے اصلاح کا مطلب ہے کہ ان کوضی کرنا ہے کہ اگر برخکومت کیخلاف جہاد نہ کریں بہت کہ میکیں اصل مقصد یہ ہے اور نام اصلاح کا ہے۔ ہمارے مدارس میں جوکوتا ہیاں ہیں ان کی تم نشا ندہی کروہم خودانشاء اللہ دورکر دیں گے مگر کالجول میں جو کوتا ہیاں جیں ان کی وروں نہیں کرے ۔ جو پچھ کالجول میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کوتا ہیاں جی ان کو دور کیوں نہیں کرتے ۔ جو پچھ کالجول میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ، جو پھی کالجول میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ، جو پھی کالموں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ، جو پھی کالموں میں ہور ہا ہے اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ، بین کیا خطرہ ہے

ان کی اصلاح کی فکریژی ہوئی ہے؟ تو خیرموئ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی تین سالوں میں پیدا فرمایا۔ بیوا قعہ آ گے سورت نقص میں تفصیل کیساتھ آرہا ہے زندگی رہی تو ان شاء الله تعالی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھریر ورش کر کے دکھلائی فرعون کے گھریلے پھرتمیں سال کی عمرتھی دوآ دمیوں کو دیکھا جھگڑر ہے تھے ایک فرعون کا باور جی خانے کا انجارج افسرتھا جسکا نام کاف تھا۔ دوسرااسرائیکی تھا جو کہ مزدور بیشہ آ دمی تھا۔ جھگڑا اس بات پر ہور ہاتھا کہ وہ افسر کہہ رہاتھا کہ بیکڑی کا گٹھا اٹھا کر باور چی خانے میں پہنچاؤ۔ 'اس نے کہا کہ میں کمزورآ دمی ہوں نہیں اٹھا سکتا کسی اور کو کہہ د داوریپا فسر مز دوری بھی نہیں دیتا تھا۔افسرنے کہا کہ بیتم نے ہی اٹھانا ہے اور بیاکڑ گیا اور کہا کہتم نے روز مرہ کا بیقصہ بنایا ہواہے کہ وہاں ہے جومز دوری ملتی ہے وہ جیب میں ڈال لیتا ہے اورلوگوں سے بیگار لیتا ہے مین نے بیکا منہیں کرنا۔ بیجھگڑا ہور ہاتھا کہموسی علیہ السلام یاس سے گذرر ہے تنصے دو پہر کا وفت تھا لوگ گھروں میں آ رام کررہے تنے مظلوم نے مویٰ علیہ السلام کوآ واز دی کہ حضرت میہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے موئ علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنیں اور فر مایا کہ واقعی تو زیادتی کرر ہاہے خزانے سے پیسے لیتا ہے اور خود کھا جاتا ہے مزدوروں کو نہیں دیتا۔ اس نے مویٰ علیہ السلام کے سامنے بھی افسری دکھائی اکڑ فوں کی موسیٰ علیہ السلام نے اس کومکا مارا وہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ وہی بنی اسرائیلی ایکے دن کسی اور سے جھگڑ رہا تھا اور موی علیہ السلام گزرر ہے تھے اس نے پھر موٹ علیہ السلام کو آواز دی۔موی علیہ السلام نے فرمایا تو بھی شرارتی آ دمی لگتا ہے اس نے سمجھا کہ آج مجھے ماریں کے کہنے لگا کل تونے قلال کو ماراتھا آج مجھے مارنا جا ہتا ہےراز فاش ہوگیا کہ افسر کوموی علیہ السلام نے تعمّل کیا ہے۔فرعون نے کا بینہ کا اجلاس بلایا اور فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کوفوراً گرفتار کراپیا

جائے کیونکہ میخص ہماری سلطنت کیلئے خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔فرعون کی کا بینہ کا ایک افسرتها جس کا نام خز قبل تھا میں ہے۔ یہ فرعون کا چیازاد بھائی تھا یہ مومن آ دمی تھا اس کا ذکر سوره مومن مين آتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ الِ فِرُعَوْنَ يَكُتُمُ إِيْمَانَـهُ - بيجين سے ہی موی علیہ السلام کا بڑا ہمدر دخفااس نے کہایا مُوسنی اِنَّ الْمَلَلا یَا تَمِرُونَ بِکَ لِیَـفُتُـلُوُ کَ ''اےموسیٰ علیہالسلام فرعون کے درباری تیرے متعلق مشورہ کررہے ہیں کہ تَجْفِقُلْ كروين فَاخُورُ جُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ [تَصَص: ٢٠]'' آپ يهال سے فكل جائیں میں آپ کے خیرخوا ہوں میں سے ہوں۔''موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں مصر سے مغرب کی طرف چل پڑے۔ دس دن کی مسافت پر مدین شہرتھا وہ علاقہ فرعون کی قلمرو میں نہیں تھا وہاں اس کی حکومت نہیں تھی ۔حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی صفورہ ﷺ کا نکاح ان کیساتھ کردیااس سے بیج بھی ہوئے موی علیہ السلام نے وہاں دس سال گذارے ۔ دی سال بعد اجازت لے کر بیوی بچوں سمیت مصر کی طرف روانہ ہوئے۔رات کاونت تھا۔اس کاذکرے اِذْ رَا نَسارًا جس وقت موکی علیہ السلام نے دیکھی آگ۔ مدین سےمصر کی طرف واپسی کےموقع پررات کا دفت تھا سردی کا موسم تھا اور بیوی کے ماں ولا دت قریب تھی فقال لاکھلیہ پس فرمایا اینے گھر والوں کو، بیوی تھی ا يك بيه بحي تقااورخادم بهي تقا أُمُكُتُوا آئم تُقهرو إنِّي انسَتُ نَارًا بيتِك مِين فِي مُحسوس کی ہے آگ کہ فلاں جگہ آگ جل رہی ہے میں وہاں جاتا ہوں لَّبَعَلِّنِی اَتِیْکُمُ مِّسنُهَا بقَبَ س شاید که میں لا وَن تمہارے لئے اس آگ ہے کوئی شعلہ سلگا کر۔اورسورۃ القصص آیت نمبر۲۹ میں ہے کَعَلَّکُمْ تَصْطَلُون '' تا کہم آگ سیک سکو۔' تو معلوم ہوا کہ پچھ سردى بھى تھى اندھيرا بھى تھااور بيوى كوبھى ضرورت تھى أوْ أجــدُ عَـلَـى الـنَّـارُ هُدَّى يا

# باكره جكه برجوت كيساته بين چلنا جائي :

اس سے یہ مسئلہ ٹابت ہوا کہ پاکیزہ جگہ میں جوتے کیسا تھ نہیں جانا جا ہے۔ جیسے مسجد ہے یا اور کوئی متبرک جگہ ہے تو وہاں جو تا پہنا ادب کیخلاف ہے و اَنَا اخْتَوْ تُک اور میں نے آپ کوچن لیا ہے اس مقام پر اب نبوت مل رہی ہے، ہمیں سال مصر میں رہا ور دس سال مدین میں، چالیس سال پورے ہوگئے جالیس سال کے بعد نبوت ملی فاستَعِیعُ السَمَال کے بعد نبوت ملی فاستَعِیعُ میں آپ کو کہنا جا ہتا ہوں اس کی طرف توجہ کریں فرر کریں ۔ پہلی بات تو یہ ہے اِنَّینُ اَنَا اللّٰهُ بیشک میں جو آپ کیسا تھ گفتگو کر رہا ہوں میں غور کریں ۔ پہلی بات تو یہ ہے اِنَّینُ اَنَا اللّٰهُ بیشک میں جو آپ کیسا تھ گفتگو کر رہا ہوں میں

الله جل جلالہ ہوں آآ اِلله اِلله اِلله اَنا كوئى نہيں ہے معبود مير سے سواعبادت كے لائق سجدے کے لائق مشکل کشا، حاجت روامیر ہے سواکوئی نہیں ہے، دیتگیر، قانون سازمیر ہے سواکوئی نہیں ہے فاغبُدنی پس میری عبادت کرواللہ تعالی نے تمام پیغمبروں کو یہی سبق دیا کہانی قوم ہے کہوعبادت صرف میری کرو یلقَوم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ "اے میری توم عیادت کرواللہ تعالی کی نہیں ہے تمہارا کوئی الله اس کے سوا۔ 'جب اس کے سوااللہ اورکوئی نہیں ہےتو عیادت کے لائق بھی اور کوئی نہیں ہے۔ وہی سبق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام كوديا كه خداصرف مين بول پس ميرى عبادت كرو وَأَقِه السطَّلُوةَ لِذِكُوىُ اور نماز قائم کرومیری یاد کیلئے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کاسب سے بواذر بعد ہے۔ سورة العنكبوت آيت نمبر ١٥ مي إِنَّ الصَّلُوةَ تَنُهِى عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنُكِّرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَ تُحبَـرُ "بیشک نمازردکتی ہے ہے حیائی اور برائی سے اور اللہ کاذکرسب سے بڑا ہے۔ "نماز میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں ان کا بڑا اثر ہے۔ نماز میں پیٹانی بھی جھکتی ہے یاؤں بھی زمین یہ لگے ہوتے ہیں گھنے بھی لگے ہوتے ہیں سُبحان رہی الاعلی کہتا ہے۔توفر مایا نماز قائم كري ميرى يادكيلي اوريكى ياور كيس إنَّ السَّاعَةَ اتِيَةٌ بيتك قيامت آنے والى

# قيامت كاعلم سى كوبيس:

الله تعالى نے قیامت كا بنیادى عقیدہ بھی بتلایا اَ كَادُ اُخُفِیُهَا قریب ہے كہ بس اس قیامت كوفنى ركھوں۔ قیامت كے قائم ہونے كا شيخ علم الله تعالى كے سواكسى كونبيں ہے يَسُنَكُوْ نَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرُسْهَا '' بيآ ب سے بوچھے ہيں قیامت كب بر پاہوگی قُلُ عِلْمُهَا عِنْدُ رَبِّي لَا يُجَلِّيُهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو [اعراف: ١٨٥]آپ كهدي اس كا علم میرے رب کے باس ہے ہیں ظاہر کرے گااس کواس کے وقت پر مگر وہی۔' قیامت کی کچھنشانیاں بتلائی ہیں وہ ہوکرر ہیں گی مگر قیامت کا وقت رب کی ذات کے سواکسی کومعلوم نہیں ہے کہ کتنی صدنیاں ہاتی ہیں کتنے سال ہاتی ہیں سال کے کون سے مہینے اور مہینے کے کون سے ہفتے میں ہوگی۔ ہاں! آئی بات سی روایات سے ثابت ہے کہ جمعہ کے دن ہوگی کیکن بیمعلوم نہیں کہ مہینے کا پہلا جمعہ ہوگایا دوسرایا تیسرایا چوتھا ہوگا۔ قیامت کیوں قائم ہوگی لِتُجُونى كُلَّ نَفُس بِمَا تَسْعِي تَاكه بدله وياجائي برنفس كوجس كي اس نے كوشش كى ہے۔ ویکھو! دنیامیں بے شارمثالیں موجود ہیں کہ نہ تو نیکی کرنے والے کونیکی کا پورابدلہ ملا ہے اور نہ برے کو برائی کا پورا بدلہ ملا ہے۔ دنیا میں مجرموں کوسر ائیں ہوتی ہیں مگر پوری سز أنبيس ملتى اگر قيامت نه آئے تو اس كا مطلب بيه مواكه معاذ الله تعالى كه الله تعالى كى حکومت اندهیرنگری بےلہذا قیامت کا آناعقلاً بھی ضروری ہے تا کہ برے کو بوری پوری سزا ملے ای طرح بڑے نیک ایسے گذرے ہیں کہ ان کونیکی کا بوراصل نہیں ملا۔ مثلاً آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی کو بی دیکے لوآ یے ﷺ ے بڑھ کر خدا کی مخلوق میں کوئی نیک ہوا ہے نہ ہو گا مگرآپ ﷺ کے رہنے کیلئے جھوٹا سا مکان تھا کہ جھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں جراغ بھی نہیں تھااور دودن مسلسل آپ ﷺ نے سالن کیباتھ کھا نانہیں کھایا اور دودومہینے چو لہے میں آ گ بھی نہیں جلتی تھی ، جوتا مبارک بھٹ جاتا تو خود گا نٹھتے تھے۔تو آپ ﷺ کو دنیا میں کیاصلہ ملا بچھ بھی نہیں لہٰذا تیامت قائم ہوگی تا کہ ہرنفس کواس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے فلا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا بِسَ بَرِكْرْ ندروكا \_ موى عليه السلام آپ كو قيامت ہے مَنْ وہ تخص لاً يُسونُ مِن بِهَا جوايمان نهيس لا تا تيامت بردايس لوگ مختلف متم ك شكوك وشبهات اور وساوس پیدا کریں تو ہر گزندر کنا و اتبع هسونه اوراس نے پیروی کی ای خواہش کی

فَتَوُ دی پستم ہلاک ہوجاؤگے۔اگراس کی بات مان لوگے جوقیامت کاا نکار کرتا ہے اس نے تو ہلاک ہوناہی ہے اگر بالفرض آپ بھی ایسا کریں گے تو ہلاک ہوجا کیں گے۔



وَمَاتِلْكَ بِيمِيْنِكَ يَهُولِي قَالَ هِي عَصَائَ آتُولُواْعَ يَهُا آهُشُ بِهَاعَلَى عَنْمِى وَلَى فِيهَا مَالِبُ أَخُرِي قَالَ الْقِهَا يُمُولِي فَالْقُلْمَ فَاكْفَلْهَا فَإِذَاهِى حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُنْهَا وَلاَتَحَنَّ يُمُولِي فَالْفَالِي فَالْفَالُولُولِي وَاضْمُ مِيكِكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَحُنْمُ سَنُعِيْلُهُ هَا سِيْرَتُهَا الْأُولُ فَل وَاضْمُ مَرِيكِكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَحُنْمُ سَنُعِيْلُهُ هَا مِنْ عَيْرِسُو إِلَى الْمُولِي وَاضْمُ مَرِيكِكَ مِنْ إِلَيْ الْكُنْزِي قَ الْذُهِ مِنْ عَيْرِسُو إِلَى اللّهُ وَلَعُونَ إِنَّهُ طَعَى اللّهُ الْمُولِي فَيْ إِلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وَمَسَا تِسلُکَ اوربیکیاہے بیسمِیْنِک آپ کے دائیں ہاتھ میں يئه وسنى اےموى عليه السلام قال عرض كيا هي عَضاى بيميرى لاتقى ہ أَتَوَكُّوا عَلَيْهَا مِين اس يرشيك لكاتا مول و أهُشُّ بها اورية جمارُ تا مول اس التقى كذريع عملى غَنَمِي اين بهير بكريول كيلئ ولي فيها ادرمير إلى اس لاتھی میں مسارب اُلحوای اورضرور بات بھی ہیں قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے القِهَا اس لاَ صَى كُودُ ال دين ينمُوسني الموسني الموسى عليه السلام فَالْقَلْهَا يس دُال دي موى عليه السلام نے فَاِذَا هِي حَيَّةٌ كِن اجالك وه ساني تقا تسعيٰ دور تا ہوا قَالَ فرمايا الله تعالى ف خُدُها اس كو يكرو و لا تخف اورخوف نه كرو سَنُعِيدُها بتاكير بم لوثادير سياس كوسيسرتها الأولى اس كى پهلى حالت ميس وَاضْمُمُ يَدَكُ اور ملاليس اين اته كو إلى جناجِكَ اين بازوكيماته تنخورُ جُ بَيْضَاءَ نَكِے گاسفيد مِنْ غَيْر سُو ءِ بغير كاليف كے ايّة أَحُولى بدوسرى نثانی ہے لِنُوِیکَ تاکہ ہم آپ کودکھا کیں مِنُ ایٹِنَا الْکُبُرای ایْ بڑی نثانیوں میں سے کچھ اِڈھنٹ اِلٰی فِرُ عَوْنَ جا کیں آپ فرعون کی طرف اِنْسهٔ طَغی بیشک اس نے سرشی کی ہے۔

گذشتہ سبق میں تم نے پڑھااور سنا کہ حضرت موی علیہ السلام دس سال مدین میں گذار نے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے مشور ہے اور اجازت سے اپنی بیوی ، بیچے اور خادم کو لے کرا ہے آبائی شہر مصر کی طرف روا نہ ہوئے ۔ رات کا وقت تھا آج کی طرح سٹر کیس نہیں تھی راستہ بھول گئے سردی تھی ایک طرف آگ دیکھی تو گھر کے افراد سے فر مایا کہتم یہاں تھہر و مجھے آگ نظر آرہی ہے میں وہاں سے آگ لاتا ہوں تا کہتم سیکو۔ اور مصر کے راستے کے متعلق معلومات بھی حاصل کرتا ہوں۔ وہاں گئے تو وہ دنیا کی حسی آگ نہیں تھی وہ اللہ تعالی کے نور کی ججاتھی۔

اللہ تعالی نے فر مایا میں تیرارب بول رہا ہوں میں نے تجھے نبوت کیلئے چن لیا ہے،
میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو، نماز قائم کرو، قیامت پریفتین رکھا ہے،
وہ ضرور آئے گی اور بیلوگ جو قیامت کے منکر ہیں آپ کو ہرگز ندروکیں ۔ آگے گفتگو چلی ، فرمایاؤ مَا تِلْکَ بِیمِیْنِیکَ یامُوسی اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موئ علیہ السلام ۔ ایک موثی اور مضبوط لائھی جو ہروقت موئی علیہ السلام کے پاس رہی تھی وہ اس وقت وائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالی کوئو معلوم تھا یہ موال معلومات حاصل کرنے کے طور پرنیس تھا بلکہ حکمت کے طور پر تھا اے موئی علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیطور پر تھا اے موئی علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کی ایک وجہ مضرین کرام ایکھ تھی بیان فرماتے ہیں چونکہ اندھیرا تھا جس کوت لاٹھی کیا ہے ہیں جونکہ اندھیرا تھا جس کوت لاٹھی کیا تھی بیان فرماتے ہیں چونکہ اندھیرا تھا جس کوت لاٹھی کیا تھی بیان فرماتے ہیں چونکہ اندھیرا تھا جس کوت لاٹھی کیا تھی کا ایک ایک ایک دیت کی مین غلطی کیا تھی کرانہ ہوں کہ ہیں غلطی کیا تھی سانپ اٹھا کے لایا۔

ہوں البذا توجہ دلانے کیلئے فر مایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قبالَ موی علیہ السلام ان عرض کیا ہے۔ قبال موی علیہ السلام کا فی عرض کیا ہے۔ اُنہ وَ تَکُولُ عَلَیْ اَسْ اللّٰمِی پر فیک لگا تا ہوں وَ اَهُشَّ بِهَا عَلَی غَنَمِی ۔ اَهُشُّ کے معنی ہیں درختوں سے ہے جماڑ نا۔ اور میں ہے جماڑ تا ہوں اس لا تھی کے ذریعے اپنی بھیڑ بکریوں کیلئے ۔ چونکہ حضرت موی علیہ السلام کا فی عرصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھیڑ بکریوں کیلئے دے جواد آئے ضرت مولی علیہ السلام کا فی عرصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھیڑ بکریوں چرائی ہیں۔

# حضرت موسی علیه السلام نے بکریاں کیوں چرائیں:

ہمارے استادمحتر م مولا ناحسین احمد مدنی میشد فرماتے تھے کہ بکریاں اس لئے چرا ئیں کہان کاجسم جھوٹا سا ہوتا ہےاورشرارتی جانور ہے،ایک اس طرف بھاگے گا دوسرا اس طرف بھاگے گاتیسری اس طرف بھاگے گی ،ان کو قابوکر نامشکل ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کوٹر بننگ دی ہوتی ہے کہ تمہاری امت میں کسی کا منہ اِس طرف ہوگاکسی کا اُس طرف ہوگاکسی کا ادھر ہوگا اور سب پر قابو یا ناہے۔اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے اس کو مارنے سے اس کا پچھنہیں گڑتا اور بھیٹر کے متعلق مشہور مقولہ ہے'' بھیٹر جال'' کہ جہاں ایک گئی سب اس کے پیچھے جائیں گی۔تو تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائیں ہیں جب آب بھے نے یہ بات فرما کی تو آپ بھی مدینہ منورہ میں تھاس وقت تو آپ بھی بکریاں تہیں چراتے تھے۔تو یو چھے دالے نے یو چھاحضرت! آپ ﷺ نے بھی بکریاں چرائی ہیں ؟ قُر ما يابال! كُنُتُ أَرُعْنِي عَلَى قَوَاريُطِ لِأَهُل مَكُه مِن كَوالول كَي بَريال كَلَ مکے پر چرا تا بھا۔ تو میں اس لائھی کے ذریعے اپنی بکریوں کیلئے ہے بھی جھاڑتا ہوں بکریوں كيليح خوراك مهياكرتا مول ولِني فِيها مَارِبُ أَجُورى اورميرے لئے اس لاتھى ميں اور

ضروریات بھی ہیں۔ مَاذِ بُ مَادِ بَهٔ کی جمع ہے جس کامعنی ہے ضرورت۔ مثلاً کما قریب آ جائے تو اس کو دور کرتا ہوں ، کوئی موذی جانور آئے تو اس کو مارتا ہوں ، کسی جگہ لاٹھی کے ذریعے چھلانگ لگالیتا ہوں کسی وقت اپنے بیچھے لاٹھی کیساتھ سامان لٹکا لیتا ہوں ، سفر میں میری اس میں کئی ضرور تیں ہیں۔

حاول کھانے کے فوائد:

ہمارے ایک دوست تھے قاری صاحب مرحوم بڑے منخرے مزاج کے تھے وہ کہتے تھے کہ (۱) جاول کھانے والا بوڑھانہیں ہوتا۔

(٢)..... جاول كھانے والے كو كتانبيں كا ثا۔

(٣) .....عاول کھانے والے کی چوری نہیں ہوتی۔

ہم نے پوچھا قاری صاحب ان کا آپ میں کیار بط ہے؟ تو کہنے لگے کہ بوڑھا تو اس لئے نہیں ہوتا کہ وہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مرجا تا ہے بوڑھا ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی اور کتا اس لئے نہیں کا ٹنا کہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے کمزوری کی وجہ سے ، کتا قریب نہیں آئے گا کا ٹے گا کیا اور چوری اس لئے نہیں ہوتی کہ بیساری رات کھا نستا رہتا ہے چورکومعلوم ہے کہ گھروالے جاگرہے ہیں گھر میں داخل ہی نہیں ہوگا۔

(حضرت نے لاتھی کی مناسبت سے کہ جاول کھانے والے کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی ہے یہ لطیفہ یہاں بیان فر مایا ہے۔بلوچ)

توفر مایاس الکھی میں میرے لئے کئی فائدے ہیں۔ قسالَ فر مایا اللہ تعالیٰ نے المقِها یا مُوسیٰ اے مولیٰ علیہ الله ماس الکھی کوڈال دین زمین پر فاَلَقْهَ پی مولیٰ علیہ السلام نے وہ الکھی زمین پرڈال دی فاِذَا جسی حَیَّةٌ مَسُعٰی پی اچا تک وہ سانپ تھا

دوڑتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ سے ساری وادی سارا بقعہ وادی طویٰ روثن تھا ویسے رات کا ونت تھا۔

# جَان اور ثُعُبَانٌ مُّبين مِن طبق :

اس مقام پر حَیَّہ کالفظ آیا ہے اور سورۃ القصص آیت نمبرا ۳ میں ہے تکا نَّهَاجَانٌ وَّلْي مُدْبِرًا وَلَهُ يُعَقِّبُ '' كُويا كهوه باريك سانب تَها بيني پَفِيري اور پيچهِ مركر نه ديكها-' اورسورة الشعراء آيت نمبر٣٣ مين تُعْبَانٌ مُّبيِّنَ كالفظ آياب، اژ دهابر اسانب ـ اور یہاں مطلق سانپ کا لفظ آیا ہے۔ متنوں میں فرق ہے، باریک سانپ ،عام سانپ ، اژ دھا۔ امام فخر الدین رازی وغیرہ مفسرین کرام ہوتینی ان میں تطبیق ویتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وادی طویٰ میں لائقی ڈالی تو باریک سانپ تھا اور فرعون کے دربار میں جب لاتھی ڈالی تو وہاں اڑ دھا بن گیا تھا۔ تو جگہ علیحدہ علیحدہ ہے، موقع الگ الگ ہے۔ دوسری بات بیفر ماتے ہیں اور و معابر ااور وزنی ہوتا ہے اور بھاری چیز میں حرکت اور تیزی نہیں ہوتی لیکن بیفر مایا باریک تھا بعنی موٹا ہونے کے باوجود تیز تھا۔ جب موی علیہ السلام نے دیکھا كماني ہاوردوڑر مائة موى عليه السلام نے دوسرى طرف دوڑ لگادى۔ قسالَ الله تبارك وتعالى نے فرمایا خُحدُهَا اےمویٰ علیہالسلاماس کو پکڑلیس وَ کلا تَعَفُ اورخوف نہ کریں اس ہے۔ یہ سئلہ ثابت ہوا کہ موذی چیز دی سے طبعًا خوف کرنا ایمان کیخلا ف نہیں ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کونبوت ال چکی ہے اور نبی سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہوسکتا ہے؟ تو موذی چیز سمجھ کر دوڑ ناشروع کر دیا خوفز دہ ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اسکو پکڑلیس خوف نہ کریں ۔ لہذا طبعاً کتے سے ڈرنا ، سانب سے ڈرنا ، شیر سے ڈرنا ، ڈاکو چوروغیرہ سے ورناایمان کے خلاف تبیں ہے سن عِید کھا سِیْوتھا الاولی بتاکیہ ہم لوٹاوی سےاس

سانپ کواس کی پہلی حالت کی طرف۔ پہلی حالت لاٹھی تھی لاٹھی بن جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ملیہ السلام نے اس سانپ پر ہاتھ رکھا وہ لاٹھی بن گئی۔

## معجزه نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا:

ادراس سے بیمسلہ بھی ٹابت ہوا کہ مجزہ نی کے اختیار اور بس کی بات نہیں ہے۔
اگراپ اختیار کی بات ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کوخود سانپ بنایا ہوتا تو ڈرتے نہ۔ پتا ہوتا کہ میں نے لاٹھی کوخود ، و ب بنایا ہواراب پھراس کولاٹھی بنالوں گا۔ تو پنجمبر کا کام ہے لاٹھی دالنا ،اس کوسانپ بنانارب تعالیٰ کا کام ہے، پنجمبر کا کام ہے سانپ پر ہاتھ رکھنا اس کو پھر لاٹھی بنانارب تعالیٰ کا کام ہے اور جوخلاف عادت چیزیں پنجمبر کے ہاتھ پر صادر ہوں ان کو پھر لاٹھی بنانارب تعالیٰ کا کام ہے اور جوخلاف عادت چیزیں پنجمبر کے ہاتھ پر صادر ہوں ان کو پھر لاٹھی بنانارب تعالیٰ کا کام ہے اور جوخلاف عادت ہیں۔

#### سرسيد معجزات كالمنكرتها:

نیچر یوں کا پیرسرسداحمد خان مجزات کا منکر ہے۔ منگر ین صدیث بھی انکار کرتے ہیں اور کس کس کا انکار کرو گے۔ تو نبی کے باتھ پر جوخلاف عادت چیز صادر ہوا ہے ججزہ کہتے ہیں اور ولی کے ہاتھ پر جوصادر ہواس کو کرامت کتے ہیں کرامات کا ذکر بھی قرآن پاک ہیں ہے لہٰذا کس سے لہٰذا کس سے لہٰذا کس سے لہٰذا کس سے چیز کا انکار کرو گے؟ حضرت مریم علیماالسلام چوبارے ہیں رہتی تھیں اس کو جالیاں لگی ہوئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کر جاتے تھے اور چابی ایٹ پاک میں سے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ مورۃ آلعران آیت نمبرے میں ہے قرماتے یکھڑئے کہ انٹی لکی ھاڈا ''اے مریم ہی پھل موجود ہوتے تھے۔ کہاں سے آئے ہیں آپ کے لئے قالے نہ ہوئی عین عِندِ اللّٰہِ فرماتی بیضدا کی طرف سے کہاں سے آئے ہیں آپ کے لئے قالے نہ ہوئی عِندِ اللّٰہِ فرماتی بیضدا کی طرف سے آئے ہیں آپ کے لئے قالے نہ ہوئی عِندِ اللّٰہِ فرماتی بیضدا کی طرف سے آئے ہیں آپ کے لئے قالے نہ ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحافی آ

تصرضى الله عنه حضرت سليمان عليه السلام نے فر ما يا مجھے بلقيس كا تخت ابھى جا ہے ۔ سورہ مَمْلَ آیت نمبر ۱۹۰۸ میں ہے قَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتْبِ أَنَا اتِیْکَ بِهِ قَبُلَ أَنُ يَّوْتَدُّ اِلْيُكَ طَوْفُكَ " كَمااس في حس كے ياس كتاب كاعلم تقامين لا ديتا مول اس کوبل اس سے کہ یلئے آپ کی نگاہ آپ کی طرف۔'' تو ایک آن میں ایک مہینے کی مسافت ے تحت لا کرر کھ دیا۔ کہاں کہاں انکار کرو گے؟ حضرت مریم علیماالسلام حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اکیلی درخت کیساتھ ٹیک لگا کر پیٹھی ہو کی تھیں نہ وہاں کو کی مائی تھی نہ داریہ اللہ تعالی نے فور اان کے قدموں کے نیجے یانی کا چشمہ جاری کر دیا خشک تھجور کیباتھ پختہ دانے لگا دیئے ۔تو کس کس چیز کا انکار کرو گے ۔نوجوانو!ایمان بردی قیمتی چیز ہے۔اچھی طرح یا در کھنا! یہ ہے دین طبقہ لوگوں کوایمان سے محروم کرنے کیلئے بردی کوشش كرتا ہے اہل حق اتنى كوشش نہيں كرتے جتنى باطل والے كرتے ہيں ايمان نه يكا ژنا۔ تو ايك معجزه بيعطاكيا كدلاتهي كوڈ الو گے تؤسمانڀ بن جائے گا۔ دوسرامعجزه وَ اَصْبِهُمْ يَذَكَ اِلْي جَنَاحِکَ اورملالیںائے ہاتھ کو اینے ہاز وکیہاتھ اینے گریبان میں ڈال کر تَنْحُورُ جُ بَيْضَاءَ نَكِ كُاسفيد مِنْ غَيْر سُوآءِ بغير سَى تكليف ك،نداس ميسوزش موكى،نجلن ہوگی، نہرارت ہوگی ایکۂ اُنحوای پیدوسری نشانی ہے۔ بید ونشانیاں بیدوم عجز ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں عطا فر مائے۔ جب نبوت عطا فر مائی ساتھ ہی پیہ معجزےعطافر مادیتے لِنُریک تاکہ ہم آپ کودکھائیں مِنْ ایشِنَا الْکُبُرای ایْن بری نثانیوں میں سے کھے۔ یہ مِن تبعیضیہ ہے جس کامعنی ہے کھے فرمایا اِذُهَابُ اِلْسی فِوْعَوْنَ إِنَّهُ طَغْي جِاكِينِ فرعون كي طرف بيتك اس في سركشي كي ہے۔ اس جگہ اجمال ہے دوسری جگہ تفصیل ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔

## قَالَ رَبِ اشْرَخُ لِيْ صَدُرِي ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

يَسِرُ إِنَّ آمْرِي ٥ وَاحْلُلْ عُقْلَةً مِّنْ لِسَانِ هُ يِفْقَهُوا قَوْلِي هُ وَاجْعَلْ لِنْ وَزِيْرًا مِنْ آهُلِيْ فَهُ هُرُونَ آجِي فَاشُلُدُ بِهُ الزُرِيُ وَالتَّرِكَهُ فِي آمْرِي هِ كَا نُسَبِّعَكَ كَثِيرًا هُوَ نَذَكُرُكَ كَثِيرًا هُ إِنَاكَ كُنْتَ بِنَابِصِيْرًا ﴿ قَالَ قُلْ أُوْتِيْتَ سُؤُلِكَ يِلْمُوْسِى ﴿ وَلَقَلْ لَكُ يِلْمُوسِى ﴿ وَلَقَلْ مَنْكَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أَمِّكَ مَا يُؤْخِي ﴿ إِنْ اقُذِ فِيْهِ فِي التَّابُونِ فَأَقُدِ فِيهُ وَفِي الْبِيِّرِ فَلَكُلَّةِ الْبِيرُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَلُو لِلْ وَعَلُ وَلَا وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ هَعَيْدً مِنْ فَوَيْدَ فَعَيْدً مِنْ فَكُونَ وَلِيُصْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي ١٠٠ إِذْ تَكْشِيلُ أَخْتُكُ فَتُعُولُ هَلُ آدُلُكُمُ عَلَىٰ مَنْ يُكْفُلُهُ فَرْجِعُنْكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقْرَعِينَهُا وَلِاتَّعْزَنَ مُ

قَالَ كَهَامُوكُ عَلِيهِ السلام نے دَبّ اے مير سے دب إشرَ نے كھول وے لِی میرے کئے صَدُدِی میراسینہ وَ یَسِّنُ لِی ٓ اورآ سان کردےمیرے لئے اَمُویُ میرامعالمه وَاحْلُلُ ورکھول دے عُقَدَةً گرہ مِنْ لِسَانِی میری زبان کی يَفُقَهُوُ اقَوْلِي تَاكُهُ وهُ لُوك مِيرى بات مجهين وَاجْعَلُ لِينَ اور بناد عمر ي لئے وَزِیْرًا مِّنُ اَهْلِی وزیر میرے گھرے افرادے هوون بارون علیه السلام کو آجِی میرابھائی ہے اُشدہ بہ ازری مضبوط کردے اس کے دریع میری کرکو وَأَشُرِ كُمهُ فِينَ أَمُرى اورشريك كردياس كومير معارَط مين كمي

نُسَبِّحَكَ تاكبهم آپِي تَبْيح بيان كري كَثِيْهِ أَكْثرت سے وَّنَـذُكُوكَ كَثِيْرُ ااور ذَكركرين آپ كاكثرت سے إِنَّكَ بِيَثَكَ آبُ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا جَم كود كيھنے والے ہیں قال فرمايا الله تعالى نے قلد أو تيئت تحقيق آپ كوديدى كئى سُوْ لَكَ آبِ كَي ما تَكُى مونَى جِيزِ يهُوسني المصوى عليه السلام وَلَقَدُ مَنَنَّا اور البيتخفيق بم نے احسان کیا عَلَیْکَ آپ پر مَـرَّـةً اُخُـرِ بی ایک مرتبه اور بھی إِذْاَوْ حَيُنَا جَس وفت جم نے وحی کی إلى أُمِّک آپ کی والدہ کی طرف مَا يُوْ خَسى جُوآ كُورَى كَى جارى بِ أَن اقْدِفِيْهِ بِيكة بِالكورُ الدي فِي التَّابُوُتِ صندوق مِين فَاقَذِ فِيهِ بِس دُال دين اس صندوق كو فِي الْيَمِّ بحرَّقَلْزم میں فَلَیْلُقِهِ الْیَهُ پس ڈال دے گاسمندراس صندوق کو بالسّاحِل کنارے پر لَيُ الْحُذَّهُ عَدُوٌّ لِنَي يَكِرُ مِهِ كَاسَ كَوْمِيرادَتُمَن وَعَدُوٌّ لَّهُ اوراس كارتُمَن وَ ٱلْقَيْتُ عَسَلَيُكَ اور ڈال دی میں نے آپ پر مَسحَبَّةً محبت مِسنِسی این طرف سے وَ لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اورتا كه آپ كى تربيت كى جائے ميرى آئكھوں كے سامنے إِذْ تَمُشِيْ أَخُتُكَ جِبِ كِل رَيْ هِي آبِ كِي بَهِن فَتَقُولُ كِيراسِ فِي لَهِ اللَّهِ لَا أَدُلُّكُمْ كَيامِين تمهارى را منمائى كرون عَلى مَنْ يَكُفُلُهُ السير جواس كى كفالت كرے فَرَجَعُنْكَ بِينِ بم نے لوٹا دیا آپ کو اِلّی اُمِّک آپ کی والدہ کی طرف تحيى تَفَوَّ عَيْنُهَا تاكراسكي كي تكصيل شندى مول و لا تَحوزن اورغم نه

## موی علیه السلام کے اللہ تعالی سے سوالات:

اس سے پہلے ذکر ہوا کہ موی علیہ السلام جب مدین سے اپنی اہلیہ بچے اور خادم سمیت داپس مصر جار ہے تھے راستہ بھول گئے تاریکی تھی موسم سردی کا تھا ایک جگہ آگ نظر آئی وہاں پنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نورتھا۔اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی اور دوم بجز ہے بھی عطا فر مائے اور تھم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اس کومیرا پیغام پہنچاؤ۔اس موقع يرموى عليه السلام في عرض كيا قسال كهاموى عليه السلام في رَبّ الشَّورَ لِي صَدُدی اے میرے رب کھول دے میراسینہ فرعون بردا ظالم، جابراورموذی ہے، اپنی چلانے والا اور کسی کی نہ سننے والا ۔ تو ایسے آ دمی کے مقابلے میں جانے کیلئے برد اوسیع ول جگرا طا ہے اے یروردگار! میراسین کھول دے وَیَسِّو لِسی اَمُوی اورمیرے لئے معاملہ آسان کردے ۔موی علیہ السلام تیں سال فرعون کے گھررہے تھے اس کے مزاج ہے الحچی طرح داقف تھے۔ سورہ دخان آیت نمبرا اس میں ہے إنسسة كان عاليا مِهنَ الُهُمُهُ وَفِيْنَ '' بيتُكُ تقاوه مغروراور حد ہے بڑھنے دالا۔'' حدود پھلا تَكِنے والا تھا ہيں اس کے پاس جاکر بچھ کہوں اے پروردگار!معاملہ بڑامشکل ہے میراسینہ کھول دے اور میرا کام آسان كردے وَ احْمَلُ لُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي اور كھول دے كره ميرى زبان كى يَفْقَهُوا قَـوُلِـی تا کہوہ لوگ میری بات مجھیں۔اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ﷺ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بردی محبت ڈال دی تھی۔جس کا ذکر آ گے آر ہاہےوہ بڑی شفقت کرتی تھیں ہوی کوراضی کرنے کیلئے بھی بھی فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیتا تھا۔ مویٰ علیہ السلام بے تھے مگر تماشے کرتے تھے بھی اس کے ناک میں انگلیاں ڈال د يي جمعي آئه مين انگلي ماردي جمعي منه يرتحيرانگا ديا \_فرعون بيوي كو بلاكر كهتا آسيد! تم اس

کیساتھ اتنی محبت کیوں کرتی ہویہ تو بڑا موذی ہے۔اس نے کہا دیکھو بچہ ہے ناسمجھ ہے۔ فرعون کہتانہیں اگر چہمیرے گھر میں بیجنہیں ہیں کیکن میں نے بیجے دیکھے تو ہیں یہ بچہاور طرح کا ہے۔ بیوی نے کہانہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نامجھی میں پیر کتیں کرتا ہے۔ فرعون نے کہانہیں سمجھ کر کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں امتخان طے ہواایک بلیٹ میں موتی اور ہیرا رکھ دیا اور دوسری طرف پلیٹ میں جاتا ہوا کوئلہ رکھ دیا اور طے پایا کہ اگر سیانا ہوا تو ہیرے کو ہاتھ لگائے گا اور ناسمجھ ہوا تو انگارے کو۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جوملا اس کو منه میں ڈال لیا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پہلے ہیرے کی طرف جانے لگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا انہوں نے وہ انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیانتھی مُنی زبان تھی انگارے کی وجہ سے متاثر ہوئی ۔بعض دفعہ بات کرنے میں کیچھرکا وٹ ہوتی تھی لکنت تھی ۔موی علیہ السلام نے عرض کی اے پر وردگار!میری زبان کی كره كھول دے تاكہ وہ لوگ ميرى بات مجھ كيس وَ اجْعَلْ لِنَّى وَزِيْرًا مِّنُ أَهْلِي اور بنا وے میرے لئے وزیر میرے گھر کے افراد میں ہے۔ وزیر کامعنی ہوتا ہے بوجھا تھانے والا و ڈر کامعنی بوجھ ہے۔میرامعاون بنادےمیرابوجھ کچھوہ بھی اٹھائے اور بنا بھی میرے گھرکےافراد سے۔وہ کون ہے؟ ہلٹوؤئ اُخِسی ہارون علیہالسلام جومیرے بھائی ہیں۔ بیموی علیہ السلام سے ایک سال بڑے تھے اور ان کی زبان بڑی صاف شستھی اُشکد ڈ بہ آڈری مضبوط کردے اس کے ذریعے میری کمرکومیر امعاون بنا کرہم دونوں بھائی آپ کے دین کی خدمت کریں گے بکیغ کریں گے وَ اَشُو کُهُ فِنی اَمُویُ اورشر یک کردے اس کومیرےمعاملے میں۔ مجھے نبوت عطافر مائی ہے اس کوبھی نبوت عطافر ما تحسیسے ٹی نُسَبِّحَكُ كَثِيْرًا تاكهم آپ كى ياكى بيان كريں كثرت سے وَّنَذْ كُوكَ كَثِيْرًا اور

آپ کا ذکر کریں کثرت ہے۔ کیونکہ ایک آ دی کی سبیج کچھ معنی رکھتی ہے دو کریں گے تو زیادہ ہوا۔ایک آدمی ذکر کرے اس کی حیثیت کچھاور ہوتی ہے دوآدمی ذکر کریں تو اسکی حيثيت يجهاور موتى ہے۔ ہمآپ كي بيان كريں كے سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. اورہم آپ کا ذکر کریں گے کثرت سے ۔توایک وال یہ کیا کہ میرا سینه کھول وے کہاس میں کسی مخلوق کا ڈراورخوف نہر ہے۔ دوسراسوال کیا کہ میرا معاملہ آسان کردے۔تیسراسوال میرکیا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے بھائی کومیرا معاون بنادے إِنَّكَ مُحننتَ بنا بَصِيْرًا بيتك آب ميں ويكھے والے بين قَالَ الله تعالی نے فرمایا فَدْ اُوتِیْتَ سُوْ لَکَ آب کودیدی گئ آپ کی مانگی مولی چیز -سینه کھول دیا اس میں کسی مخلوق کی ہیب نہیں رہے گی اور آپ کا معاملہ ہم نے آسان کر دیا باو جود مشکل ہونے کے اور آپ کی زبان کوہم نے صاف کر دیا۔ اور چوتھا مطالبہ تھا کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کومیرامعاون بنادے، ہم نے اس کوآپ کامعاون بنادیا ہے۔ آپ كے مطالبات مستولات بعن سوال كى ہوئى چيزيں سب آب كول كئيں يائمۇ مىلى اےموسى عليه السلام \_اورا \_ موى عليه السلام وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخُورَى اور البيت تحقيق مم نے احسان کیا آپ پرایک مرتبداور بھی۔ مرق کامعنی مرتبداور اُخوری کامعنی دوسرا۔وہ دوسرااحسان کیاہے؟ إِذْاَوُ حَيُنَا إِلْى أُمِّكَ جِس وقت ہم نے وق كي آپ كي والده كي طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام پوخابدہ تھا پینے ۔اردووالے پوکابدلکھ دیتے ہیں۔بردی نیک یارسانی بی تھیں جلیل القدر پیغمبر کی والدہ ہیں۔ یہ بات تم پہلے س چکے ہو کہ جن دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی کسی ماہر نجوی نے خبر دی کہ ان تین سالوں میں بی اسرائیلیوں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جوفرعون کی حکومت کی تباہی کا

سبب بنے گا چونکہ وہ نجومی اینے ٹن کا بڑا ماہر تھا اس کی اور پیش گوئیاں بھی تھی ہوتی تھیں ۔ جب بیہ بات فرعون تک بینچی تو اس نے کا بینہ کا اجلاس بلایا اور اس کا بمن کوبھی بلایا اور اس ہے یو جیما کہس کے گھر میں لڑکا ہوگا؟ تواس نے کہا کہ میں پیونہیں بتلاسکتا اور نہ ہی مجھے اس کاعلم ہے لیکن بنی اسرائیل کے خاندانوں میں ہے سی کے ہاں دونین سالوں میں ایک بچہ بیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔فرعون نے آ ڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے گھرانے ہیں ان کی حیمان بین کرو کہ کون سی عورت حاملہ ہے اور کون سی غیر حاملہ ہے ۔مردوں اورعورتوں کی پولیس کے پہرے بٹھا دیئے گئے اور پیہ بات بھی تم یملے س کے ہوکہ حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی مینید فرماتے ہیں کہ ان تین سالوں میں بارہ ہزار بچھ آل ہوئے۔سورۃ البقرہ آیت تمبر میں ہے یُذَبّحُون کَ أَبُنَاءُ كُمْ وَيَسُتَحُيُونَ نِسَاءُ كُمُ "وه ذَحَ كرتے تقيمهارے بيول كواورزنده جھوڑتے تھےتمہاری عورتوں کو۔''جیسے مرغی ذبح کی جاتی ہےا یسے ہی وہ جابر کارندے آ کر بچوں کو ماں باپ کے سامنے ذبح کر کے چلے جاتے ہتھا نہی سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ باامید ہوئیں لیکن ان کا پیٹ عام معمول کے مطابق نہ بڑھا جیسے عام عورتوں کا بیٹ بڑھ جاتا ہے۔حضرت بو کابدہ بھنے کے بیٹ میں کچھ محسول نہیں ہوتا تھا۔ اللّٰد تعالیٰ مّکران اورمحافظ تصعور تیں آتیں چیک کر کے چلی جاتیں تھیں۔

موى عليه السلام كودريا ميس دالنے كاواقعه:

حضرت موی علیہ السلام کی ولادت کے وقت پریشان ہو کیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اس کا ذکر ہے اِڈ اَوُ حَیْنَاۤ اِلَی اُمِّکُ جس وقت ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف مّا یُو خی وہ جوآگے وحی کی جارت ہے۔آنے والے الفاظ کی وحی ہم نے کی کی طرف مّا یُو خی وہ جوآگے وحی کی جارت ہے۔آنے والے الفاظ کی وحی ہم نے کی

أن اقْلَدِفِيْسِهِ فِسِي التَّابُوُتِ بِيكِرَ إِلَى الكَوْرُ الدِي الكِصندوق مِن لِكُرْي كاليك صندوق بنائیں نیچے روئی وغیرہ رکھ کران کوصندوق میں رکھ کر قریب ہی ان کے دریائے قلزم بهتاتها فَاقْدِ فِيهِ فِي الْيَمَ بِى ذال دين اس صندوق كو بحقلزم من اورسوره تَصْصَ آيت نمبر عيس ب وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ "اورنه خوف كما تين اورنه ممكين مون بيتك مماس كولوثادي عراب كاتبك ظرف درمیان میں پچھ گھنٹوں کا وقفہ ہوگا اوراسکو ہم رسولوں میں ہے بنا کیں گے۔'' چنانجیہ موی علیہ السلام کی والدہ ﷺ نے صندوق میں نیچروئی وغیرہ رکھراو پرموی علیہ السلام کو لٹاکراندھرے میں بحقارم میں ڈال دیا فَلُسُلُقِهِ الْیَمُ بالسَّاحِل پی ڈال دے گابح قلزم اس کو کنارے پر تفسیروں میں مختلف باتیں ذکری گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دریا کے کنارے فرعون کے سرکاری دھونی تھے بعض کہتے ہیں کہ مجھیرے تھے محصلیاں پکڑنے والے ، بعض کہتے ہیں نہانے والے لوگ تھے اور سورہ نقص میں ہے کہ حضرت موی علیہ السلام كى والده نے اپنى بيٹى كلثوم عنيك كوكها كهاس كاسراغ لگاؤد كيھوييصندوق كهاں جاتا ہے۔آٹھ دس سال کی بری سمجھ دار بچی تھی وہ بھی کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی المجمع صندوق کی طرف دیمینی مجھی دوسری طرف تا کیسی کوشبہ نہ ہو کہ بیہ بچی اس کیساتھ ہے۔خیرجب وہ آبا دعلاقے میں پہنچاتو دھوبیوں نے یا مچھیرے نے یانہانے والول نے جھلا تک لگا کرنکال لیا اور فورا فرعون کے دربار میں پہنچادیا۔ فرعون نے کہا کہ اس کوٹل کرو۔ لى لى آسيه بنت مزاحم بين مضبوط عين كَيْلِين لا تَقْتُلُوهُ عَسلى أَنْ يَنْفَعَنا آوُ نَتْخِذَهُ وَ لَدَا [ تقص : ٩] " اس كُول نه كروشايدية ميں فائده دے يا ہم بناليں اس كو بيثا۔ "اس عجگه

تفسيروں ميں لکھا ہے كەفرعون نے كہا كتمہيں كؤئي نفع معلوم ہوتا ہوگا مجھے تو كوئي نفع معلوم تہیں ہوتا اِنَّے مَا اُلاَئِمُ مَالُ بِالنِیَّاتِ اعمال میں نبیت کا برداد خل ہوتا ہے۔ کی لی اُر گئی اور عمّل نہ ہونے دیا۔ آج بھی مصر کی عور تیں مردوں برحاوی ہیں۔ جوبڑے حکمران ہیں ان کا حكم نيچے سے او يرجا تا ہے او ير سے نيچنبيں آتا۔ بات سمجھ آھئ نا۔ فيصله كرديا في في نے كه تحقق نہیں کرنا ، دردھ بلانا شروع کیائسی کا دودھ نہ پیا ، گائے بھینس کا منگوایا نہ پیا ، بکری کا منگوا پانہ پیا، محلے کی عورتیں طلب کیں کسی کا دودھ نہ پیا۔سورۃ القصص آیت نمبر۱۴ میں ہے وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَ اضِعَ مِنْ قَبْلُ " اورجم ن تكوين طور برحرام قرارد عدياروك ديا موی علیہ السلام پر دودھ بلانے والیوں کواس سے پہلے۔ "مسی کا دودھ نہ بیا تو برے یریثان ہوئے ۔سرکاری فیصلہ ہو چکا ہے قتل نہیں کرنا اور بیے کسی کا دودھ نہیں بیتا اب کیا كريں اس وقت وہاں تما شائی انتھے تھے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ان میں شامل ہوگئی تھی یہ بولی کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے اس کا دودھ پلا کے دیکھوشایداس کا دودھ لی کے۔ چتا نجداس بچی کیساتھ آ دمی بھنچ فورا وہ موٹی علیہ السلام کی والدہ کو بلا کر لائے والدہ آئیں موی علیہ السلام کو جھاتی کیساتھ لگایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کردیا۔خوشی ہوئی کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ فرعون نے کہائی بی! ہم آپ کو کمرہ دیں گے اور وظیفہ بھی مقرر کرتے ہیںتم یہاں رہواور بیجے کی پرورش کرووہ کہنے لگیس کہ میرا گھرہے بیجے ہیں میں یہاں کیسے ر رہ سکتی ہوں اگر تمہیں ضرورت ہے تو بچے کومیرے یا س چھوڑ دوا در وظیفہ بھی میرے گھر بھیج ویا کرو۔ چنانچہوہ سرکاری ا جازت کیساتھ موٹ علیہ السلام کوساتھ گھر لے آئیں ،اس کا ذکر ہے۔اس کوصندوق میں ڈال کر بحرقلزم میں ڈال دیں اور بحرقلزم اس کو کنارے پر دال دےگا یَاخُدُهُ عَدُوٌّ لِمَیْ وَعَدُو لَٰ لَهُ بَکِرْےگاس کومیرادشمن فرعون اوراس کارشمن لیعنی

مون علیہ السلام کا وَالْفَیْتُ عَلَیْکَ اور ڈال دی میں نے آپ پر مَحبَّةً مِّنِیُ مجت اپنی طرف سے فرعون کی ہیوی آسیہ بنت مزام میں اوروہ اَرُکُی آل نہ کرنے دیا و لِیُن طرف سے فرعون کی ہیوی آسیہ بنت مزام میں اوروہ اَرُکُی آل نہ کرنے دیا و لِیُن صَنعَ عَلی عَیْنِی اور تاکہ آپ کی تربیت کی جائے میری آکھوں کے سامنے اِدُ تَمُشِی اُختُک جب چل رہی تھی آپ کی بہن کلوم پینے فَتقُولُ پھراس نے کہا ھل اَدُن کُم کیا میں تہاری راہنمائی کروں عملی مَن بِنگفُلُهُ اس پرجواس کی کفالت کرے چنا نچاس نے راہنمائی کی فرَجَعُن کی پس ہم نے لوٹا دیا آپ کو اِلْی اُمِن کَ آپ کی ماں کی طرف کئی تفوق عَیْنُها تاکہ اس کی آئی شخت کی ہو وَ اَلا تَحوَنَ اور مُن مُرے سے ماں کی طرف کئی تفق عَیْنُها تاکہ اس کی آئی شخت کی ہو وَ آلا تَحوَنَ اور مُن مُرے سے میں ہم نے اصان کیا۔ باتی احسان کا ذکر آئندہ آیات میں آرہا ہے۔



### وَقَتَالُتَ

نَفْنَا فَكِينَكُ مِنَ الْغَيْرِ وَفَتَنَكَ فَتُونَاةٌ فَلِيثُتَ سِنِيْنَ فَيَّا فَفُلِ مَدُينَ فَكُولِكُ مِنْ فَكُولِكُ فَكُولِكُ فَكُولِكُ فَكُولِكُ فَكُولِكُ فَكُولِكُ فَلَا تَعِنَا فِي فِيضَى وَاصْطَعَعْتُ فَكُولِكُ فِي الْمِنْ وَلا تَعِنَا فِي فِيضَى وَاخُولِكُ فِي الْمِنْ وَلا تَعِنَا فِي فِي فَكُولِكُ فَقُولِا لَهِ فَكُولُ لَهِ فَكُولُ لَهِ فَكُولُ لَهِ فَكُولُ لَهِ فَكُولُ لَهُ فَكُولُ لِهِ فَكُولُ لَهُ فَكُولُ لِهُ فَكُولُ لَهُ فَكُولُ لَهُ فَكُولُ لَهُ فَكُولُ لِهُ فَكُولُ لَهُ فَكُولُ لَهُ فَكُولُ لِهُ فَكُولُ لَهُ فَكُولُ لِنَا لَهُ فَكُولُ لَا يَعْلَى مَنَا بَرَقَى السَّكُ الْمُعَمِّ وَالْمُعُولُ وَلَا تُعَلِّي بَعْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَكُولُ لَهُ فَكُولُ لِللّهُ فَلَا لَكُنْ فَعَلَا لَهُ فَاللّهُ وَلَا تُعَلِي مَنَا بَرَقَى السَّكُ فَعُلُولُ اللّهُ فَاللّهُ فَلَا لَهُ فَاللّهُ فَلَا لَكُنْ فَاللّهُ فَلْ اللّهُ فَاللّهُ فَلْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْ اللّهُ فَاللّهُ فَا لَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لِلللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا لَا مُعَنَا اللّهُ فَا لَا لِلللّهُ فَا فَاللّهُ فَا لَا لِللّهُ فَا فَاللّهُ فَا لَا لِلللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَا لَا لِلللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَا فَا فَا فَاللّهُ فَا فَا فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَا فَاللّهُ فَا ف

تقیحت حاصل کرے اُو یَبْخُشٰی یاوہ خوف کھائے قَالَا دونوں نے کہا رَ بَّنَا اے ہمارے رب إنَّنَا بيتُك ہم مَنَحَافُ خوف كرتے ہيں اَنْ يَّفُوُ طَ عَلَيْنَ آبِهِ كه وہ زیادتی کرے ہم پر( قولاً ) اُو اُنْ بِسُطَعٰی یاوہ سرکشی کرے(فعلاً ) قَالَ فرمایا رب تعالیٰ نے کا تَخَافَآتم خوف نہ کرو اِنَّنِی مَعَکُمَآ بیثک میں تمہار ہے ساتھ ہوں اَسْمَعُ میں سنتا ہوں و اَری اور دیکھتا ہوں فَاتِیهُ پس تم دونوں جاؤاس کے ياس فَـفُولَ لا يس كهوتم دونول إنَّا رَسُولًا رَبِّكَ بيشك بهم دونول آب كرب كرسول بين فَارُسِلُ مَعَنَا بَنِيَ يَرِي لِسُرَآءِ يُلَ بِن بَيْج ويهار يساته بن اسرائیل کو و آلا تُعَدِّبُهُمُ اوران کوسزاندے قَد جننک تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس بایة مِن رَّبِکُ نشانی آب کے رب کی طرف سے وَ السَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى اورسلام موان پرجنبول نے بیروی کی ہدایت کی۔ حضرت موسیٰ علیه السلام برالله تعالی کے احسانات کا ذکر:

اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام پر جواحسانات کے تصان کا ذکر چلا آر ہا ہے کہ ہم نے آپ کوفرعونی کارندوں سے بچا کرفرعون کے گھر پہنچایا اور ڈال دی آپ پراپی طرف سے محبت پھر آپ کوآ پی والدہ کے پاس پہنچادیا۔اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک اور انعام کا ذکر فرنا نے ہیں جسکی اس مقام پر تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل بیسویں پار سے سور قالفصص میں ہے جس کا خلاصہ سے ہے کہ فرعون جس کالونی میں رہتا تھا وہ مصر کے ایک طرف تھی اور موئی علیہ السلام کا آبائی مکان مصر سے دوسری طرف تھا در میان میں کافی فاصلہ تھا حضرت موئی علیہ السلام کھی فرعون کے گھر اور بھی ایٹے گھر دیتے تھے جوان کے فاصلہ تھا حضرت موئی علیہ السلام بھی فرعون کے گھر اور بھی ایٹے گھر دیتے تھے جوان کے فاصلہ تھا حضرت موئی علیہ السلام بھی فرعون کے گھر اور بھی ایٹے گھر دیتے تھے جوان کے

خیال کے مطابق ان کی رضاعی والدہ کا تھااور حقیقت میں حقیقی والدہ کا اور ان کا اپنا گھر تھا۔

# بنی اسرائیلی اور قبطی کا جھگڑا:

ا یک دن سخت گرمی میں دو پہر کے وقت جب سار بےلوگ سوئے ہوئے تھے آ رام كررب ت على حِين غَفُلَةٍ مِن أَهُلِهَا [تقص آيت نمبر١٥] اين محرب فرعون کے گھر جارہے تھے کہ راہتے میں بازار کے اندر دوآ دمی آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ایک موی علیہ السلام کی برا دری بنی اسرائیل کا آ دمی تھا اور دوسرا فرعون کے باور چی خانے کا انچارج افسر تھا جس کا نام تفسیروں میں قاب آتا ہے۔اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا تو آواز دی کہآئیں اور ہمارا جھکڑاختم کرا دیں۔حضرت موسیٰ علیہ انسلام قریب آئے فر مایا تمہارا کیا جھٹراہے؟ اسرائیلی نے کہا کہ دیکھویے تنی وزنی بوری ہے اس میں آٹا دانہ جو بھی تھا اور لکڑیوں کے گھے کا ذکر بھی تفسیروں میں آتا ہے جو کافی دزنی تھا یہ مجھے کہتا ہے کہ اس کو اٹھا کر فرعون کے باور چی خانے میں پہنچاؤ اور مزدوری دینے کیلئے بھی تیانہیں۔ یہ برگار کے طور پر کا م کروا تا ہے۔اول تو میں کمز ور ہوں اٹھانہیں سکتا دوسرا یہ کہ بیمز دوری بھی نہیں دیتا جا لانکہ سر کاری خزانے سے اس کومز دور کی مز دوری ملتی ہےوہ وصول کر کے جیب میں ڈال لیتا ہےاور بیاسکاروزانہ کامعمول ہے ہم بے جیاروں برظلم کرتا ہے۔موی علیہ السلام نے فر مایا بھئ! بات اسکی سیجے ہے بیہ کمزور آ دمی ہے اور بوجھ زیادہ ہے دوسری بات رہے کہ جب شہیں مزدوری ملتی ہے تو ان لوگوں برظلم کیوں کرتے ہو؟ کسی توی طاقتورمز دورکوکراییدے کرسامان اٹھوا کرلے جاؤ۔ وہ چونکہ فرعون کے باور جی خانے کا افسر تھا اس کا د ماغ گبڑا ہوا تھا مویٰ علیہ السلام ہے بھی جھگڑ نے لگا۔ کہنے لگا تمہارے

بین کا انظام کر اول کھانانہیں کے گاتو کہاں ہے کھاؤ کے ؟ موی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معادم ہیں تھا کہ اس ظالمان طریقے سے مجھے خوراک دی جاتی ہے۔ بہر حال اس مز دور كامعاملة حل الميات كالتحفي وكيول كاموي عليه السلام في اس كرايك مكه لكاديابس وه فورأمر كيا، اس كاذكر ب- الله تعالى فرمات بين وَقَتَلُتَ نَفْسُها اورآب فِتْلَكِيا لفس کو فَنَجَیْنٰکَ پس ہم نے نجات دی آپ کو مِنَ الْغَمّ پریشانی ہے کہ آل کا بہۃ چل گیا اور فرعون نے کا بینہ بلا کرموسیٰ علیہ السلام کوتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کا چیا زاد بھائی حضرت خز قیل میند برا نیک ول آ دمی تھا حضرت موسی علیه السلام کا بچین ہے ہی خیرخواہ تھا وہ بھا گتا ہواموی علیہ السلام کے یاس پہنچا ورکہا اےموی علیہ السلام إِنَّ الْسَسَمَلَا يَٱتَمِرُونَ بِكَ لِيَقُتُلُوكَ فَاحْرُجُ إِنَّى لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ [تَقْص: ٢٠]" بِينَك فرعون کے سربرآ وردہ لوگ مشورہ کررہے ہیں تیرے بارے میں تا کہ مجھے تل کر دیں پس آپنکل جائیں یہاں سے بیٹک میں آپ کیلئے البتہ خرخوائی کرنے والا ہوں۔ "حضر کے موسیٰ علیہالسلام جس حال میں تھے خالی جیب کوئی خرچہ پاس نہیں تھا اس حالت میں مدین کی طرف روانہ ہو گئے ۔ جو د ماں ہے مغرب کی طرف تھا چونکہ اس ز مانہ میں آبادی بہت کم ہوتی تھی آٹھ دن بھی لکھے ہیں اور دس دن بھی لکھے ہیں کہاتنے دنوں میں مدین پہنچے۔اس كاذكربيبوس يار عين آئكًا وَفَتَسَنَّكَ فُتُسُونَا اورجم في آيكوآ زمائش مين والاآز مائش میں والنا فتنه کامعنی آز مائش ہوتا ہے فیلبشت مینین پس آپ تھبرے کی سال فِي أَهْلِ مَدْيَنَ مدين والول مين وه أخصال كاذكر بهي أتاب اوروس سال كا ذكر بھى آتا ہے۔حضرت شعیب علیہ السلام نے فر مایا کہ اگر آب میرى خدمت كريں ميرى بكريال جرائيس توميس افي بيٹيول ميں سے ايك كے ساتھ آپ كا نكاح كرديتا ہول چنانچه

بڑی بٹی جن کا نام حضرت صَفورہ عنہ ہے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ آٹھ سال بورے کروتو ٹھیک دس سال بورے کروتو آپ کی مرضی ہے۔موی علیہ السلام نے دس سال يورے كيے پھرآ بادھرآ ئے۔فرمايا ثُمَّ جنُتَ عَلَى قَدَر يُمُوْسَى پھرآ پ آئے مصر کی طرف ایک اندازے ہے۔ دس سال کے اندازے کے بعد آپ آئے۔ بیہ سارى تُفتَكُوه ورجى بوادى طوى وادى مقدس مين وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور مين نے آپ کوچن لیاا بنی ذات کیلئے کہ اب آپ میرے پیٹمبر ہیں میرا پیغام لوگوں تک پہنچا نا ہے میرے احکام لوگوں تک پہنچانے ہیں اِذُھٹ اَنْتَ وَ اَنْحُوْکَ آب جا کیں اور آب كا بھائى جائے۔ گذشتہ درس میں تم من چکے ہو كہمویٰ عليه السلام نے عرض كيا تھا كہ اے میرے پروزدگار!وَاجُعَلُ لِنِی وَزِیْسُوا مِّنُ اَهْلِی بنادے میرے کئے وزیرمیرے گھ والوں میں ہے میرے بھائی ہارون کو تا کہ میری کمرمضبوط ہو۔اس کومیر ہے نبوت والے معاملے میں شریک فر مااور پیتم بات بھی گذشتہ سبق میں پڑھ کے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا قَدُ أُوْتِيْتَ سُوْ لَكَ يَهُوْسُنِي " ا مِصَى عليه السلام آب نے جوما نگا تھاوہ آپ کودے دیا گیا۔' ' تو ہارون علیہالسلام کوبھی نبوت مل گئی۔تو فر مایا آ پ کا بھائی دونوں جاؤ ایٹِ ہے ی میری نشانیوں کیساتھ۔ دونشانیاں تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ایک پیرکہ لائھی ڈالتے تھا ژ دھا بن جاتی تھی سانپ بن جاتی تھی اور دوسری ہاتھ کا سفید ہونااور باقی سات نشانیوں کا ذکر نویں پارے میں ہے۔ بینونشانیاں الله تعالیٰ نے موی علیہ السلام کوعطا فرمائی تھیں۔ وَ الا تَنِيَا اورندستى كرنا فِي ذِكُوى ميرى ياوميں جتنى كثرت سے بندہ الله تعالى كاذكركرے گا اتنا شیطان کے بھندے ہے محفوظ رہے گا اور دلی اطمینان حاصل ہوگا ۔سورت رعد آيت نمبر ٢٩ ميں ہے آلا بلِدگو اللهِ تَكْمَيْنُ الْقُلُوبُ " فردارالله تعالیٰ کے ذکر کيساتھ

بی ولول کواطمینان نصیب ہوتا ہے۔' اور جتنا المدتعالی کا آکر کر سے کا تنا المدتعالی کا تقرب نصیب ہوگا اور شیطانی وساوس سے نجات ملے گ ۔ افہ ہے السی فسر عبون دوؤں با فرعون کی طرف اِنّے فطغی بیشک اسے سرکش کی ہے۔ اس کوجا کرمیراییا میں فلولا فرعون کی طرف اِنّے فطغی بیشک اسے سرکش کی ہے۔ اس کوجا کرمیراییا میں وفلولا کے فولا گینا پس دونوں اس کوبات کہوزم لَعَلَمْ یَتَدُ تَحُوشُاید کدوہ نصیحت حاصل کرے اور یکھنٹی یاشا یدوہ خوف کھائے اللہ تعالی کے عداب سے زی کیسا تھ مجھانا۔

#### تقیحت کا ندازا چھا ہونا جا ہیے:

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مینیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے ہرفن اور ہرمعا ملے میں کتابیں لکھی ہیں وہ ایک تاریخی واقعہ ل كرتے ہيں ۔ ہارون الرشيد تقريباً چھين لا كھ مربع ميل كا حكمران تھا ، ايران ، روم ، افغانستان ، آ ذر بائیجان ، آ رمینا ، چین تک اس کی حکمرانی تھی بڑاز ریک آ دمی تھا۔خلفائے را شدین کا تو مقاملہ نہیں کیونکہ خلافت کا مقام بہت بلند ہے البیتہ آج کل کے حکمر انوں کے مقابلے میں بہت ہی نیک اور پارسا تھا۔ جمعہ کی نماز با قاعدہ آ کرمسجد میں پڑھتا اورخطیب کی تقریر بھی کمل سنتا تھا۔ان کے خطیب صاحب نے ایک واعظ کے متعکق من رکھا تھا کہوہ برُ ابہترین وعظ کہتے ہیں اورلوگوں براس کا برُ ااثر ہوتا ہےاور برُ افا کدہ ہوتا ہے۔اس واعظ نے خطیب صاحب کو کہا کہ آج جمعہ میں نے پڑھانا ہے، مجھے موقع دو۔خطیب صاحب نے کہا اچھاجی! آج آپ جمعہ پڑھالیں ۔خلیفہ ہارون الرشیدسامنے آکر بیٹھ گیا ، داعظ نے بیان شروع کیااورتھا بڑا کر فت مزاج ، کہنے لگا ہے ہارون الرشید!تم بڑے فاسق فاجر آ دمی ہوآ یے نے فلاں موقع پر بیر کیا اور فلاں موقع پر بیر کیا ، فلاں موقع پر بیر کیا ، اس کے عیب تن تن کے بتانے شروع کئے ۔خطیب صاحب بیچارے اس کا یا نمینچے کھینچیں کہ بس کر

ان بلندمر تبہ ستیوں کیساتھ میری کیا نسبت ہے؟ خلیفہ صاحب نے دومر اسوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ بیس زیادہ کر اہوں یا فرعون زیادہ کر اتھا؟ اس نے پھر کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ نے کہا اس کا کچھ نہ کچھ مطلب تو ہوگا آپ جواب دیں۔ واعظ نے کہا آپ آخرامتی جیں گنہگارسبی وہ تو اللہ تعالی کا باغی اور سرکش تھا۔ خلیفہ نے کہا فرعون مجھ سے کرا تھا نا۔ اس نے کہا ہاں! تو ہارون الرشید نے کہا دیکھو! رب تعالی نے قرآن پاک میں فر مایا ہے موک علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو بات زی کیساتھ کرنا اللہ تعالی نے آپ سے بہتر شخصیات کو مجھ سے بدتر شخصیت کے پاس بھیجا اور فر مایا کہ بات زی تعالی نے آپ سے بہتر شخصیات کو جھ سے بدتر شخصیت کے پاس بھیجا اور فر مایا کہ بات زی کیساتھ کرنا در کی کیساتھ کرنا۔ آپ نے جو وعظ آج کیا ہے وہ قرآن پاک کے خلاف کیا ہے۔ لوگوں کوئری

ذخيرة الجنان

کیساتھ سمجھانا ہوتا ہے طعنے دینا تو وعظ نہیں ہوتا آپ نے جتنے عیب میر ہے بتلائے ہیں وہ تو بہت کم ہیں میں تو عیبوں کا گھر ہوں میر ہا ندرعیب بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کا جوتعلیم اور تبلیغ کا طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اپنے منٹی کو بلا کرفر مایا کہ اس کوایک جوڑ اکپڑوں کا اور دس ہزار درہم انعام دے ق گوئی کالیکن وعظ کا پیطریقہ سے ہے۔

دیکھو! خلیفہ وقت نے کتنی معقول بات کہی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ فرعون کے یاس نشانیاں لے کر جاؤاور بات کہنانرمی کیساتھ شاید کہوہ نصبحت حاصل کرے یا ڈرجائے الله تعالى كعذاب سے قالا دونوں نے كہا رَبّك واس مار صرب إنّنانحاف بينك مم ورتے ہیں اَن یَفُو طَ عَلَیْنَا کہوہ زیادتی کرے ہم برزبانی طور پر اَو اُن یَطُعٰی یاوہ سرکشی کرے تعلی طور پر کہ ہاتھ حجے بھی ہے تو ہاتھ چلائے قسال رب تعالی نے فرمایا کا تَخَافَ آ إِنَّنِي مَعَكُمُ آتم خوف نه كروبيتك مين تمهار يساته مول أسمع مين ستامول، جووة خی کی بات کریگامیں سنوں گا وَ اَدای اور دیکھیا ہوں جووہ کاروائی کرے گا۔ یا در کھنا! یہ یا تیں استاد کے بغیر سمجھ بیں آتیں کہ یے فوط کا کیامفہوم ہاور طبغی کا کیامعنی ہے۔ تو يَفُوطَ كَامِعَنَى تُولَى زيادتي ،قرينه أَسُمَعُ إِدِي يطغني كامعنى فعلى زيادتي اورقرينه أدبي ہے۔ فسأتينه پس جاؤتم دونوں اس كے ياس ففولآ پس دونوں كمو إنسارسُولا رَبِّکَ بیشک ہم دونوں آپ کے رب کے رسول میں۔ویکھوارب کے افظ میں تو حید کا ذکر آ محیا اور رسولا کے لفظ میں رسالت کا ذکر آ محیا اور قیامت کے متعلق بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إن السَّاغة البِّية "جينك قيامت آنے والى ہے۔"اور تينول عقيدے بنيادى

🤏 .....قيامت

⊛ ....رسالت

الله الله المالية

#### روسيول کی غلامی :

### جهادِافغانستان کی برکت:

اس غلامی میں وہ سر سال رہاب الند تعالی کے فضل اور طالبان کی برکت ہے افغانستان جہاد کی برکت ہے سولہ رہاسیں روس کے ہاتھ ہے نکل گئی ہیں اوران میں بعض رہاستیں وہ ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ وہاں پرانی مساجد آج بھی موجود ہیں لیکن کسی کوسیمنٹ گھر بنایا ہوا ہے ، کسی کوسیمنا ہال بنایا ہوا ہے ، کسی کو گھوڑ وں کے اصطبل کے طور پر استعال کیا جاتا ہے اور کسی کو فچر وں کیلئے۔ حالانکہ ایک دور میں وہ علاقہ اسلام کا مرکز تھا۔ تو فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنار کھا تھا۔ قر مایا ہم دونوں آپ کے رہول ہیں فارٹس کی منظم بنی آ بسکر آء یُلَ پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوان کو مصر ہیں فارٹس کی دو ہم ان کوا ہے آبائی علاقہ ارض مقدس شام کا علاقہ جہاں سے آئے تھے وہاں لیے جانا چا ہج ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں آئے تھے اور ان کی وجہ سے لیعقوب علیہ السلام بھی خاندان کی ساتھ یہاں آئے تھے اور ان کو عذا ب نہ یعقوب علیہ السلام بھی خاندان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو آزاد کرکے ہمارے ساتھ یہاں کو مزاند دے ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو آزاد کرکے ہمارے ساتھ یہاں کو مزاند دے ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو آزاد کرکے ہمارے ساتھ و کیا جہاں کو تو ان کو مزاند دے ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو آزاد کرکے ہمارے ساتھ و اس کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو آزاد کرکے ہمارے ساتھ

آ کے واقعہ آئے گااں شاء اللہ تعالی



## إِنَّا قَدُّ أُذِي إِلَيْنَا

چلائے اس نے تمہارے فیکھااس زمین میں سُبلاً رائے وَّ اَنْوَلَ اور نازل کیا اس نے مِنَ السَّمَآءِ آسان كى طرف سے مَآءً يائى فَانحُوَجُنَا بِهَ لِس نكا لے ہم نے اس یانی کے ذریعے اُزُواجِ اِسْمُمْتُم کی مِسنُ نَبُاتِ بریال شَنْسی مختلف كُلُوْ أَكْهَا وُ وَارْعَوُ الورجِرا وُ أَنْهِ عَامَ كُمْ البِينِ مُويشِيول كو إِنَّ فِيمَ ذلك بيتك اس مين الأياب كئ نشانيان بين إلا أو لي النَّه في عقلمندول كيليَّ -گذشته درس میں بیہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام اور مارون عليه السلام كونبوت عطافر مائي اور دومعجز ےعصامبارک اور يد بيضاء ديكر فرمایا کہ جاؤ فرعون کو مجھاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اور بات کرنا نرمی کیساتھ تا کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائے ۔ دونوں پیٹمبروں نے اس کوتو حید و رسالت مجھائی اور قیامت کاحق ہونا پہلے بیان ہو چکا تھااور یہ بھی فر مایاف اَرُسِلُ مَعَنَا بَنِی َ السُواءِ يُلَ " بن اسرائيل كوآزادى ديكر هار اساته بهيج دوكه بم ان كوايخ آبائي علاقه ارض مقدس میں لے جائیں۔اوران کوسز انہ دے اور سلامتی اُس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔

ای سلسط میں فرمایا إنَّا قَدْ أُوْحِیَ اِلْیُنَ بَیْک ہم تحقیق وہی کی گئے ہماری طرف داللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہماری طرف یہ پیغام بھیجا گیا ہے اُنَّ الْسَعَدُ اَبَ بِیْک عذاب بینک عذاب برزا، گرفت عَلیٰ مُن کَذَّبَ اس پر ہوگی جس نے حق کو جھٹلایا وَ تَوَلِّی اور عملی طور پراس نے حق سے گریز کیا یقینا جوحق کوئیس ما نتا اوراس پرعمل نہیں کرتا اس کوعذاب ضرور ہو گا۔ چونکہ موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھالِنَا دَسُوُ لَا دَبِّکَ بینک ہم تیرے رہ کے دسول ہیں تو قال فرعون نے کہا فَسَمَن دَّبُکُمَایا مُوسِی کی کون ہے تم

قال موى عليه الساام في ما يا ربُّنا الَّذِي اعظى كُلَّ بشَي عِ خَلُقَهُ جارارب و دے جس نے میں کوان کی خدت دی ہے پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد ٹے۔۔۔ هدی پیرانی را منهانی کن ہے۔ ویکھوا بچہ پیدا ہونے کے بعد لیتان وصونڈ تاہے چونکہ اللہ تعالی نے اس کی روزی ماں نے پیٹ میں، رکھی ہے بیتان منہ میں ڈالوتو چوستا ہے بیسبق اس کوئس نے دیا ہے کہ تیری خورا ک مال نے بیتہ وں میں ہےا س طرح تم چوسو گے تو انكے كاكس استاد نے اس كوير هايا ہے؟ ياسكوالله تعالى نے قطر تأ بتلايا ہے و هذي نسلة المنتجدين [سوره بلد]" اورجم نے انسانوں کودوگھا ٹیاں بتا ہیں۔ "حصوتے بچوں کوتم نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کی آنکھ میں خارش ہوتو النے ہاتھ سے ملتے میں انگلیوں سے نہیں کرتے ۔ بعض غافل قشم کی مائیں ہوتی ہیں بچوں کے ناخن نہیں کائیتیں وہ نازک آئلھ میں الگ جائمیں تو آ کھ کونقصان ہوتا ہے اسلئے بیج فطر تا الثاماتھ ملتے ہیں۔ ہوں کی بیدائش جنگلی علاقے کی ہے ہم بانور چراتے تھے بھیڑ کریاں ،گامیں ہمینس ، زامدو آر کا ھاں : وتا تھا مگر جانوراس کومنے بیں لگاتے تھے اور خٹک اور گندے مندے بھا میتے تھے ہم اس کھاس کواکھیز کر لے جاتے ہے والدمرحوم اورو وامر خوم نے باس کہ جانور پیسبز ہمبیں کھاتے خشک ہونے کے بعد حدیث ہیں قبلس پڑے اور کئے سکے کدرب تعالی نے ان کی فطرت میں یہ بات رھی ہے کہ بیھا یہ وانجراتمبارے کے معزے سونگھ کے جھوڑ ویتے

مین ہیں کھاتے اور خشک ہونے کے بعداس سے زہر یلا مادہ ختم ہوجاتا ہے کھالیتے ہیں۔ بندروں کا واقعہ:

حضرت مولانا قاری محدطیب صاحب میسید نے واقعہ سنایا کہ ہندوستان کے ایک شہر میں ہم گئے وہاں بندر بہت تنے اور جس ساتھی کے باس گئے اس کا مکان بھی شہر کے کنارے پرتھا بندرآ کے روٹیاں اٹھا کر درختوں پر پڑھ جاتے اور دکھا دکھا کے کھاتے ۔گھر والے بڑے تنگ آ گئے پہرہ بھی دیتے گر بندر بڑا جالاک جانور ہے ذراسا إدهر أدهر ہو نے اٹھا کے لیے جاتے کسی نے ان کوکہا کہ آئے میں زہر ملا کرروٹی پکاؤاوراہل خانہ کو بتا دوتا کہوہ نہ کھا ئیں بندر کھا ئیں گے مرجا ئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا آئے میں زہر ڈال کرروٹیاں یکا کر تھیں بندر ہے سونگھ کر چلے گئے کھا کیں نہیں۔ حالانکہ انہوں نے زہر ڈالتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا۔ بندرجنگل کی طرف گئے وہاں ہے کسی بوٹی کے بے لے كرآئے ادرروٹياں كھاتے اوراوير سے وہ ية بھى كھاليتے ۔ وہ ية زہر كا ترياق تھے رونیاں کھا گئے اوران کو پچھ بھی نہ ہوا۔تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی فطرت میں رتھی ہیں یہ بدایت سے دی ہے؟ اللہ تعالی نے توہر شے کو پیدا بھی کیا اوراس کی راہنمائی بھی فر مائی۔

وہ جماعت ہوگی جوان سے ملے گی تابعین اللّٰہ ﷺ پھروہ جماعت ہوگی جوان ہے ملے گی تبع تابعین کی جماعت ۔'' میتنوں زمانے بہترین زمانے ہیں ان کوخیر القرون کہتے ہیں ۔اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ ان زمانوں میں گناہ نہیں ہوئے گناہ تو ہوتے رہے ہیں زنا بھی ہوا ، ڈاکے بھی ہوئے ہمزائیں بھی ہوئی ہیں ہاں! مجموعی حیثیت سے بیدور بعد کے او وار سے ادر بعد کے زمانوں سے بہت اچھے تھے۔ افغانستان میں طالبان کا جوعلاقہ ہے وہاں چوریاں بھی ہوتی ہیں ڈا کے بھی بڑتے ہیں لیکن قرآن وسنت کے مطابق با قاعدہ سزاملتی ہے۔ تو فرعون نے یو جیما کہ جو پہلے جماعتیں گذر چکی ہیں ان کا کیا حال ہے۔اصل میں فرعون براشرریآ دمی تھادوسرے مقام پرآتا ہے اور آپ حضرات پڑھ کیے ہیں کہ حضرت موی علیدالسلام نے فرعون کوکہا کہ میں تیرے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والاے کیونکہ تو گندے خیالات والا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ جو پہلے لوگ تھے ہمارے آباؤ ا جدادان کا کیا حال ہے؟ فرعون کا مقصد بیتھا کہ بیہیں گے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں تو بیمیر ی مجلس والے لوگ ان کیخلاف ہو جائیں گئے ۔ فرعون مصر کے بادشاہ کالقب تھا بیکسی کا واتی نام نہیں ہے بہت سارے فرعون گذرے ہیں۔حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں جوفرعون تھا اس کا نام ولمید بن مصعب بن ریّا ن تھا یہ بڑا شاطرفتم کا آ دی تھا جیسے آج کل کے لیڈر ہیں ای طرح کا تھا۔

حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانے میں جوفرعون تھا اس کا نام ریا ہن ہن ولیدتھا رحمہ اللہ تعالی ۔ یہ بروا نیک سیرت آ دمی تھا اسکا نیکی کا انداز ہتم یہاں ہے نگاؤ کہ جب اس نے حضرت بوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو بوسف علیہ السلام کوکہا کہ اب بین ہوسکتا کہ میں تمہار اکلمہ پڑھنے کے بعد شاہی کری پر بیٹھوں اب بیہ حکومت میں تمہار ہے سپر دکرتا

ہوں۔ حالانکہ آج کل چوکیدار اپنی کری چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہے بادشاہی چھوڑنا بڑا
مشکل اور بڑے جگرے کی بات ہے۔ تو فرعون مصر کے بادشاہوں کالقب تھا کہنے لگا جو
پہلے ہمارے آباؤا جدادگر رہے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ قَالَ موئی علیہ السلام نے فرمایا
عِلْمُ ہَا عِنْدَ رَبِّی فِی بِحَدْبِ ان کاعلم میرے رہ کے پاس ہے کتاب ہیں اور محفوظ
میں تم اپنی فکر کروتہ ہیں ان کی کیا فکر ہے۔ مسئلہ بچھ لیں کہ لوح محفوظ میں مخلوق کی پیدائش
سے لے کراخت آم تک کے سب حالات درج ہیں لیکن اس سے پہلے ازل میں جو پچھ تھا وہ
اس میں درج نہیں ہے اور ابد کے جو حالات ہو نئے وہ تھی اس میں درج نہیں ہیں وہ سب
اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقالیٰ میں کروڑ در کروڑ در
کروڑ دال حصہ بھی نہیں ہے۔ رہ تعالیٰ کاعلم از کی اور ابدی ہے۔ فرمایا ان کے حالات کا
علم میرے رہ کے پاس ہے لوح محفوظ میں کلا یہ خیال کرتبی میر ارب بہتا نہیں اس
سے خطانہیں ہوتی و کلا یَنْسَی اور نہ میر ارب بھولتا ہے۔

مخلوق میں جا ہے کوئی کتے بڑے درج کا ہو بھول جاتا ہے آنخضرت ولا کا دات گرامی ہے بڑی خصیت خدا کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی آپ بھی بھول جاتے تھے۔ نماز میں آپ بانچ چھ دفعہ بھولے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بھی نماز میں دور کعتیں پڑھا کرسلام بھیردیا۔ اس نماز میں حضرت ابو بکر ھے اور حضرت عمر ہے جی موجود تھے فیق ابسان کی کہ بیت ذرہ ہوگئے پوچھ نہ سکے لوگ چہ سکے کوگ حضرت فی سے فیق انہوں نے کہا حضرت اللہ حضرت السط اللہ فی آئے انٹ نیسیٹ کیا نماز مختر ہوگئی ہے یا آپ بھول کے ہیں؟ آپ ولی نے اللہ اللہ فی آئے اللہ کے ہیں؟ آپ ولی نے فرایا سے اللہ کے ہیں؟ آپ ولی نے فرایا سے کے حضرت نماز کم ہوئی ہے اور نہ بھول کے ہیں؟ آپ ولی نے فرایا سے کے حضرت نماز کم ہوئی ہے اور نہ بھول کے ہیں؟ آپ ولی نے مناز کم ہوئی ہے اور نہ بھول ہوں۔ کہنے گے حضرت نماز

مِيرِ نَ بَيْنِ اللَّهِ الْحُسرِت عَلَيْنَا فِي عَاصْرِين تِ يُوجِعا أَصِدَق ذُو الْهَدَبُن كَية وليدين تُعلَدُ البتاب استقيون نے کہا حضرت! نعم آپ نے دور کعتیں برُ ھائی ہیں۔ پھر آپ المنتخصية وركعتنين اوريه هائين اور سجده سبوكيا - فرمايا انتسف بنشو مين بهي بشر سول جب مجول حایا کروں تو مجھے یا کرا دیا کرو۔ یہاس وقت کی بات نے جب نماز میں سلام کلام تُفتَكُونَ إِمَا يَتَ تَفَى إِعِدِ مِينَ أَمَوْمًا بِالسَّكُوبِ وَيُهِينًا عَنِ الْكَلامِ جَمِينِ فَامُوثِ رَيّ ا عَمْ وَ مِا إِمَا وَرَبِاتَ لِرِنْ عَدِي مِنْعَ كُرِدُ وَسَيَا - أَبِ اللَّهِ كُولَ بِهُولَ كَرَبِهِي كلام كر سے كاتو نماز و نہ جائے ۔ تورب نبیں جولتا و منا کان رَبُّک نسیًّا [مریم] اور مخلوق، حضرت مروسد السلام سے کے را خری انسان کی فطرت میں ہے بھولنا۔ و نسستی ادم و لسم نجد ليه عزمًا [طنه: ١١٥] "اور بهول كئة ومعليدالسلام اورنديائي بم في ان كيلية المُجْتَلُونَ وَفُرِمَا يَامِيرِ اربِ نه خطا كرتا بِ اورنه بحولتا بِ اللَّهِ يُحْسَلُ لَكُمُ الْأَرْضَ مفذا بروه بحس نے بنائی زمین تمہارے لئے بچھونا،اس برر بنے کیلئے مکان بناتے بواورات يرطي الله على من ورسكك لكم فيها سُلاً سُبلُ سبيل كاجمع سبيل كا معنی راسته، وربید یے اس اللہ تعالی نے اس زمین میں تمہارے لئے راستے تا که آسانی كيه، تهزيم منه لِ مقصود تَك يَهِ فِي حَلَو وَ أَنُه زَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً اورا تارا آسان كَي طرف ے یقی اوا ٹر زرمانی ف الحسر مجتسا بة ازواجا ازواج زوج کی جمع ہے معنی ہے اوا ۔۔ بین کا ہے ہم نے اس یانی کے ذریعے مشم کی منٹ نَسَاتِ شَنْتِی سنریال مخلف سرم بھی ۔ بیٹی سے پر بھی ہر نے بھی مبیٹھی بھی کڑوی بھی (اور جوڑے جوڑے کامعنی انرماره بھی ہے سرچز میں زیادہ تو تاہے ۔ بلوچ)

كُلُوْا كَمَاوَجُونِينِ إِن إِينَ تَ بِيرِ بُونَى بِينَ وَارْعَـوُاٱلْعَامَكُم الْنَعَامُ لَعَمُ

كى جمع بے حسكامعنی ئے ویکی اور پراؤاپ مویشیو سورت ہے سورة الدنعام، اسمیس ذکر ہے آٹھ تھے کے جانورو السمعنو اثنین المجھیزوں ہیں ہے دور ارمادو) المرکیروں الاب لِ اثنین اوراونوں میں ہے دو( نرمادہ) وجس السفر انسے (نرمادہ) فقہاء کرائے فرمائے جن السجامیة میں نہائے میں السفر

(نرباده) فقهاء کرائم فرماتے ہیں الْ بھائمونس نوع مِن الْمعوب بها ہیں بھی بھو کی لکھتے ہیں اور شین کیساتھ بھی ، جاموس کامعنی بھینس ہے پنجا بی ہیں بھی بھو کی فقم کی ہے۔ توبیہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے تمبارے لئے بیدافر مالی ہیں إِنَّ فِسسیٰ دلک لایت بیشک ان چیز وں میں جن کا ذکر ہوا ہے کہ اس نے تہارے لئے زمین کو بچھونا ہنا یا اس میں تمبارے لئے زمین کو بچھونا ہنا یا اس میں تمبارے لئے راستے چلائے اشم قسم کی سنریاں تبہارے لئے بیدافر مائیں اس میں نافیاں بین الله میں الله می

عقل کامعنی : عقل کامعنی بھی رو کنے والی چیز ہے اور عقل کوعقل بھی اس کئے کہتے تیں کہ ہے

و دوزخیوں میں سے نہ ہوتے ۔ تو جہنم سے بچانے والی دو چیزیں ہیں یا

رہ خور مجہز ہو بات کی حقیقت کو سمجھا گرخو دنہیں سمجھتا تو پھر دوسرے کی بات سنے۔اگر اجتہاد بھی نہیں اور تقلید بھی نہیں تو پھراس کیلئے دوزخ ہی ہے اور پچھنہیں ہے۔ پھر بے راہ ہو کر جدھر جانا جا ہے جائے۔ تو نُھیہ ۔ کامعنی عقل اور نُھیہ ہے کامعنی عقول ۔ تو ان چیزوں میں عقل ندوں کیلئے نشانیاں ہیں۔اللہ تعالی سب کوعقل سلیم عطا فر مائے اور دوزخ ہے بحائے۔



مِنْهَا خَلَفُنْکُمُ ای زمین ہے ہم نے تہیں پیداکیا وَفِیْهَا نُعِیدُ کُمُ اورای میں تہیں اوٹا کمی گے وَمِنْهَا نُخُو جُکُمُ اورای زمین ہے ہم تہیں اورای میں تہیں اوٹا کمی گے وَمِنْهَا نُخُو جُکُمُ اورای زمین ہے ہم تہیں اکالیں کے تَسارَةُ اُخُونی دوسری مرتبہ وَلَفَنْدُ اَرَیْنَنْهُ اورالبتہ تحقق ہم نے وکھا کمیں اس فرعون کو اینتِنَا اپنی نشانیاں کُلَّهَاسب فَکَذَّبَ پس اس نے جمثالیا وکھا کمیں اس فرعون کو اینتِنَا اپنی نشانیاں کُلَّهَاسب فَکَذَّبَ پس اس نے جمثالیا والمی اورانکارکیا قبال کہا فرعون نے آجفتنا کیا آپ آئے ہیں ہارے پاس لِنسخو جنب تاکہ آپ نکال وی ہمیں مِسنُ اَرْضِنَا ہماری زمین ہے لِنسخو کے اپنے جادو کے زورسے یہ مُوسنی اے موکی علیہ السلام فَلَنَا بیسخو کی اپنے جادو کے زورسے یہ مُوسنی اے موکی علیہ السام فَلَنَا بین کِسبخو جادو مِشْلِم اس جیسا فائے کہ اس مقرد کر بَیْنَنَا ہمارے درمیان وَبَیْنَکَ اورا ہے درمیان مَوْعِدُا

ايك وعدے كاوفت لا نُخلِفُهُ نَحُنُ نهم خلاف ورزى كريں وعدے كى وَلَآ أنْتَ اورنه آپ مَكَانًا سُوًى وه جَكه برابر هو قَالَ فرمايا مَـ وُعِـ دُكُمُ يَوْمُ الزّيْنَةِ وعده تمهارا مع عيد كاون وَأَنْ يُحَشَّرَ النَّاسُ صُحَى اوربيك لوك جمع كَ مِا كَيْنِ كَ عِلْ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ الْمُونِ فَجَمَّعُ كَيْدَهُ بِس جَع كياس في اين تدبيركو ثُمَّ أتنى كهروه آيا قَالَ لَهُمُ مُوسى فرمايا ان كوموى عليه السلام في ويُلَكُمُ خرائي بتنهار على لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا نها فتراء باندهوالله تعالى يرجهو شكا فَيُسْعِ حَتَكُمْ بس وهمهمين بلاك كروب كابِعَدُابِ عذاب كبياته وَقَدُ خَسابَ اور تَحْقِيقَ نامراد موا مَن وهُخْص افْتَوى جس نے الله تعالیٰ پرافتر اء باندھا فَتَنَازَ عُوْ آ اَمُرَهُمْ پس جَمَّلُوا كياانہوں نے اینے معاملے کا بَیْنَهُ مُ آپس میں و اَسَوُّ االْنَجُواٰی اور مُخْفی رکھا انہوں نے اینی سر گوشی کو۔

یہ بات چلی آربی ہے اللہ تبارک وتعالی نے حضرت موی علیہ السلام اوران کے بورے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطافر مائی اور حکم دیا کہتم دونوں جا کرفرعون کو بلیغ کرو انہوں نے جا کرفرعون کو کہا کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں تو رب کے لفظ میں تو حید کا ذکر آگیا اور رسول کے لفظ میں رسالت کا ذکر آگیا اور رسول کے لفظ میں رسالت کا ذکر آگیا اور قیامت کے تق ہونے کا ذکر بھی ۔ پھر بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دب کے رسول ہیں تو فرعون نے کہا کہ ہم آپ کے دب کے رسول ہیں تو فرعون نے کہا تہا را رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہم شے کو خلقت دی اور را جنمائی کی ۔ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا اور اس میں شار خلقت دی اور را جنمائی کی ۔ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا اور اس میں

تہارے لئے رائے بنائے۔

## مِنْهَا خَلَقُنْكُمُ كَاتَثْرِتُ :

اس زمین مختعلق الله تعالی فرماتے ہیں منها خلقنگم اس زمین ہے ہم نے مہیں پیدا کیا ہے وَفِیُهَا نُعِیدُ کُمُ اورای زمین میں ہم مہیں لوٹا کیں گے وَمِنْهَا نُخُو جُكُمْ تَارَةً أُخُولى اوراى زمين سے بم تنهيں نكاليس كے دوسرى مرتبداللہ تارك وتعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کیساتھ تمام روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کراس کو گوندھا اورخمیر بنایا اوراس برکٹی سال گزرے اس کوخشک کیا اس مٹی کےخلاصے سے اللہ تعالى في حضرت ومعليه السلام كو بيدا فرما يا خسلَقَهُ مِنْ تُوَاب [سورة آل عمران] تراب كامعنى خشك مثى اورطين كامعنى گارا \_ پير صَلْصَال كے لفظ بھى آتے ہيں وہ گارا خشك موا كَالْفَحَّارِ مُصْكِري كَي طرح بحنه لكاراس طرح آدم عليه السلام كي خلقت موتى اورآ كيسل چلی ۔ تو فرمایا کہ ہم نے حمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور اسی مین دوبارہ لوٹا کیں گے ۔ مرنے کے بعد قبروں میں تم نے جانا ہے اور دوسری مرتبہ ہم تمہیں ای زمین سے نکالیں گے جا ہے تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ۔ صدیث اور فقہ کی کتابوں میں ہے کے قبر برمٹی ڈالنالا زم ہے جتنی مٹی نکالی ہے آتی ڈالنی پڑے گی اور جوحضرات مٹی ڈالیں گےان کیلئے مستحب ہے کہ کم ازكم تين چلومي ك قبرير دُاليس بهلم شي لے كركبيں مِنْهَا خَلَقَنْكُمُ اور دوسري مثى دُّالِتِ وتت كَهِين وَفِيْهَا نُعِيدُكُمُ اورتميري مَهِي رِكِين وَمِنْهَا نُخُوجُكُمُ تَارَةً اُنحوای فرض واجب نہیں متحب ہے۔ مؤکدہ بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اس مقام پر اجمال ہے دوسرے مقام پرتفصیل ہے کہ فرعون نے موی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ بیغیبر ہیں تو کوئی نشانی دکھا تیں ۔موئی علیہ السلام نے نشانی دکھائی کہ لاکھی زمین برڈ الی وہ

ا ژ دھابن گئی۔

الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ أَرَيْنُهُ اينتِنَا اورالبت محقيق وكها كين بم في فرعون کواین نثانیاں کے لَھا سب نوم عجزے تھے موٹی علیہ السلام کے ۔ان میں سے ایک بیتھا كه لأهي دُالتے سانپ بن جاتي تھي اژ دھا بن جاتا تھا، باتھ گريان ميں دُالتے تھے سورج کی طرح چیکتا تھااور باقی سات کا ذکرنویں یارے میں ہے۔طوفان ،مکڑی ،مینڈک اور کھانے پینے کی چیز وں کا خون بن جانا وغیرہ۔ فَکَذَّبَ وَ اَبِنی پس فرعون نے جھٹلا یا اور ا نکار کیا، کہانہیں مانتا۔ الراقال کہافرعون نے موی عدیہ السلام کو اَجنتنا کیا آ یہ آئے ہیں بهارے یاس لِتُحْرِجَنا مِنُ أَرْضِنَا بِسِحْرِکَ يَمُونُنَى تَا لَهُ بِالْكَالِ وَيَ ہمیں ہماری زمین سے اے موسیٰ بیزور دکھا کر،مرعوب کر کے آپ ہمیں مصر کی زمین سے تكالناجات بي فَلَنا تِيَنَّكَ بسِحُر مِّنْلِهِ لِي بَم لا مِي كَآبِ كَ ياس آب ك مقالبے کیلئے جادواس جبیبا۔اس زمانے میں جادوگر لاٹھیاں ڈالتے تھے سانپ بن جاتی تتمیں،رسیاں ڈالتے تھے سانب بن جاتی تھیں۔ فرعون نے کہاا گرتم سانب نکال سکتے ہوتو بهم بهى نكال سكتے بيں پس اب اس طرح كرو فَاجُعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا پس مقرر کر ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کی جگہ، وعدے کا وقت کس وقت تم میدان میں آؤ گے تا کہ ہم بھی آئیں لیکن لا نُخطِفُهٔ نَحْنُ نہ ہم خلاف ورزی کریں وعدے کی وَلَآ أَنْتَ اورنه آپ كري أور مَه كَهانُها سُوًى اورجَكه برابر مو، بموارجوتا كرسب وكيم

حق وباطل کے مقابلہ کا دن:

مصرے باہرایک میدان تھااس میں کسی جگہ گھوڑے دوڑاتے تھے ،کسی جگہ بچے

تھیلتے تھے۔مویٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو باہر برا امیدان ہے یہ جگہ ہوگی اور فیال فرمایا مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ تِمهارے وعدے كادن عيد كادن بے عيدوالے دن جِهني موتى ہے سب لوگ فارغ ہونتے ہیں سب حق وباطل کا مقابلہ دیکھیں گے وَان یُسخشر النَّاسُ صَٰحَى اوربه كه لوَّك جمع كئے جائيں كے جاشت كے وقت رجَّك بھى برى موزوں متعین فر مائی اور وقت بھی بڑا اچھامقرر کیا چنانچہ بات طے ہوگئی فرعون نے پورے ملک میں اعلان کرایا۔ قرآن یاک میں دوسری جگہ آتا ہے کہ فرعون کوسر داروں نے کہا بھیج دے مختلف شہروں میں اکٹھا کرنے والے تا کہ وہ لائیں تمہارے پاس ہرتشم کا جادوگر ف مجسع ع السَّخْرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوُم مَّعُلُوم [سورة الشعراء: ٣٨] " بس اكتف ك الله عادوكرايك معلوم دن کے وعدے یر۔ ' چادوگر قریب دورے آگئے ان کی تعداو کے بارے میں مختلف روايات آتى بين ،ستر ہزار، بهتر ہزار كى تعداد تفسير ابن كثير، درمنثوراور روح المعانى وغيره میں تکھی ہے۔اب بہتر ہزارتو صرف جادوگر تھے یا تی مخلوق کتنی ہوگی اندازہ لگالو۔ چھٹی کا دن تھا اور اس کیلئے یا قاعدہ اعلان ہوا کرسیاں لگی ہوئی ہیں فرعون آ کر بیٹھ گیا وزیر اعظم بامان آكر بينه كيامشير، وزير ، ممله ، فوج ، يوليس سب ايك طرف انحق تضاور دوسرى طرف چند درولیش اکٹھے ہیں موئ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی مارون علیہ السلام \_موئ علیہ السلام نے اون کے کیڑے سنے ہوئے ہیں۔ان چندآ دمیوں کو دیکھ کرلو گول نے تالیاں بجانی شروع کردیں کہ بیہ مقابلہ کریں گےاس دنیا کیساتھ اور طاہر تو ایسے ہی ظر آ ربا تَمَا فَتُولِّى فِرْعُونُ لِيل پُرافرون فَجَمَعَ كَيْدَهُ لِيل اللهِ حِمْع كياا فِي تَدبيرُو، سب جادوگرلایا ثُمَّ اتنی پھرموقع برآیا قبال لَهُم مُوسنی پہلےموی علیه السلام نے جادوگروں كوكها وَيُلَكُمُ لَا تَسَفُتُووا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا خِرائي بِتَهْبار \_ لِيُ ندافتراء باندهوالله

تعالی پر جھوٹ کامیں رب تعالی کے حکم ہے آیا ہوں اور رب تعالی کی تائید مجھے حاصل ہے۔ اگرتم حن کا مقابلہ کرو کے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہتم اینے آپ کوسچا سمجھتے ہواوراینے کرتب کورب تعالیٰ کی طرف ہے سمجھتے ہویہ رب تعالیٰ پرافترا باندھنے کے مترادف ہے فَيُسْحِنكُمُ بِعَذَابِ يِس وهم بِيل الكروك الناتي وقد حساب من افُتَ ربی اور تحقیق نامراد ہوگیا جس نے رب تعالیٰ پرافتر اءبا ندھالہٰ داتم میرامقا بلہ کرنے سے بازآ جاؤ فَتَنَازَعُوْآ اَمْوَهُمْ بَيْنَهُمُ كِل جُمَّرُ اكيا انہوں نے استے مناسلے كا آپُل میں۔جھکڑا کس بات کا تھا؟اس کا بھی ذکر ہے۔ جادوگروں نے کہادیکھوہم دوردراز سے آئے ہیں خرچہ کر کے اور خادم بھی ہمارے ساتھ ہیں ،کسی کے دو خادم تھے ،کسی کے تین تھے، کسی کے جارتھے، کوئی سومیل ہے آیا ہے، کوئی دوسومیل سے آیا ہے پہلے اس کومناؤ کہ ہمیں خرچہ دے گا کہ نہیں ۔ کیونکہ بین ظالم جابر ہے لوگوں سے بریگار لیتا ہے مزدوری نہیں دیتا۔ پیمشہورتھا کہ وہ ایبا کرتا ہے لہذا نہلے طے کرلو۔ چنانچہ سب مل جل کر کہنے لگے اِنَّ لَنَا أَجُوا إِنْ كُمًّا نَحُنُ الْعَلِينِ [اعراف:١١٣] أو كه بيتك بمارے لئے اجربوگا اگربم عَالِبَ السَّعَ يَ 'فَالَ "فرعون في كما نعم وَانَّكُم لَمن المُقرَّبين بال يقيناتم البت مقربین میں ہے ہوگے ۔''تمہیں خرچہ بھی ملے گا اور تمہیں خطابات بھی ملیں گے۔ جوکوئی اچھے کارنامے وکھائے حکومت انہیں خطابات بھی دیتی ہے ۔ بعض مفسرین کرام ایکٹیمز فرماتے بیں کہ فَتَنَازَعُوْآ اَمُوهُمُ سے مرادیہ ہے کہ جادوًروں نے آب میں اس بت یر تنازع کیا کہ اجرت مانگیں یانہ مانگیں۔ایک گروہ نے کہا کہ مانگو بادشاہ ہےضرور دے کا آور دوسرے گروہ نے کہا نہ مانگو مانگنے ہے ہماری خفت ہوگی ۔اوربعض مفسرین کیا ماہیجائیا فرماتے ہیں جادوگروں میں تبجھ تمجھدار تھے جواپنے جادو ک<sup>و ج</sup>یقت مو جائے تھے امر

موی علیہ السلام کے معجز ہے کوبھی آنکھوں سے دیکھے کھا تھا کہ لاٹھی ڈالنے ہیں تو وہ از دھا بن جاتی ہے پھر ہاتھ رکھتے ہیں تو اکھی بن جاتی ہے اور بعض نے یقین کی حد تک من رکھا تھا ۔ تو انہوں نے دوسروں سے جھٹڑا کیا کہ مقابلہ نہ کریں ہمار نے ن میں آئی قوت نبیب ہے شرمندہ ہو نگے اس لئے بہتر یہ ہے کہ کوئی حیلہ بہانہ کر کے ٹال دو لیکن یہ بہت تھوا ہے تھے اور سمجھدار ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں حشرات الارض زیادہ ہوتے ہیں۔حدیث یا ک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا سوآ دمیوں میں سے مجھدار ایک نکلے گا یاتی بھرتی ہے۔ تو انہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا کہ کوئی اید بہانہ مروفرعون مطمئن ہوجائے اور مؤى عليه السلام سے مقابلہ نہ كرنا يرت و اسسرُ السُنجوى اومخفى رَها انہوں نے اين سرگوشی کو۔ آبستہ آہستہ سرگوشی کر کے انہوں نے طے کیا کہ اجر مانکنا جا ہے اور فرعون کے یاس گئے اوراس کو کہا کہ ہمیں کرایہ وغیرہ دو گے؟ اس نے کہایاں! دونگاتمہیں انعام بھی ملے گااور القابات بھی ملیں گے۔ بیسب باتیں طے ہوئیں باتی قصدان شاءاللہ تعالیٰ آ گے -62 7



### كَالْوَآلِكَ هٰذُبِ

كبيرن يُرِينُانِ أَن يَغْرِلْ كُمْرِينَ أَرْضِكُمْ لِيسِعْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ لِسِعْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثُلِّي فَأَجْمِعُوْ أَكِنْ كُمْ ثُمِّ الْتُوْاصَقًا وَقُنْ أَفْلُحُ الْيُؤْمِضِ اسْتَعْلَى ﴿ قَالُوْا يِمُوْسَى الْمَآانُ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ سُكُونَ أَوَّلُ مَنَ ٱلْقِي قَالَ بِلِ ٱلْقُوْا فَاذَاحِيَالُهُ مُوعِطِيُّهُمْ يُعَيِّلُ النيرمن سِعْرِهِمُ إِنَّهَا تَسْعِي فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسِي قُلْنَا لَا تَخْفُ إِنَّكَ آنْتَ الْآعْلِ ﴿ وَٱلْقِ مَا فِي بَيِنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنعُوا الله اصَنعُوا كَيْنُ سَعِرْ وَلَا يُعْلِمُ السّعِرُ حَيْثُ أَتَى ١٠ فَأَلْقِي السَّكَرَةُ سُعِيًا قَالُوْ آامَنَا بِرَبِ هُرُوْنَ وَمُوْسَى قَالَ امَنْتُمْ لِدُقْبُلِ أَنْ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكُمْ يُرُكُمُ الَّذِي عَلَمُكُمُ السِّعْرَ فَلَا فَتَطِعَنَ آيْدِيكُمُ وَ أَرْجُلًكُمُ مِنْ خِلَافٍ وَلَاوْصَلِبَنَّكُمُ فِي جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ آيُنا آشَكُ عَنَا بَاقَا آبُغَي ٥

قَسالُوْآ کہاان جادوگروں نے اِن ھلذانِ نہیں ہیں یدونوں بھائی
کسنجون مگرجادوگر یُویُدانِ یہارادہ کرتے ہیں اَنُ اس بات کا یُنجُو جگم
کتہ ہیں نکال دیں مِن اَرُضِکُمُ تمہاری زمین سے بِسِحُو هِمَالیخ جادو کے
زورے وَیَذُهَبَااورمٹادی بِطَویُقَتِکُمُ الْمُثلی تمہارے فَیْ اَنْتُوا صَفًا پھر آوئم
جوعمہ ہے فَاجُمِعُوا کَیُدَکُمُ پُس جُع کروتم ایی تدبیرکو ثُمَّ انْتُوا صَفًا پھر آوئم

صف بندى كيماته وَقَدُ أَ فُلَحَ اور تحقيق كامياب موليا الْيَوْمَ آج كون مَن وه تحض استَ عَلَى جوعالب آئيا قَالُوْ اينمُوْسنِي كَهاان جادوگرول نے اے مُوسُ (عليه السلام) إمَّا أَنْ تُلْقِي ياتُو آي دُاليس وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ اوريام ہو تکے اُوَّلَ مَلْ اَ لُقلٰی پہلے ڈالنے والے قَالَ فرمایا موی علیه السلام نے بَلُ المُقُول بلكيتم والو فَاذَا حِبَالُهُم بس اعالك ان كى رسال وَعِصِيُّهُم اوران كى لاٹھیاں یُخیکُ إلَیْهِ ان کے خیال میں ڈالاگیا مِنْ سِحُرهم ان کے جادوکی وجهس أنَّهَا تَسْعلى كهب شك وه دور ربى بين فَأَوْجسَ يُسْمِحسوس كيا فِي نَفُسِهِ اين ول مِن خِيفَةً مُوسى خوف موى عليه السلام ف قُلْنَا بم في كها لَا تَخَفُ خُوف نَهُ رِي إِنَّكَ أَنُتَ الْأَعُلَى مِينَكَ آبِ بِي عَالِب آبِي کے وَالْق اور ڈال ویں مَا فِی یَمِیْنِک جُوآ یہ کے دائیں ہاتھ میں ہے تَــلُقَفُ مَـا صَـنَعُوا نَكُل لِي كاس كوجوانهون نے كاروائى كى ہے إنَّــمَـا صَنَعُوا بينك انهول في جوكاروائي كى ب كَيْدُ سنجر جادوكركا مرب ولا يُفُلِحُ السَّحِرُ اورجادو كركامياب بيس موتا حَيْثُ أتني جهال يع بهي آئے فَالُقِبِي السَّحَرَةُ لِي كرير السِب جادوكر سُجَدًا سجده كرتے ہوئے قَالُوْ آ كَهِ لِكَ الْمَنَّابِرَبِ هُرُونَ وَمُؤسلى بم ايمان لائ بارون عليه السلام اورموی علیدالسلام کرب یر قال فرعون نے کہا احسنتم لَهٔ کیاتم ایمان لاتے مواس ير قَبُلُ أَنُ الذَنَ لَكُمُ يَهِلِ السي كرمين ثم كواجازت ويتا إنسسة

لَكَبِيْرُكُمُ بِينَكُ بِيَهِارابِرُابِ اللَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحُرَ جَسَنَم كُوجادو سَكُما يَا بِ فَلَا قَطِعَنَّ بِس مِين ضروركا وْن كَا ايْدِينَكُمْ وَارُجُلَكُمْ تَهِارِ سَكُما يَا بِ فَلَا قَطِعَنَّ بِس مِين ضروركا وْن كَا ايْدِينَكُمْ وَارْجُلَكُمْ تَهِارِ بِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ فَا وَمِينَ تَهِهِ اللَّهُ فَا وَرَبِي اللَّهُ فَا وَرَبِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ ال

گذشتہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ فرعون کے کہنے پر کہ وقت مقرر کروہم ایخ جادوگر با كرآب كامقابله كري مح موى عليه السلام في فررايا كه عيد كادن وياشت كاه ونت اور کھلا میدان ہو۔ چنانچے فرعون نے اینے ملک کے مختلف صوبوں سے جاد وگر طلب کئے جن کی تعداد بہتر بزار ذکر کی گئی ہے جو مقالبے میں شریک تھے۔جس وقت جادوگر سامنےآئے تو قَالُوُ آانہوں نے کہا ان ہذان سے اِن نافیہ ہے اور لسلحوں کے اور جو لام ہے وہ معنی اللہ ہے معنی ہوگانبیں ہیں یدونوں بھائی مگر جادوگر پریکان سارادہ کرت بیں آن یُخو جنگُم اس بات کا کتہیں نکال دیں مِن اَزُضِکُم تہاری زمین ے بسيئ وهمااين جادو كزوركيها تهديعني بيدونول بهائي موي عليهالسلام اوريارون عليه السلام جادوگر ہیں معاذ اللہ تعالی جادو کیساتھ مرعوب کر کے ڈرا کے تہمیں ملک ہے نکالنا طاجتى بن وَيَذُهَبَا بطَريُقَتِكُمُ المُنتُلي اورمثادي تبهار عطريق اورملك كوجوعده ہے تہارے آباؤ اجداد سے چلا آرہا ہے۔ توسیای طور پربیز مین پرغلبہ حاصل کرنا جا ہے ہیں اور ندہبی طور پرتمہارے مسلک کومٹا نا چاہتے ہیں۔ ہر ملک میں دو ذہن ہوتے ہیں ا یک سیاسی اورا یک مذہبی ۔ ببلا جملہ سیاسی لوگوں کومتا ٹر کرنے کیلیئر کہااور دوسراجملہ مذہبی

لوگول کو ابھار نے کیلئے کہا ف آئے۔ مِعُو اکی اُد کُم پس جَع کروتم اپن تدبیر کو شُم انْتُو اصَفًا پھر آؤیم میدان میں صف بندی کیساتھ و قَدْ اَفْلَح الْبُومُ مَنِ اسْتَعُلٰی اور تحقیق کامیاب ہوگیا آج کے دن وہ جو غالب آگیا۔ چنا نچی میدان میں جع ہوئے فرعون بھی اور اس کا وزیر اعظم ہامان بھی اور مشیر اور وزیر بھی ، بڑا سر کاری عملہ تھا عوام تھی دوسری طرف موٹ علیہ السلام ، ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند اللہ والے تھے۔ اکثریت والوں نے تالیال بجا کیں تیقے لگائے کہ یہ مقابلہ کریں کے حکومت کیساتھ بھر جادوگر آئے موٹ مایہ السلام کے باس قَالُو اینمو سنی کیساتھ بھر جادوگر آئے موٹ مایہ السلام کے باس قَالُو اینمو سنی کیے اسے موٹ (علیہ السلام) اِمَّا اَنْ تُلُقِی یا می اور آئے موٹ کے ایس وَامِّ آنُ تُکُون اَوَّ لَ مِنُ اَلْقَی یا ہم ہوں پہلے وَ النے والے یعنی آپ نے بہل کرنی ہے یہ ہم ہوں پہلے وَ النے والے یعنی آپ نے بہل کرنی ہے یہ ہم ہوں پہلے وَ النے والے یعنی آپ اللہ کی بہل کرنی ہے یہ ہم ہوں پہلے وَ النے والے یعنی آپ اللہ کے بہل کرنی ہے یہ ہم ہوں پہلے وَ اللہ اللہ می بالہ کرنی ہے یہ ہم ہوں پہلے وَ اللہ اللہ می بالہ کرنی ہے یہ ہم ہوں پہلے وَ اللہ اللہ می بالہ کرنی ہے یہ ہم ہوں پہلے وَ اللہ اللہ می بالہ کہ وَ الومیدان میں جو وَ النا جائے ہو یعنی تم پہل کرو۔

تفیروں میں ہے کہ بہتر ہزار جادوگر جن کو مقابلے میں تنزات کی اجازت ملی ہر ایک نے پاس ایک موٹی ری تھی اور ایک لاٹھی تھی اور برایک نے لاٹھی بھی ڈالی اور ری بھی ڈالی فاذا جبالُھ ہے ۔ جبال حبل کی جمع ہے بعنی ری ۔ و عصیہ ہے محنی عضا کی جمع ہے بمعنی لاٹھی ۔ معنی ہوگا ہیں اچا تک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یہ خیل الیّہ موٹی علیہ السلام کے خیال میں ڈالا گیا ،ان کے خیال میں ایسا پایا گیا جن سیخو ہم ان کے جادو کی وجہ سے انتہا تسمعنی کہ ہے شک وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں۔

رسیوں اور لاٹھیوں کے سانب بن جانے کی حقیقت:

اب اس مقام پرمفسرین کرام پیتی بین اختااف ہے کہ آیاوہ حقیقتا سانپ بن گئی تھیں یانہیں ؟ حضرت امام فخر الدین رازی میں یہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے

لا تھیوں میں یارہ بھرا ہوا تھا کا فی مقدار میں۔ یارے کوعر بی میں زینک کہتے ہیں۔ یارہ کرم ہوتو رسی میں حرکت ہوتی \_ برگرمی کا موسم تھا جب انہوں نے لاٹھیوں اور رسیوں میں یارہ ڈال کرز مین پررکھیں اور یارہ گرم ہوا تو وہ ادھرادھر دوڑنے لگیں \_ بہتر ہزار جادوگر اور ہر ایک کے پاس لاتھی اور ری ہے۔ یہ ایک لا کھ بیالیس ہزار (1,42000) سانے میدان میں آ گئے تو نعرے لگنے شروع ہو گئے عزت فرعون ، فرعون زندہ باد ، ہماراطریقہ زندہ باد ۔ تو امام فخر الدین رازی میشد فر ماتے ہیں کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں حقیقتاً سانپ نہیں بی تھیں بلکہ انہوں نے جادو کے زور برموی علیہ السلام کے خیال میں یہ بات ڈالی کہ وہ دوڑ رہی میں کیکن جمہور فرماتے ہیں کہ جاد د کا اثر ہوتا ہے اور اس سے پہلے خود امام رازی جیسے پہلے بارے میں وَمَا أُنُولَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ [بقره:١٠٢] كَيْفَير میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا پینظریہ ہے کہ جادو کے زور سے آ دمی کو گدھا اور گدھے کوآ دمی بنایا جا سکتا ہے۔ تو جب جادو کے ذریعے آ دمی کوگدھااور گدھے کوآ دمی بنایا جاسكتا بتولات المحيول كاسانب بناناكوئي عجيب باتنهيس باور ده لوگ بھي اسي صورت ميں خوش ہوسکتے تھے اور مرعبب ہوسکتے تھے کہ وہ سیج مج سانب بے ہوں۔نری لاٹھیوں اور رسیوں سے تو کوئی خوش نہیں ہوسکتا۔ تو جمہور کہتے ہیں کہوہ جادد کے زور برسانی بن گئے تھیں اور میدان بھرا ہوا تھا (بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ تحرا یک قتم کی نظر بندی یا کرتب ہوتا ہے۔ شعبدہ بازیامِسُمُرِینِ م والے محض ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کوئی ایسا کا م کر ، جاتے ہیں جو دوسروں کی نگاہوں میں کچھاور بی نظر آتا ہے۔ جادوکسی چیز کی حقیقت کونہیں بدل سکتا بلکہ حقیقت تو و لیمی کی ولیمی ہی رہتی ہے البتہ فریب نظر کے ذریعے حقیقت کے بر خلاف نظرات تا ہے۔ بحوالہ معارف العرفان جلد الصفحہ ۲ ۱۱، غالبا امام رازی میشند کی یہی

رائے تھی۔ بلوچ )

### موی علیه السلام کے خوف کی حقیقت:

توخيراك لا كه بياليس بزارساني بي فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهُ خِيفَةً مُّوسِي يس محسوس كياموي عليه السلام نے اين ول ميں خوف موسى عليه السلام كچھ خوف زدہ ہو گئے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ موی علیہ السلام اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں انہیں جاد و سے خوفز دہ نہیں ہونا جا ہے تھا۔ تو اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جا دو کا خوف نہیں تھا کہ میں ان ہے شکست کھا جاؤں گا خوف اس بات کا تھاانہوں نے لاٹھیاں رسیاں ڈالی ہیں میسانپ بن گئے ہیں سانپ نظر آ رہے ہیں میں لاٹھی ڈالوں گاتو وہ اڑ دھابن جائے گی تولوگ فرق کس طرح کریں گے کہ یہ مجز ہے اور وہ جادو ہے۔وہ تو یمی کہیں گے کہاس نے بھی سانب نکالا اورانہوں نے بھی سانب نکالے حق و باطل کی تمیز نس طرح ہوگی؟ بیرتھا خوف اور دوسری بات بیتھی کہ جس وفت ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانب بن کرحر کت کرنے <u>لگے</u> تو لوگوں نے دوڑ نابھا گنا شروع کر دیا ،نعرے بازی شروع ہوگئ تو موی علیہ السلام کوخوف ہوا کہ لوگ چلے نہ جا ئیں بھا گ نہ جا ئیں کہیں ایبا نہ ہو کہ میری باری ہی نہ آئے اور لوگ میرام جمزہ و کھنے سے پہلے چلے جائیں ۔ تو لوگوں کوحق کا کسے پیتہ چلے گا؟ پیخوف تھامغلوبیت کا خوف نہیں تھااور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا پیغیبر پیخوف کر سكتا بكرحق مغلوب موجائے گا۔ تو خوف اس بات كا تھا كہ جب ميري باري آئے گي تو ادهرادهر موجا كي اورتوجه نه كرين تو بهركيا بنه كا؟ الله تعالى فرمات بي قُلْهَا جم نه كها لا تَخَفُ المصمولُ عليه السلام آپ فوف نه كري إنَّكَ أنْستَ الْأعْلَى بيتك آب بي عَالبِ آئين كَ عَلبِ آپ كونى نفيب موكا وَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِينِكَ اور آپ دُالين جو

آپ کے دائیں باتھے میں سے تَلْقَفْ ما صَنعُوا نَكُل جائے گاس وجوانبول نے كاروائى کی ہے۔ جیسے مرغیاں دانے چکتی ہیں بڑی تیزی کیساتھ۔اس از دھائے ان کے سارے ساني نكل لئے اور ميدان صاف ہو گيا إنسما صَنعُوا كَيُدُ سَجِر بينك انہوں نے جو كاروائى كى ب جادوگركا مرب و لا يُنفُلُخُ السُّحرُ حيثُ اتنى اورجادوگركامياب مہیں ہوتاجہاں سے بھی آئے ۔ حق کے مقابلے میں جادوگر کو کامیالی نہیں ملتی ۔ جادوگر سمجھ سن کئے کہ بیہ جادونہیں ہے جس نے ہماری ساری لاٹھیاں اوررسیاں نگل لی بیں فیسٹانسیسی السَّخَوَةُ سُجَّدًا يسحَوَةٌ ساحِرٌ كَ جَمْعَ إِدرَعَ لَي كَا قاعده بي كرجمع كي صيغ ير الف لام داخل ہوجائے استغراق کامعنی دیتا ہے۔تومعنی ہوگا پس گریزے سارے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے قَالُوْآ امَنَّابِوَبْ هُرُوْنَ وَمُوْسِنِي کَبْخِ لِگُے ہم ایمان لائے ہارون علیہ السلام اورموی علیہ السلام کے رب برے ہم غلط ہی کا شکار تھے رب تو وہ ہے جو موی علیدالسلام کارب ہے اور ہارون علیدالسلام کارب ہے جس نے بیسارا کرشمہ جمیں دکھایا ہے۔اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا اور دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ جب مقدمے کا وكيل بارجائے تو مؤكل كى بار ہوتى ہے يہيں ہوسكتا كدوكيل بارجائے اورمؤكل كيے ميں جیت گیا ہوں تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب فرعون کے مؤکلوں نے ہار مان لی اورمویٰ علیہ السلام برایمان لے آئے فرعون بھی بار مان کرایمان لے آتا اپنی غلطی کوشلیم کرتا اور کہتا کے ہم غلطی پر تھے ناحق مقابلہ کیالیکن اس کے برعکس فرعون کی الٹی کاروائی سنو! قــــــالَ فرعون نے کہا امنتُهُ لَـهُ كيامم اس يرايمان لائے ہو قَبُلُ أَنُ اذْنَ لَكُمْ بِلِعاس سے ك مين تمهين ا جازت ويتاكس كي ا جازت سے ايمان لاتے ہو۔ ديکھو!الٹي منطق جس كي لاتھی اس کی بھینس ۔ ملک مصر کا یا دشاہ ہے شاہی تاج سریرے ظالم جابر ہے اقتدار کے

نشے میں بول رہا ہے کہ منگوایا میں نے جمہیں بلوایا میں نے ،کھلایا بلایا میں نے اور گیت اس كُلَّتْ مِو إِنَّهُ لَكُبِيرُ كُمْ بِينك يتمهارابرات الَّذِي علَّمكُمُ السِّحْرَجِي فِي حمہیں جادوسکھایا ہے وہ تمہارااستاد ہے تم اس کے شاگر دہو بیتم نے میرے خلاف سارش تیار کی ہے، لاحول ولا قوم الا بالتدالعلی العظیم فرعون کی یا تیں سنو! اب میں کیا کروں گا فَلْا فَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ لِي مِن ضرور كاثول گاتمهارے باتھا ورتمهارے ياؤن مسئ خلاف الشياليان ياؤن منى مرت بن كددايان ماتحكالون بايان ياؤن كاثوں گاتاكتم بكار بوجاؤ \_ جلنے بجرنے كام كات ك قابل ندر بو مُلَرِ ساد لے مردول كا وَ لَاوصلِبنَكُمُ ادر مِن مُهمين سولى يرازكاؤن عَد في حَدُوعَ النَّحل مُعمور كے تخ يران كى مخت تهنيول يرائكا دول كا ولتعلمن اور شرور دن والوس السا السلة عَدَابًا جم نين ے کون زیادہ سخت سزادینے والاہے۔ بیر اسلام کا و اُبْسقنی اوركس كاعذاب يائدارے، برحقيقت اس جائے أن أزند كى بن تو اتى بان آئے آئے گاکه بھرکیا بنا؟



### قَالْوَالَنْ

نُوْثِرُكُ عَلَى مَا جَآءِ نَامِنَ الْبَيِنْتِ وَالَّذِي فَطُرُكَا فَاقْضَ مَا الْنَا فَكُورُكُا فَاقْضِ مَا الْمُنْكَافُورُكُا فَاقْضَ مَا الْمُنْكَافُورُكُا الْمُكَابِرَتِنَالِيغْفِرُكُا وَاللّهُ خَيْرًا اللّهُ فَيُرَا اللّهُ فَيُرَا اللّهُ فَيُرَا اللّهُ فَيْرًا وَاللّهُ خَيْرًا وَاللّهُ خَيْرًا وَاللّهُ خَيْرًا وَاللّهُ فَيْرًا وَاللّهُ فَيْرًا وَاللّهُ فَيْرًا وَاللّهُ فَيْرَا وَاللّهُ فَيْرًا وَاللّهُ فَيْرَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْكُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْكُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلِلْكُ وَلِلْكُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلِمُلّمُ وَلّهُ وَلِمُلّمُ وَلّهُ وَلِمُلّمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُلْلُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُلّمُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُلْمُولُولُولُولُولُو

قَالُوْا کہاانہوں نے لَنُ نُوْتُوکَہم ہرگزر جے نہیں دیں گے جھ کو علی ما جَآء نَا اس چز پر جو ہمارے پاس آ چکی ہے مِنَ الْبَیّنَاتِ واضح ولیلوں سے وَالَّذِی اوراس ذات پر فَطَرَنَاجس نے ہمیں پیدا کیا ہے فَاقْضِ پستم فیصلہ کرو گئا آ اُنٹ قاضٍ جو تم فیصلہ کر سکتے ہو اِنَّمَا تَقْضِی پختہ بات ہے تم فیصلہ کرو گئا آ اُنٹ قاضٍ جو تم فیصلہ کر سکتے ہو اِنَّمَا تَقْضِی پختہ بات ہے تم فیصلہ کرو گئا اللہ فیا اللہ نیا اللہ کہ ایک اللہ کا اِنَّا المَنْ اِبْرَیِّنَا بیشک ہم ایمان لائے ہیں ایپ رب پر لِیک فیفور لَنَا تا کہ وہ بخش دے ہمیں خطیا نیا ہماری خطا کیں وَمَا اوروہ چز بخش دے ہمیں خطیا نیا ہماری خطا کیں وَمَا اوروہ چز بخش دے ہمیں اس پر مِنَ اللہ خو جادو سے وَاللّٰ اُنَا خَیْدٌ وَا اَبْقی اورالله تعالیٰ بہتر ہے اور بہت ہی باقی السّے خو جادو سے وَاللّٰ اللّٰ خَیْدٌ وَا اَبْقی اورالله تعالیٰ بہتر ہے اور بہت ہی باقی رسے واللے اِنَّهُ بیشک شان ہے مَنُ یَاتِ رَبَّهُ کہ جُوضُص آ کے گا ہے رب

کے پاس مُجُرِمًا جَم کرتے ہوئے فَانَّ لَهُ جَهَنَّم بِینک اس کیلے جہنم ہے کا یک مُحُومًا نہیں مرے گا دوز خیں وَ لَا یَحْییٰ اور نہ زندہ رہے گا وَ مَنُ یُسُونُ فِیْهَا نہیں مرے گا دوز خیں وَ لَا یَحْییٰ اور نہ زندہ رہے گا وَ مَنُ یَا یہ اور جوآئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس مُومِنًا ایمان لاتے ہوئے قَدُ عَملَ الصَّلِحٰ تِن گا اللہ تعالیٰ کے ایجھے فَاُولِیْنَ بِس بِی لوگ ہیں لَهُمُ اللہ رَحْتُ اللّٰهُ لَى ان کیلئے درجے ہوئے بہت بلند جَنْتُ عَدُن ہِی گئی کے باغ ہوئے تَحْدِی مَن تَحْیَهَا الْاَنْهُ لُو بہتی ہیں ان کے نیچ نہریں خلیدین فِیْهَا ہوئے تَحْدِی مَن تَحْیَهَا الْاَنْهُ لُو بہتی ہیں ان کے نیچ نہریں خلیدین فِیْهَا ہوئے تَحْدِی مَن تَوْتُی اس کا جَوْلُ اور یہ بدلہ ہے مَنْ تَوْتُی اس کا جَمْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الل

گذشته در آن بیل تم نے سنا کہ مصر کے میدان میں عیدوالے دن چاشت کے وقت حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ فرعون تخت لگا کر کری پر بہنے ہوا تھا اس کیساتھ اس کے وزیر ، مثیر ، فوج ، پولیس اور عوام ، مر د ، عورتیں ، نیج ، بوڑھے ، جوان اور فرعون کے بلائے ہوئے جا دوگر سے بہتر ہزار تک جن کی تعدادتھی نافر ما نول کیساتھ میدان ہمرا ہوا تھا۔ دوسری طرف موٹی علیہ السلام ہا دوان کے چند ساتھی تھے۔ فرعون زندہ باو کے نعر موٹی علیہ السلام ہا دوان کے چند ساتھی تھے۔ فرعون زندہ باو کے نعر مالگ رہے تھے جا دوگر دل کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ نظر آر ہی تھیں موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تکم سے عصا مبارک ذالا وہ از دھا بن کر ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کونگل گیا جسطر ح مرغیاں دانے چگتی ہیں پھر موٹی علیہ السلام نے سانپ پر ہاتھ رکھا وہ لاٹھی بن گئی۔ جا دوگر اپنے فن کے ماہر تھے بجھ گئے کہ یہ جا دوئییں ہے خدائی کر شمہ ہے ہے ساختہ مجبور ہو کر مار سالہ کے سانہ بیار سالہ کے ساختہ مجبور ہو کر اسالہ کا دار سالہ کے سانہ کے جدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موٹی علیہ السلام اور سالہ کے سانہ کے حرب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہارون علیہ السلام کے دب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہاروں علیہ السلام کے دب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہاروں علیہ السلام کے دب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہاروں علیہ السلام کے دب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہاروں علیہ السلام کے دب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہاروں علیہ السلام کے درب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہاروں علیہ السلام کے دب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے درب پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے وزیر ہاروں علیہ السلام کے دور پر ایمان لائے ہیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ فرعون اور اس کے دور پر ایمان لائے ہیں۔ جا بھو تھا کہ فرعون اور اس کے در پر ایمان لائے ہیں۔ جا بھو تھا کہ فرعون اور اس کے دور پر ایمان لائے ہیں۔ جا بھو تھا کہ فرعون اور اس کے در پر ایمان لائے ہیں۔

مشیرسارے ایمان لے آتے الٹا فرعون نے کہا کہتم میری دعوت پر آئے تھے اور میری اجازت کے بغیرا کیاں لائے ہو میں تمہیں سولی پراٹھا وُل گاتم سب نے مل کرمیر ے خلاف سازش کی ہے میں تمہار ہے ہاتھ یاؤں کا ٹول گا۔ پھراس دھمکی پڑل ہوایا نہیں؟ سازش کی ہے میں تمہار ہے ہاتھ یاؤں کا ٹول گا۔ پھراس دھمکی پڑل ہوایا نہیں؟ ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں :

حضرت عبدالله بن عباس بالنيم فر ماتے ہیں کیمل ہوا کہ ان میں سے چیدہ چو اثر ورسوخ والے تھے ان ستر (۷۰) کوسولی پر لٹکا یا گیالیکن ان میں ہے کوئی بھی ایمان ہے نہیں پھرا۔اب وہ مومن اور مویٰ علیہ السلام کے صحابی تنصے فرعون اور اسکی کا بینہ گھبرا گئی کہ بیانہ بھا گتے ہیں اور نہ پھرتے ہیں اور سولی پراٹکا نے کے دفت ایک دوسرے ہے آگے برُ ہے ہیں عجیب جہم کا معاملہ ہے۔مضبوط ایمان والا ایمان ہیں جھوڑ تا۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک میں جوختم نبوت کی تحریک تھی جنرل اعظم ظالم نے دس ہزارنو جوانوں کولا ہور میں بھون ڈالا تھا نو جوان بٹن کھول کر حیماتی آ گے کر کے کہتے مارو! تو مار دیتا تھا۔ایمان کا مقابلہ نہیں ے۔فرعون کی کا بینہ گھبراگٹی فرعون نے بات کو بالا کہ اس وفت ، ٹائم کم رہ گیا ہے باقیوں کو پھرسزا دیں گے اور بات کوختم کر دیا۔تو جب فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے باته ياؤن كانون كاسولى يراثكاؤن كاتو فساكوا انهون في كهاجوجادو كر تصادراب موى مياسلام كصالى بن حك تح لن نُوْنِوك مم بركزر جي نبيس دي كتجه كو على ما ساء سامِنَ الْبَيْسَاتِ اس چيز يرجوآ چكى ہے مارے ياس واضح وليلول ہے۔ ہم مجھ كئے َ ﴾ كه من عليه السلام جادوگر نبيل بين الله تعالى كے پينجبر بين وَ اللَّهِ فِي فَسَطُونَ اوراس ات يرجم جھ كور جي نہيں دية جس نے جميں پيدا كياہے فاقس ما أنت قاص ا کی تم فیصله کروجوتم فیصله کر سکتے ہو ہم ایمان کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہیں

إِنْهُمَا تَقُضِيُ هَذِهِ الْحَيوةَ الدُّنْيَا بِخِته بات عِتم فيصله كروكَ اس دنيا كازندكى كاإِنَّآ الصَنَابِرَبِنَا بِيَثَكَ بِمُ اين رب يرا يمان لائ بي لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا تاكروه بخش دے جميں جماری خطاوُل کو وَمَآ اَ كُورَهُتَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ اوروه چيز بخش دے كرتونے مجور کیا ہے اس پر جادو سے ۔ تو نے ہمیں بلوا کر جاد وکر وایا ہے بید ب ہمیں معاف کر دے اور یہ بھی معنی ہے کہ فرعون کی طرف ہے اس وقت جادوگری کی تعلیم لا زمی تھی جواس فن کو سکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے جبراً ان کو حاصل کرنی پڑتی تھی جیسے این ، جی اوز نے بہسلسلہ شروع کیا ہے کہ برائمری تک تعلیم لازمی ہو۔ کسی ملک میں اس سے بھی آ گے تک لازمی ہے۔ بیاس کئے کہ بچے مساجد میں نہ جائیں ان کا ذہن ہے گا یہی عمر ہوتی ہے جس میں بيج كا تھوڑا بہت ذہن بنیآ ہے۔اب حكومت برائمري كي تعليم لازم كرنا جا ہتى ہے اصل متصددین سے ہٹانا ہے آٹھ نوسال کے بچوں کا ذہن بن جاتا ہے۔ہم سکول کالج کی تعلیم کے نخالف نہیں ہیں بیچ بھی مردھیں ، بچیوں کے کالجوں میں بیجیاں بھی مردھیں کوئی یا بندی نہیں ہے مگر یہ یابندی کہ مجدول میں نہ جائیں اسلام میں رکاوٹ ڈالنا یہ بات سیج نہیں ہے۔ جب محدول میں نہیں آئیں گے دینی مدارس میں نہیں آئیں گے دین کہاں ہے سیکھیں گے۔ دین کے اڈے اور مراکز تو یہی ہیں۔اب حکومت کی یہ یالیسی ہے دیکھو کب تک نا فذہوتی ہےاور کیا ہوتا ہے کہ بیمسٹرین جائیں ۔توانہوں نے کہا کہتو نے ہمیں جوجادو يرمجبور كياب الله تعالى جميس معاف فرمائ والله خير وابقني اورالله تعالى بهتر ہاور بہت ہی باقی رہے والا ہے۔ سورہ رحمٰن میں ہے ویب فلسی و جسله ربتک ذُوُ الْبَحِلْلِ وَ الْإِنْحُوام "اور باتى رب كى تير برب كى ذات جوبزرگى اورعظمت والا بِ- ' الْبَقَآءُ لِلَّهِ وَحُدَهُ بِقاصرف الله تعالى وحده لا شريك كيلي ب حُلُّ مَنْ عَلَيْهَا

فَانِ ''جوكوئى بھى زمين پر ہےسب فنا ہونے والا ہے۔'' ابھى مسلمان ہوئے ہيں موسىٰ عليه السلام كے صحابی بين ہاتھ پاؤں كوانے كيلئے تيار ہيں ،سولى پر لٹكنے كيلئے تيار ہيں گر السلام كے صحابی بين ہاتھ باؤں كوانے كيلئے تيار ہيں ،سولى پر لٹكنے كيلئے تيار ہيں گر ايمان جھوڑنے كيلئے تيار نہيں ہيں۔

### عظمت خيرالامم:

تو كيا خيال ہے، كيارائے ہے امام الانبياء، خاتم الرسلين ﷺ كے صحابہ كے بارے میں جن کواللہ تعالیٰ نے خیرالامم فر مایا ہے کہتم تمام امتوں سے بہتر ہو خَیْرُ الْبَریّه فر مایا ہے کہ یہ بہترین مخلوق ہیں جن کوآ مخضرت ﷺ نے تئیس سال تعلیم دی ، تیراسال مکہ مکرمہ میں اور دس سال مدینه منوره میں ،ان کے ایمان کتنے پخته تھے مگر رافضیوں شیعوں کا خیال ہے جوان کی کتابوں میں تحریر ہے کہ آنخضرت ﷺ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو''ہمہ مرتد مشتند الاسه کس یا جہار کس ۔'' سب کے سب صحابہ مرتد ہو گئے سوائے تین جار کے ۔ حضرت مقداد،حضرت ثمار،حضرت سلمان،حضرت حذیفه۔بھی ! عجیب ہات ہے کہ موکٰ علیہ السلام کے ساتھی جن کو صحالی ہے ابھی چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے جو پہلے جا دوگر تھے ایمان لانے کے بعدسولی برلنک گئے ایمان نہیں جیموڑ ااور آنخضرت ﷺ کے صحابہ نے نئیس سال آپ ﷺ ہے تعلیم حاصل کی آپ ﷺ نے ان کا تزکیہ کیا آپ ﷺ کی آنکھیں بند ہو کمیں تو وہ سب کے سب مرتد ہو گئے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ یہ کیایات ہوئی ؟اس کا مطلب بیہوا كه آنخضرت ﷺ نا كام رہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ آج ديکھو! سکولوں ، کالجوں میں جوتعليم ہوتی ہے سب جانتے ہیں کہ کتنی پڑھائی ہوتی ہے اور کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ بچوں کو ٹیوٹن برکس طرح مجبور کیا جاتا ہے، بیسب قصے تمہارے سامنے ہیں مگر جس استادی جماعت کے بیچے زیادہ ٹیل ہوتے ہیں اس سے باز پرس ہوتی ہے کہاتنے بیجے کیوں ٹیل ہوئے ہیں؟ تعلیم

کے اوقات دیکھو، چھٹیاں دیکھو پھر ذاتی چھٹیاں بھی ہیں مگر پھر بھی بازیری ہوتی ہے کہ یہ یے کیوں قبل ہوئے ہیں۔استاد کے کان کھنچے جاتے ہیں محکمہ یو چھتا ہے اور آپ بھے نے صحابہ کرام ﷺ کو تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے استاد ہیں ہمسجد میں تعلیم دی،میدان جنگ میں تعلیم دی ،سفر میں تعلیم دی ،حضر میں تعلیم دی ، بیاری اور تندرتی میں تعلیم دی تو آپ ﷺ کے سارے شاگر دفیل ہو گئے کہ جس وقت آپ ﷺ کی آنکھیں بند ہوئیں تو تین جار کے سوا سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر ایسا تا کام مدرس اور استادتو دنیا میں کوئی نہ ہوا معاذ اللہ تعالی اور پھراس امت سے تو بہتر موی علیہ السلام کی امت ہوئی کہ پہلے جادوگر تھے اب حق واضح ہوا ایمان لائے سولی پر لٹکنے کیلئے ایک دوسرے ہے آگے بڑھتے ہیں اور کلم نہیں جھوڑتے اوران کے ایمان برابھی ایک دن بھی نہیں گذرا۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری امت گھٹیا ہوئی معاذ اللہ تعالی ۔ آنخضرت ﷺ استادوں میں نا کام استادیں العیاذیاللہ تعالیٰ ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ بڑے کلم کی بات ہے ۔ توبیاللّٰد معاف فرمائے اہل حق جب حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی فرقہ واریت بھیلاتا ہے۔ بھی! مولوی نے تو وہی کچھ بتایا ہے جوان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور وہ بیسب مجھ بتلاتے اور لکھاتے ہیں اور ان کی بیر کتا ہیں پھیکی ہوئی ہیں ان کوکوئی کچھنہیں کہتا بلکہ کہتے ہیں کہ اوجی! ملک میں سب کور ہے کی آ زادی حاصل ہے۔

#### اريان كادارالخلافه:

تہران شہر حکومت ایران کا دارالخلافہ ہے وہاں ہندوؤں کے مندر بھی ہیں ہمکھوں کے گردوار سے بھی ہیں ، آتش پرستوں کے گردوار سے بھی ہیں ، آتش پرستوں کے گردوار سے بھی ہیں ، آتش پرستوں کے آتش کدے بھی ہیں گرسنیوں کی وہاں کوئی مسجد نہیں ہے حالانکہ سنیوں کی پانچ لاکھ کی

آ با دی ہے۔ جب سنی آ واز بلند کرتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے تو ان کی آ واز کو د با دیا جا تا ا ہے۔رضاشاہ بہلوی نے ایک بلاٹ دیا تھا کہ یہاںتم مسجد بنالو۔سنیوں نے وہاں مسجد کا کپاساڈ ھانچہ کھڑا کیا ہوا تھاوہاں نمازیں پڑھتے تھے جب تمینی خبیث آیا تواس نے وہ بھی گرادیا اوظالمو! یا نچ لا کھ دہاں سنیوں کی آبادی ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ ایک مسجد بھی نہیں ہے وہ گھروں میں نمازیر ہے ہیں جو پڑھتے ہیں کیونکہ اکثر تو نام کے مسلمان ہے اور جو کچھ ہیں وہ سفارت خانوں میں جمعہ اور عیدیڑھ لیتے ہیں ۔ یورے ملک میں شیعہ کا قانون نافذ ہے سنیوں کیلئے بھی وہی قانون ہے وہ بے چارے مجبور ہیں حالانکہ چوتھائی حصہ وہاں سی ہیں تمین حصہ شیعہ ہیں ۔اور پاکستان میں شیعہ تین فیصد ہیں اور سارے حقق آن کوحاصل ہیں ۔جو ہزرگ ہیںان کو یاد ہوگا کہان کے نمائندےابوب خان کے یاس گئے جب وہ صدر تھااس ہے مطالبہ کیا کہ ہماراکلمہ علیحدہ ہے، ہماری اذ ان علیحدہ ہے، ہارے نکاح کے طریقے الگ ہیں، ہماری طلاق کا طریقہ الگ ہے،وہ تین طلاقوں کوایک سمجھتے ہیں جیسے غیرمقلد۔ ہمارے جنازے کا طریقہ علیحدہ ہے لہٰذاسکولوں اور کالجوں میں ہاری تعلیم بھی الگ ہونی جا ہے، ہاری کتابیں الگ ہونی جاہئیں چنانچہ اب ان کی كتابيں الگ ہیں۔ سوال بیے کہ جب تمہار اسب مجھ ہی الگ ہے تو تمہار ااسلام كيساتھ کیاتعلق ہے کہ جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں ۔ جب علماء کرام کہتے ہیں کہتم نے خود تسلیم کیا ہے کہ تمہارا کلمہ الگ ہے،اذان الگ ہے،نماز الگ ہے، نکاح طلاق الگ ہے، جنازہ الگ ہے، مذہبی تعلیم الگ ہے پھرتم مسلمانوں کے ودٹ کیوں لیتے ہو؟ جب ہم حقیقت کو واضح کریں تو کہتے ہیں کہ مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں ۔ عجیب منطق ہے جوہمیں سمجھ نہیں آتی ۔ اگر کھری بات کروتو کہتے ہیں کہ بیفرقہ

واریت پھیلاتے ہی ظلم کی صد ہو چکی ہے۔ خیرعرض بیہ ہے کہ موی علیہ السلام کے یہ جو مخلص ساتھی تھے سولی برلٹک گئے بہتر تہتر مگرا یمان نہیں جھوڑ ا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں إنَّا فَمَنُ يَّانِ رَبَّهُ بِينَك شان يه ب كه جو تخص آئ كااين رب كي ياس مُنجر مًا جرم كرت موئ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مِينك ال كيليج بنم ب لا يُمُونُ فِيْهَا نمر ع كاجبنم من وَلا يسخيني اورنه جن گااگروہاں مارنامقصود ہوتو دوزخ كاايك شعله بى كافى باكريم كياتو بھرسز اکون بھگتے گااوروہ عذاب کی زندگی زندگی نہیں ہے وَمَنُ یَاتِیهِ مُوْمِنًا اور جوآئے گا الله تعالیٰ کے پاس ایمان لاتے ہوئے ایمان کی حالت میں آیالیکن نراایمان ہی نہیں قَلْهُ عَمِلَ الصَّلِحْتِ تَحقيق اس في مل بهي الجهي الجهي عمل بهي المام كادعوى بي نبيل عمل بهي التھے کئے فَاُولْنِکَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلْي لِيس يَهِي لوگ بين ان كرد ج موتكم بلندے کیلی عُلیٰ کی جمع ہے۔ کہاں ہو تگے؟ جَنْتُ عَدُن جیثگی کے باغ ہو تگے، ندان کے بیتے جھڑیں گے نہان کا کھل ختم ہوگا، نہ میوہ خشک ہوگا دانہ توڑیں گے فورا دوسرالگ جائے گا تَجُویُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهِرُ بہتی ہیںان کے نیچنہریں خیلدین فِیْهَا ہمیشہ ربیں گےان جنتوں میں جوایمان لائے اور عمل اچھے کئے۔ وَ ذٰلِکَ جَسَزَوْ ا مَنْ مَنْ مَنْ كَي اوریہ بدلہ ہاں کا جوسنوراا وراس نے اپنائفس یاک کیا۔



## وَلَقُلُ أَوْحَبُنَا إِلَى مُوْسَى أَنْ ٱسْرِ

# امن وعيل صالعًا ثم الهتاى ٠

وَكَفَدُ اَوُحَيُنَ آاورالبة حَيْق بَم نے وَی جَی اِلْی مُوسَی مول علیہ السلام کی طرف اَنُ اَسُو کہ لے چلورات کو بِعِبَادِی میرے بندوں کو فَاضُوبُ لَهُمْ پُل آپ چلا کی ان اَسُو کہ لے چلورات کو بِعِبَادِی میرے بندوں کو فَاضُوبُ لَهُمْ پُل آپ چلا کی ان کو طَوِیْقًا راستے میں فِسی الْبُحُو سمندر کے اندر یَبَسُسا جو خشک ہوگا لا تَحٰفُ آپ خوف نہ کریں دَرَکًا وَکُلا قَلا تَخْشٰی اورنہ خوف کریں غرق ہونے کا فَا تُبَعَهُمْ فِرُعُونُ پُل چیچا کیاان کا فرعون نے بِجُنُودِهِ اپ الشکر کیساتھ فَعَشِیهُمْ مِنَ الْیَمِ پس چھا گئ ان پروریا کی موج ما غَشِیهُمْ جو چھا گئ ان پروریا کی موج ما غَشِیهُمْ جو چھا گئ ان پر وَاصَلَ فِرُعُونُ قَوْمَهُ اور بہ کا یافرعون کے اپنی توم کو وَمَا هَدٰی اوران کی راہنمائی نہ کی یہ بَنِی آ اِسُرَ آءِ یُلَ اے بی فرعون کے ایک توم کو وَمَا هَدٰی اوران کی راہنمائی نہ کی یہ بَنِی آ اِسُرَ آءِ یُلَ اے بی

اسرائيل قَدْ أَنْجَيْن كُمْ تَحْقيق مم في تمهين نجات دى مِنْ عَدُو كُمْ تمهارے وتمن سے وَواعَدُنسكُم اورجم نے وعدہ كياتمہارے ساتھ جَانِب الطُّوْر الْآيُمَنَ طور كواكيل طرف وَنَزَّ لُنَا اوراْ تارا بم نَ عَلَيْكُمُ تم ير الْمَنَّ مَن كُو وَالسَّلُواى اورسلوى كُلُوا كَمَاوَ مِنْ طَيّبنتِ مَا رَزَقُنكُمُ ان يا كيزه چيزول ميل سے جوہم نے تم كورزق ديا ب و لا تَسطُغُوا فِيهُ واورنه سرئش كرواس مين فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبي يس الرّ عامم يرميراغضب وَمَنُ يَّ حُلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي اورجس تخص پراتراميراغضب فَقَدُ هَواى يستحقيق وه ملاك موكيا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بيتك البته مين بهت بخشفوالا مول لِّمَنْ تَابَ اس كيكي جس نة توبدكي وَاهَنَ اورا يمان لا يا وَعَهِلَ صَالِحًا اورْمُل كياا حِها تُهَ اهُتَدای پھر ہدایت پر قائم رہا۔

پیچلےرکوع میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ فرعون کے بلائے ہوئے جاد وگرول نے اپنا عصامبارک زمین پر اپنے سانپ میدان میں نکا لے اور حضرت موی علیہ السلام نے اپنا عصامبارک زمین پر ذالا تو وہ از دھا بن کر ان کے سب سانپول کونگل گیا جاد وگر سمجھ گئے یہ جاد ونہیں ہے بے اختیار بحدے میں گر پڑے اور بلند آ وازت کہنے گئے المنظ بورَ بِ ھلرُون وَ مُوسلی "افتیار بحدے میں گر پڑے اور موی علیہ السلام اور موی علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ "فرعون نے ہاتھ پاؤں کا نے اورسولی پر لاکا نے کی دھمکی دی اورسز آ دمی شہید بھی کئے لیکن ایمان کو کسی نے نہ چھوڑا۔ اتنا بڑا کر شمہ دیکھ کر بھی فرعونی قوم موئی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی بلکہ بنی اسرائیل کو مزید تنگ کرنا شروع کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو مزید تنگ کرنا شروع کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ آپ بنی

اسرائیل کو لے کریہاں ہے چلے جائیں اب آپ بنان کو لے کروادی تیہہ میں جانا ہے آج کل کے جغرافیہ میں اس کانام وادی سینائی ہے جس کی لمبائی چھتیں میل اور چوڑائی چیسی میل ہے۔ کا چوجیں میل ہے۔ کا چائے جن کی جن کی جانے تھا کہ اس کے کافی حصہ پر یہودیوں نے بقضہ کرلیا تھا لیکن مصر والوں نے بڑی جرائے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافی حصہ چھڑالیا ہے۔ تھوڑا ساحصہ جوفوجی اہمیت کا حامل ہے اور جہاں تیل ہے اب بھی یہودیوں کے قبضہ میں ہے یہ وادی تیسطے سمندر سے پانچ چھ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔

### حضرت موسیٰ علیه السلام کی ججرت کا ذکر:

چنانچے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اللہ نتعالیٰ کا تھم ہے رات کو ہم نے المجرت كرنى ب\_اس كاذكرب وَلَه قَدْ أَوْ حَيْنَ آ اورالبت مخقق مم في وى بيجيجى إلى مُوسَى موى عليه السلام كاطرف أنُ أسُر بعِبَادِي كها حِلومير عبندول كورات كواورالله تعالى نے يہلے بى فرمايا كه جبتم سمندرك ياس بنجو فاضرب لَهُمُ طَرِيُقًا فِي الْبَحُو يَبَسًا بِس آب جِلا تَمِن ان كورائة برسمندر مين جوخشك موكار حضرت موسى ا علیہ السلام نے بحرقلزم پر بہنچ کر لاتھی ماری یانی رک گیا۔سورہ شعراء آیت نمبر ۲۳ میں ہے فَكَانَ كُلُّ فِرُق كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ " پس موليا برايك حصدايك برے بہار كى طرح-" فرمایا لاً تَسخفُ دَرَكًا آب خوف نه كريں وتمن كے پكڑنے كا، درك كامعنى يالينا، پينج حانا۔وہ آپ تکنہیں پہنچ سکیں گے وَّ لَا تَـنْحِیشٰی اور نہ خوف کریں غرق ہونے کا۔ کیونکہ سندر ہے یانی کی ایک دیوار اِس طرف کھڑی ہوگی اور ایک اُس طرف کھڑی ہوگی پریشان نه ہونا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کررات کو چلے گئے فرعون پریشان ہو گیا اور اس کی پریشانی اپنی مجبوری کی وجہ ہے تھی ان کی ہمدردی کی وجہ سے نہ تھی کہ بیالوگ

ہاں کو خلام تھے ہارے گھروں اور زمینوں پرکام کرتے تھے یہ چلے گئے تو ہم کیا کریں گے۔ چنانچ فرعون نے ہنگای طور پر حکم جاری کیا ساری فوج کو لے کرچل پڑا۔ وزیر اعظم بان کو حکم دیا کہتو آگے ہو تیرے پیچے فوج ہوگی اور پیچے میں ہوں گا تا کہ کوئی فوجی پیچے نہ نکل جائے۔ اس مقام پرنہیں دوسری جگہ تفصیل ہے جس وقت فرعون کی فوجیس سمندر پر پیپنچیں تو بی اسرئیل گزر چکے تھے راستہ خشک تھا جس وقت یہ سمندر میں داخل ہوئے ہامان آگے درمیان میں فوج پیچے فرعون فرعون نے بھی اپنا گھوڑ اسمندر میں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اب چل پڑو۔ سورہ ایونس آیت نمبر ۹۰ میں ہے حقی اِفَا اَدُرَکَهُ اللهُ عَن قَالَ اَمْنُتُ اَلَّهُ لَا اِلْهُ اللهِ اللهِ کُلُولُ اِلْسُو آءِ یُلُ وَاَنَا مِن اللهُ اللهُ عَن کہ جب اس کو پالیاغرق ہونے نے تو کہنے لگا ایمان لایا ہوں میں کہ بینکٹ نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتے ہیں اور میں بھی میں کہ بینکٹ نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتے ہیں اور میں بھی فر مانبرداروں میں سے ہوں۔''

#### فرعون کے غرق ہونے کا عجیب منظر:

ترندی شریف کی روایت میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنخضرت بھی ہے کہا حضرت بروا بجیب منظر تھا فرعون بروی عاجزی کررہا تھا آہ وزاری اور واویلا کررہا تھا ۔ میں نے گاراس کے منہ میں شونسا کہ اس کی آواز نہ نکلے رب تعالی اس پر ترس نہ کھائے کہ یہ بروا ظالم ہے۔ آیت نمبر ۹۲ میں ہے فاالیو مَ نُسنَجِیْکَ بِبَدَنِکَ لِنَکُونَ لِمَنُ خَلُفَکَ ایّنَةً ''پس آج کے دن ہم بچالیں گے تہارے جسم کوتا کہ موجائے وہ ان لوگوں کیلئے نشانی جو تیرے پیچے ہیں۔' فرعون کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک دیا۔ باقی وہاں سیدھے جہنم چلے گئے۔ فرمایا فَا تُبَعَهُمُ فِرُعُونُ بِجُنُودِہ پس ان کا پیچھا کیا فرعون

نے اپ الشکر کیساتھ فی غیشیہ کم پس چھاگی ان فرعونیوں پر مِن الْیَم بحرقلزم کی موج مَا غیشیہ کم شکر کیساتھ فی غیشیہ کم ان پر اللہ تعالی نے سمندر کو تھم دیاوہ چل پڑااور دہ سار بے غرق ہو گئے و اَحضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اور بہ کا یا فرعون نے اپنی قوم کو وَمَا هَدَی اوران کی راہنمائی نہ کی سورة مومن آیت نمبر ۲۹ میں ہے فرعون نے کہا وَمَا آهُدِیْکُمُ إِلَّا سَبِیلَ الرَّشَادِ کی سورة مومن آیت نمبر ۲۹ میں ہے فرعون نے کہا وَمَا آهُدِیْکُمُ اِلَّا سَبِیلَ الرَّشَادِ دُمِی نہیں راہنمائی کرتا تمہاری مگر بھلائی کے راستے کی۔ 'میں تہمیں سید ھے راستے پر ڈالتا ہوں موئی علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنا۔ انجھی ہدایت دی کہ خود بھی ڈوبا اور دوسروں کو بھی لے ڈوبا۔ بیہ جس وقت وادی تیہہ پنچے تو بہت ساری مشکلات ان کو پیش آئیں۔

### بنی اسرائیل برانعامات خداوندی کاذکر:

الله تعالی فرماتے ہیں یہنی آسر آءِ بُل اے بنی اسرائیل قَد اُنجین کُم مِن عَدُو کُمْ تحقیق ہم نے بجات دی تم کو تہارے دشن سے وَ وَعَدُن سُکُمْ جَابِبَ السطُو وِ الْاَیْسَمَنَ اور ہم نے وعدہ کیا تہارے ساتھ طور کی دائیں طرف بذریعہ موکی علیہ السطام کہ تہارے ساتھ یہ ہوگا کہ فرعون تہ ہیں تگ کرے گا اور ہم اس طرح تہ ہیں نجات دیں گے اور اس طرح تہ ہیں وادی سینائی میں پہنچا ئیں گے ۔ جب وادی سینائی میں پہنچا کی گئے تو خوراک کا مسئلہ پیش آیا، پانی کا مسئلہ پیش آیا کہ انسان خوراک پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور وہاں سانے کا کوئی انظام نہیں تھا بخت دھوپ وہاں پڑتی تھی تو دھوپ سے نجنے کا مسئلہ بھی پیش آیا ۔ اللہ تعالی نے ان پر فضل فر مایا اور تمام چیز دوں کا انظام فر مایا ۔ سورہ بقرہ مسئلہ بھی پیش آیا ۔ اللہ تعالی نے ان پر فضل فر مایا اور تمام چیز دوں کا انظام فر مایا ۔ سورہ بقرہ آیا ۔ اللہ تعالی نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور تمہارے او پر من اور سلوگ ا تارا۔ ' سور ج

غروب ہوتا تو بادل ہٹ جاتے۔ کھانے کے وقت پر کھیر بٹیر بھی آ جاتے۔ یانی کیلئے اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام کوفر مایا اِصْرِبْ بعضاک انْحجر مارای لاتھی کیساتھ پھرکو اس سے بارہ چشمے کلیں گے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے بارہ خاندان تھے انتظامی امور کے لحاظ ے ہرایک کیلئے علیحدہ چشمہ جاری فرمایا۔قد علم کُلُ اُناس مَّشُرَ بَهُمُ ' وَحَقِيقَ جان ليا سب لوگول نے اپناا پنا گھاٹ ۔'' کہ یہ چشمہ روبیلیوں کا ہے، یہ بن یامینیوں کا ہے، یہ یہود یوں کا ہے، یہ یوسفیوں کا ہے، تا کہ آپس میں جھگڑانہ کریں۔ پیسلسلہ جیالیس سال تک جارى ر ہا پھران لوگوں نے کہا كُنُ نَصْبِرَ عَلَى طَعَام وَ احِدِ " ہم ہر گرنبيں صبر كريں كے ایک قتم کے کھانے برے' پیاز کہسن، مسور اور فلال فلال چیز ہمیں جاہیے۔خداوندعزیز قادر مطلق ہاں کے لئے کوئی چیزمشکل نہیں ہے عین موقع پرایک پلیٹ ممکین بھنے ہوئے بٹیروں کی اور ایک کھیر کی سامنے آ جاتی تھی اورتفسیروں میں پیجھی موجود ہے کہ وہاں جو حمار یاں تھیں کافی بڑے سایہ دار درخت تو شاذ و نا در تھے اللہ تعالیٰ نے ان حمار یوں میں بکٹرت بٹیر پیدافر مائے کہ ایک ہاتھ مارتے دو تین بٹیر ہاتھ لگ جانے ان کو بھونتے اور کھاتے اور وہاں جھاڑیوں کے چوڑے چوڑے سے تھےان پڑوں پر ایک چیز برسی تھی جیے برفانی علاقوں میں برف برس ہے،اس کی تہہ جم جاتی تھی وہ کھیر کی طرح میٹھی ہوتی تھی اں کومن کہتے تھے۔موی علیہ السلام نے ان کوفر مایا کہ بیرجگہ ہماری منزل نہیں ہے بیراستہ ہے ہماری منزل ارض مقدس فلسطین ہے۔اس وقت اس سارے علاقے کوارض مقدس بھی کہتے تھے شام بھی کہتے تھے کنعان بھی کہتے تھے جوان مغربی شیطانوں نے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اسمیس فلسطین اردن شام اور جو یہودیوں کے پاس علاقہ ہے بیسب ایک علاقہ تھا یہ بڑا زرخیزعلاقہ ہےاس میں یانی کے چشمے ہیں پھل ،کھیت بہت پچھے ہوتا ہے۔موی علیہ

السلام نے فرمایا کہ ارض مقدس پرہم نے پہنچنا ہے مگر جہاد کے بغیرنہیں پہنچ سکتے۔ کہنے لگے کہ جب تک وہاں کے لوگوں کے متعلق معلومات نہ کرلیں ہم جہادنہیں کریں گے۔مویٰ علیہ السلام نے جاسوی کیلئے بارہ آ دی بھیجے کہتم مسافروں کی شکل میں ، تاجروں کی شکل میں ، سیاحوں کی شکل میں جا کر جائزہ لے کرآؤ کہ ان کے پاس کیا ہتھیار ہیں ، کتنے قلعے اور موریے ہیں ان برکس طرح فتح یائی جاسکتی ہے اور واپس آ کرہم دو بھائیوں کے علاوہ کسی کو تہیں بتلا نا۔ان میں دووعدے پر پختہ رہے باقیوں نے سب کوآ کر بتلا دیا کہ وہاں تو بڑے جَنَّكُ بُولُولٌ مِينَ ان كى جمتين بست جوكمين موى عليه السلام كوكها فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هِهُنَا قَلْعِدُونَ [ما كده: ٢٥] " آب جائين اورآب كايروردگارجا كرلرو ويشك ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔''اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ پھر بھی ان کاساتھ نہیں چھوڑا کہ یہ سارا انتظام ان كيلئے جاہيے توبي تھا كہ جب انہوں نے انكاركيا تھا ان كارزق بندكر ديتاليكن وہ ارحم الراحمين ہے باوجودان كى گستاخيوں كےان يرمن وسلوى نازل فرمايا۔ وَ نَسزُّ لُهُ سَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُواى اوراتاراجم في تم يرمن اورسلوي كُلُو امِنْ طَيّباتِ مَا رَزَقُنكُمُ كَاوَان ياكيزه چيزول سے جوہم نے تمہيں رزق ديا ہے وَلا تَطْغَوُ ا فِيْهِ اور نه سرکھی کرواس میں۔ یہ بات بھی احادیث میں اورتفسیروں میں ہے کہان کو حکم تھا کہ جتنا کھانا کھا سکتے ہوکھاؤ مگر بچا کرنہ رکھولیکن وہ حرص کرتے اور کھانا الگ کر کے رکھ لیتے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل پہ خیانت نہ کرتے تو کھانا تھی خراب نہ ہوتا مگر انہوں نے بیہ خیانت کی کہ تھیر میں ہے کچھالگ کر کے رکھ لیتے ، بھنے ہوئے بٹیرالگ کر کے رکھ لیتے وہ بہت جلد خراب ہو جاتے تھے بیرب تعالیٰ کی طرف سے سزاتھی ۔ تو فر مایا اس مين سركشى ندكرنا فيَسجل عَلَيْكُمُ غَضَبِي لِس الرَّاحَ كَاتُم رِمِيراغضب وَمَنْ يَحْلِلُ

عَلَيْهِ غَضَبِیُ اور جَسْ تَحْصَ پراتر امیر اغضب فَقَدُ هُوای . هُوای یَهُوِی کامعنی ہے گر گیا، تباہ ہو گیا۔ تومعنی ہوگا پس تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ بیغضب ان لوگوں پر ہوا۔ مَغُضُو سُ عَلَیْه اور ضاّلین کی تشریح :

برجوبم برنماز مين يرص عني غير الممغضوب عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِّينَ " ہمتیں ان لوگوں کے راہتے پر نہ چلاجن پر تیراغضب ہوا اور نہ گمرا ہوں کے راہتے پر۔''اس كى تشر يح خود آنخضرت على فرمائى بكه غير المَعْضُوب عَلَيْهِم عمراديبودى ہیں اور صالّین سے مرادنصاری ہیں اور قرآن پاک میں بیجی آتا ہے کہ موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہودی ہیں۔ اور یہودی ہے بھی کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے۔ اللہ تعالى نے فرمایا كه اگرتم سے موتوفَت مَنْ وُا الْمَ وُتَ [بقره: ٩٤] " بس تم موت كي آرزو كرو\_' اوريه بهى فرمايا وَلَنْ يَّتَمَنَّوُهُ أَبَدًا ''اوروه هر گزنهيں تمناكريں كے موت كى بھى بھی۔''تمام قوموں میں سے برول قوم یہودی ہے مگر آج صرف اسلحہ کی وجہ سے اور امریکہ ، برطانیه اور فرانس جیسے شیطانوں کی وجہ سے طاقنور ہیں ۔انشاءاللہ العزیز جب ککرشروع ہو گی اور وہ وفت دورنہیں ہےان شاءاللہ وہ وفت آ رہا ہے پھر دیکھناان کاحشر کیا ہوتا ہے۔ صديث شريف مين آتا بي تُقاتِلُونَ الْيَهُو دَتم يهوديون كيماته الروك يهان تك كماكم یہودی کی درخت کے پیچھے چھیا ہوا ہوگا وہ درخت کے گا خلفی یَھُو دی میرے پیچھے یہوری ہے۔اگر کسی پھر کے پیچھے چھیا ہوگا تو پھر ہو لے گا خلفی یَھُودِی میرے پیچھے یہودی ہے مجاہد آ گے برطور بیا بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات میں ہے۔اب وہ وقت بالكل قريب آجكاب الله تعالى عى بهتر جانتا بكه كتف سال يا كتف ميني يا كتف بفت باتى بين \_الله تعالى فرمات بين وَإِنِّي لَغَفَّارٌ أور بيتك مين بهت بخشِّه والأهول - مس كو

بخشوں گا؟ فرمایا اس کو بخشوں گا جس میں چارخوبیاں ہونگی لِمَنُ قَابَ بخشش اس کیلئے کے خشوں گا؟ فرمایا اس کیلئے اس کیلئے اللہ تعالیٰ کے جس نے تو ہد کی وَاهَنَ اورایمان لایا۔ تیسراکام وَ عَمِملَ صَالِحُا اور عمل کیا اچھا۔ پھرایک آدھ وفعہ بیں ثُمَّ اهْتَدای پھر ہدایت پرقائم رہا۔ تو ہد کی قبولیت کیلئے اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں بتلائی ہیں۔

\* ۔۔۔۔ ہے دل ہے و بہ کرے۔ \* ۔۔۔۔۔ عمل اجھے کرے۔ \* ۔۔۔۔ اور اس پر ڈٹ جائے۔

ینہیں کہ بھی کیا اور بھی نہ کیا ۔ حضرت عاکثہ صدیقہ فائٹ سے پوچھا گیا کہ آنخضرت کے ایسا کونسائل زیادہ پہندتھا؟ فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوچا ہے تھوڑا ہو۔ ای لئے شریعت نے ایسا کوئی کا منہیں بتلایا جوانسان کی طاقت سے باہر ہولا اُسکھلف اللّه وَ نَفسًا اِلّا وُسُعَهَا انسان کواس کی طاقت کے مطابق احکام کا پابند بنایا گیا ہے۔ نماز ہے جوطاقت سے خارج نہیں ہے، زکو قالداروں پر ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اس پرزکو قانین ہے، عشر نہیں ہے، فطرانہیں ہے، قربانی نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، جنہیں ہے۔ اگرکوئی بھار ہے کھڑ ہو ہوگر نماز نہیں پر ھسکتا چھوڑ دے بعد میں رکھ کے قضا کر ہے۔ اور اگر ایسی بھاری ہے کہ اس میں روز و نہیں رکھ سکتا اور دے بعد میں رکھ کے قضا کر ہے۔ اور اگر ایسی بھاری ہے کہ اس میں روز و نہیں رکھ سکتا اور شفایا ہونے کی بھی امیر نہیں ہے تو فدید چار بتارے ۔ غرضیکہ اللہ تعالی نے کوئی ایسا کام نہیں بتلایا جوانسان کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالی نے بیصفات بیان فرمائی ہیں کہ شہیں بتلایا جوانسان کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالی نے بیصفات بیان فرمائی ہیں کہ جس میں بیہ موقی اس کو میں بخشوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات والا بنائے۔ (تمین)

## وَمَا آعُجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ

يُمُوْسَى ﴿ قَالَ فَانَاقَلُ فَمُ اُولَا عَلَى اَثْرِی وَعِلْتُ الْاِلْكَ وَرَضِي وَالْكَافَلُ وَالْكَافَلُ وَالْكَافَلُ وَالْكَافِرِي ﴿ فَالْكَافَالُ فَالْكَافُومِ فَكَ مِنْ بَعْدِو وَ اَصَلَّاهُ مُ السّامِرِي ﴿ فَرَجَهُ مُوْسَى إِلَى قَوْمِ مَعْضَبَانَ آسِفًا هُ قَالَ يَعْوَمِ الْمُ يَعِدُكُمُ وَكَمَّ مُوْسَى اللَّهُ وَمَا لَكُ مُعَلَّكُمُ الْعَهْ لُ الْمُ الرَّدُ ثُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُوْمِي وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُوْمِي وَ اللَّهُ مُوسَى أَنْ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى إِلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ

مُوسْنَى بِسِ لوتْ مُوسَىٰ عليه السلام إلى قَوْمِه اين قوم كي طرف غَضْبَانَ غص میں اسفًا افسوس کرتے ہوئے قَالَ فرمایا یلقَوُم اےمیری قوم اللم يَعِدُكُمُ رَبُّكُمُ كَيانَهِين وعده كياتها تهار إساته تمهار إرب ني وَعُدًا حَسَنًا وعده اجِما أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ كيالِس لمباهو كياتهاتم يروعده أمُ أَرَدُتُم ياتم في اراده كيا أنُ يَّحِلُ عَلَيْكُمُ بِيكه واجب موتم ير غَصَبٌ مِّنُ رَّبَكُمُ غضب تنهارے رب کی طرف ہے ف آخ لَفُتُهُ مَّوْعِدِی پستم نے خلاف ورزی کی ميرے وعدے كى قَالُوُ الوگول نے كہا مَآ اَخُلَفُنَا مَوْعِدَكَ نہيں خلاف ورزى کی ہم نے آپ کے وعدے کی بے مُلکِنَا اینے اختیارے وَللہِ کِنَّا اورلیکن ہم حُمِلُنَا الهوائ كَ أَوْزَارً الوجم مِن زيننة الْقَوْم توم كزيورات فَقَذَفُنْ هَا يُس مم نَان كويجينك ويا فَكَذَٰلِكَ يُس الى طرح الْقَي السَّامِويُ وُالاسامري نِي فَانْحُورَ جَلَهُمْ لِس نَكالاان كَلِيمَ عِجُلاً جَجُمُوا جَسَدًا جَمِيهُ لَلْ خُوارٌ اس كيليّ وارتهى فَفَالُوا يس كهاانهول في هذا اللهُ كُمُ يَتِم ارامعبود ب وَإِللهُ مُوسِني اورموى عليه السلام كامعبود ب فَنَسِيَ يسموى عليه السلام بعول سي بين أفلا يَرَوْنَ كيا بسنبين ويحص ألا يَوْجعُ إِلَيْهِمْ بِهِ كَهُوهُ بَهِينَ لُوتًا تَاانَ كَيْ طُرِفَ قُولًا لَا كُونَى بات وَّ لاَ يَهْمُ لِكُ لَهُمُ اور نہیں مالک ان کیلئے ضَوًّا ضرر کا وَّ لا نَفُعًا اور نہ نفع کا۔

#### دوباتين:

ان آیات میں دو باتیں مٰدکور ہوئی ہیں ۔ایک پیر کہ جب موی علیہ السلام حاکیس دن کے بعد تورات کی تختیاں لے کرواپس آئے تو فر مایا کہ تمام مردعور تیں انتہی ہوجا کیں الله تعالیٰ کی طرف ہے کتاب نازل ہوئی ہے وہ سن لیس اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔تورات آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بڑی جامع مانع کتاب ہے اور قرآن حکیم کے بعداس کا بلندمقام ہے۔حضرت موی علیہ السلام نے جب ان کوتورات اول سے لے کرآ خرتک سنائی تو کہنے لگے کہاس کے احکام تو بڑے سخت ہیں ان پڑمل نہیں موسكے گاوالیں جاكراللہ تعالى سے ترميم كرواكرلائيں \_موئى عليه السلام نے فرمايا كرتم نے ایک آزادزندگی گزاری ہے اس لئے من کریریثان ہوگئے ہوجب ان احکام پڑمل کرو گے تو آسان ہوجائیں گے۔لیکن قوم اس بات برآ مادہ نہ ہوئی تو وَاحْتَارَ موسنی فَوْمَلهُ سَبُعِينَ رَجُلاً لِمِيْقَاتِنَا [ اعراف: ١٥٥] " ننتخب كيموى عليه السلام في اين تومين سرآدی ہارے وعدے کے وقت پر ۔' سرآومیوں کو لے کر وادی طویٰ میں مہنچ مگر دوسرے آ دمیول ہے خود پہلے بہنچ گئے ۔ایک اس کا ذکر ہے اور دوسرااس بات کا ذکر ہے ، جب موی علیه السلام کوه طور پرتشریف لے گئے تو قوم پیچھے گوسالہ برتی میں مبتلا ہوگئ چونکہ موی علیہ السلام دوسرے آدمیوں سے تیزی کیساتھ سلے بہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یو جیما کہ س چیز نے آپ کوجلدی برآ مادہ کیا ؟ اللہ تعالی نیتوں اور مرادوں کو جانتا ہے مگر اَعْجَلَکَ عَنْ قَوْمِکَ يَهُوسَى اور سي جِيرِ في جلدى يرآ ماده كيا آپ كواين قوم سے ا موی علیه السلام و و بیجیے بیں اور آ بطدی آ گئے ہیں قال موی علیه السلام نے کہا

دوتفسيرين :

سورہ بقرہ آیت نمبر ۵۹ میں ہے ٹُم بَعَثْنا کُم مِنْ ، بَعْدِ مَوْتِکُم ' پھرہم نے تہہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد۔' ایک تغییر یہ ہاور دوسری تغییر یہ کہ انہوں نے بچھڑے کی بوجا کی تھی اس بوجا کی معذرت کے سلسلے میں سر آ دمی حضرت موکی علیہ السلام کیساتھ مجھے تھے۔ اس موقع پر رب تعالیٰ کا کلام سنا تھا تو کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو کلام سنا تھا تو کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو آبھوں سے دیکھوں سے دیکھیں محق تو پھر ما نیس محق قرمایا میں جلدی اس لئے آیا ہوں آپ جھے سے راضی ہوجا کیں موئی علیہ السلام جب کوہ طور پرتشریف لے جانے گھے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کوتا کیدی تھی کہ تو م کو وعظ وقعیمت کرتے رہنا اور جو پروگرام میں نے دیا ہے اس

پر قائم رکھنالیکن ہوایہ کہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی بنوسامرہ \_ بنوسامرہ قبیلے کا ایک مختص تهاجس كانام تقاموي بن ظفرية منافق تقاجس وقت بحرقلنوم ميں فرعون كي فوجيس بتاه ہور ہي نفیں اس وقت جبرائیل علیہالسلام گھوڑے پرسوار تنھے وہ گھوڑا جہاں یا وُں رکھتا تھا وہ جگہ فورا سرسبر ہو جاتی تھی ۔ تو اس نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر محفوظ کر لی تھی ۔ آئندہ ركوع مين آرباب كرسامرى نے كها فَقَدِ حُدثُ قَبْ ضَدٌّ مِّنْ آفَو الوَّسُولُ " پي جرى میں نے ایک مٹی رسول (جرائیل علیہ السلام) کے قدم ہے۔ "توبیمٹی اس کے پاس محفوظ تھی بنی اسرائیل جب مصرے آئے تھے تو فرعونیوں کے زیوران کے پاس تھے کافی مقدار میں وہ ان کے پاس کس طرح آئے تو اس کے متعلق دوتفسیریں منقول ہیں۔ایک پیر کہان کا فنکشن تھاشادی وغیرہ کیلئے ان سے مانگے تھے کہ ہم استعمال کرے دے دیں محے مرآتے وتت ان کو دیئے نہیں اور پیفسیر بھی منقول ہے کہ فرعونی چونکہ امیر لوگ تھے ان کو چوری وغیرہ کا خطرہ ہوتا تھااور بنی اسرائیلی غریب لوگ تھے اورغریب کے گھر کسی نے کیا چوری کرنی ہےسب پتہ ہوتا ہے کہ دو حار کتابیں ہوتگی ، دو حاربستر ہاور دو حاریر چے پیالیاں مہمانوں کیلئے۔ چورتو وہاں جائے گا جہاں کچھ ہوگا۔تو ان غریبوں کے پاس انہوں نے ا ہے زیورا مانت کے طور پرر کھے ہوئے تھے لیکن جس وقت انہوں نے ہجرت کی تو بیزیور انہیں کے پاس رہے ۔حضرت مویٰ علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے جس وقت، وادی سینائی مینے تو موی علیہ السلام کو بتلایا کہ ہمارے یاس ان کے زیور ہیں کیا ہے ہمارے لئے جائز ہیں؟ موی علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں ہیں ان کو چاکر کہیں جنگل میں فن کر دو كيونكه مال غنيمت ان كي شريعتول مين جائز نبيس تفاجارے لئے الله تعالى نے آمخضرت ﷺ کے وسلے سے جائز فرمایا ہے حلال فرمایا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیلیوں نے جاکروہ زیورات جنگل میں دفن کردیئے اور سامری نے نکال لئے اور سونے جاندی کا بچھڑا بنایا اور آئیدہ رکوع میں بات آرہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں والی مٹی اس کے منہ میں ڈال دی اس نے ٹیس ٹیس کی آ داز نکالنا شروع کردی۔

یہاں بھی دوتفسیریں ہیں ایک یہ کہوہ بچھڑا سونے جاندی کا ہی رہالیکن اس میں آواز پیدا ہوگئی لعنی سونے جاندی کی حیثیت نہیں بدلی ۔ اور دوسری تفسیر علامہ سیوطی میسید اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ لَحْمًا وَ دَمًا اللّٰہ تعالٰی نے اس کو گوشت یوست کا مچھڑا بنا دیا۔ قادر مطلق کے سامنے تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ سب مجھ کرسکتا ہے۔اس مجھڑے ہے ٹیں ٹیں کی آ واز نکلنے لگ گئی ۔ سامری نے کہا کہ یہ جواس کےاندرٹیں ٹیں کررہا ہے بیہ رب ہے۔ پہلے مویٰ علیہ السلام جاتے تھے تو جلدی واپس آ جائے تھے اب وہ کوہ طور پر رب کا انتظار کررہے ہیں اور رب یہاں ٹیس ٹیس کرر ہاہے۔ چنانجیران میں سے پچھ جاہل لوگوں نے اس کی بوجا شروع کر دی ،سب نے نہیں ،موحد بھی تھے بس جن کی عقل ماری گئی بھی کوئی اس کا طواف کرر ہاہے کوئی چڑ ھاوا چڑ ھار ہاہے کوئی اس پر ہاتھ پھیرر ہاہے کوئی مجدہ کررہا ہے کوئی بچھا در کوئی بچھ کررہا ہے اور بیسب بچھاس کی ٹیس پر ہورہا ہے۔اندازہ لگاؤاں قوم کا کہموئی علیہالسلام کے ہاتھ پر کتنے معجز ہے دیکھےان کا اثر ذہن میں نہیں رہا بچھڑے کی ٹیس ٹیس بیقربان ہو گئے۔ بیساری سامری کی شرارت تھی چونکہ حقیقتاً وہ مشرک تھاصرف طاہری طوریراس نے کلمہ پڑھاتھااوربعض کواس نے گمراہ کیاسب لوگ گمراہ نہیں موے تھاس کاذکر ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں قال فرمایا اللہ تعالی نے فانا قد فتنا قَوُهُ كُ يَسِ مِيْتُكَ بِم نِے فَتْخَاورآ زَمَائَشْ مِن دُال دیا ہے تیری قوم کو مِنُ مِنعُدِکَ آب كومان سے آنے كے بعد و أَضَلَهُمُ السَّامِرِيُّ اوران كومُراه كيا ہے سامرى

نے۔جس کا نام موی بن ظفر تھا قبیلہ بنوسامرہ سے جو بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی فَرَجَعَ مُوسى يسلوث موى عليالسلام جاليس دنوس كي بعد إلى قَوْمِه اين قوم كى طرف غَضْبَانَ أسِفًا غص من تصافسوس كرت موئ \_آكنده ركوع مين آربابك حضرت ہارون علیہالسلام کی داڑھی اورسر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا کہ تیرے ہوتے ہوئے یہ کیاہے، قوم شرک میں مبتلا ہوگئی ہے آپ نے سستی کی ہے۔حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں مویٰ علیہ السلام سے تین سال بڑے تھے مگر درجہ اور مقام مویٰ علیہ السلام کا بڑا تھا۔ شرح فقدا كبروغيره عقائدكى كتابول مين متكلمين نے لكھاہے كەاللەتعالى كىسارى مخلوق ميں يبلا درجه حضرت محمد رسول الله على كا باور تيسرا درجه موى عليه السلام كا ب- تو موى عليه السلام جب واليس تشريف لائے تو غصے ميں تھے افسوس كرتے ہوئے كه كيا بنا ہے؟ قَالَ فرمايا ينقوم المُ مَعِدُكُمُ رَبُّكُمُ المعرى قوم كيانبيس كيا تفاتمهار عاته تمہارے رب نے وعدہ و غلڈا خسٹ وعدہ اچھا کتمہیں تورات کی صورت میں آئین مِلِيًا أَفَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ كِيالِس لما موكيا تَفَاتُم يروعده أَمُ أَرَدُتُمُ ياتم في اراده كيا أنُ يَجِلَّ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّنُ رَّبَكُمُ حَلَّ يَجِلُ بابضَرَبَ عَبُوتُواسَ كامعنَى ب لازم ہونااور نصر ہے ہوتواس کامعنی ہارنا ۔تومعنی ہوگا کہ واجب ہواتم برلازم ہواتم برغضب تہارے رب کی طرف سے فَانْحلفُتُم مَّوْعِدِی پستم نے خلاف ورزی کی میرے دعدے کی۔تم نے میرے ساتھ توحید پر پختہ رہنے کا دعدہ کیا تھا ابتم مگڑ گئے ہو بچھڑے کی بوجا شروع کردی ہے قالُو اکہنے لگے مَآ اَخْدَلْفُنَا مَوْعِدَک نہيں خلاف ورزى كى جم في آب كے وعدے كى بملككنا اين اختيارے وَللْكِنَّا حُمِّلُنَا اورليكن ہم اٹھوائے گئے اُوُزَارًا مِّنُ زِیْنَةِ الْقَوُمِ قوم کے زبورات کے بوجھ سے۔ہمارےاو پر

بوجھ قاجس کی وجہ ہے ہم مجبور ہو گئے فَقَدُفُنہ ہے ہم نے ان کو پھینک دیا کیونکہ ان کی مقارف میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ حضرت موی علیہ السلام کے تھم سے انہوں نے وہ زیورات پھینک دیئے فک ذلک اَلْقَی السَّامِرِیُ پس ای طرح و الاسامری نے۔ یہاں والے سے مراد و ھالنا ہے ،سامری نے سونے جاندی کو و ھالی کر بچھڑ ابنا دیا میہاں والے سے مراد و ھالنا ہے ،سامری نے سونے جاندی کو و ھالی کر بچھڑ ابنا دیا فی اُنے وَ جَوَادٌ جسم تھا اس کیلئے آواز فی اللہ اس کیلئے آواز فی اُنٹا تھا۔

# بچھڑے کے متعلق دوتفسیریں:

اس کے متعلق دونوں تفسیروں کا میں نے حوالہ دیا ہےا مام فخر الدین رازی میشند فر ماتے ہیں کہ وہ بچھڑا سونے جاندی کا ہی رہا گوشت پوست میں تبدیل نہیں ہوالیکن دہ جو مٹی اس کے منہ میں رکھی اس کی وجہ ہے اس نے ٹیس ٹیس کی آ واز نکالنی شروع کر دی۔ جبكه دوسرے حضرات فرماتے ہیں كه لَحْمًا وَ دَمًا اس كا گوشت يوست بن كياتھا فَقَالُوا يَس كَهاانهول في جوان مين علىداورمشرك فتم كاوك عظ هذا إله كم بي تہارامعبود ہے جوٹیں ٹیس کررہاہے وَ اللّٰہ مُوسی اورموی علیہ السلام کامعبود بھی یہی ہے فَنَسِی پس موی علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ وہ وہاں رب تعالیٰ کا انتظار کرر ہے ہیں اوررب آ کراس میں داخل ہو گیا ہے۔ جب لوگوں کی عقل ماری جائے تو پھریہی بچھ ہوتا ے فرمایا اَفَلا یَوُوْنَ کیا پُنہیں دیکھتےوہ اَلّا یَوْجعُ اِلَیْھمُ قَوْلاً بیکنہیں لوٹاتا وہ بچھڑاان کی طرف کوئی بات صرف ٹیس ٹیس کی تو کچھ حقیقت نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ کوئی سوال کرے تو جواب دے اور اس کی حالت سے تھی کہتم جو بھی کہو وہ ٹیس ٹیس کررہا ہے۔ بھئ! میں ٹیس سے کیا ہے گا؟ ایک تُو گفتگونبیں کرسکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ و الا

### - ديگرال راچدر سد

کسی کوکیا اختیار ہوسکتا ہے مگر جب لوگوں کی عقل ماری جائے تو پھر قبروں کی بوجا کرتے ہیں ، بزرگوں کی بوجا کرتے ہیں ، بزرگوں کی بوجا کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے اور محفوظ رکھے۔



## وَلَقَالَ لَهُ مُرهُرُونُ

مِنْ قَدْلُ لِقَوْمِ إِنَّكَ افْتُنْتُمْ لِلْهُ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرِّحْلُ وَاتَّا لِيَكُمُ الرَّحْلُ وَاتَّبَعُونَى وَاطِيعُوَا اَمْرِيْ ® قَالُوالَنْ تَنْبُرُحُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَل مُولِي ﴿ وَلَ يَهْرُونُ مَامِنَعُكَ إِذْرَائِيَتُهُمْ ضَكُوا ﴿ الْآتَبُّعِنُ اَفَعَصَيْتَ امْرِيْ ﴿ قَالَ يَبْنُؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا يَرَأُسِيْ إِنَّىٰ خَشِنْكُ أَنْ تَقُولُ فَرَّفْتُ بِيْنَ بِنِيِّ إِنْكَاءِيْلُ وَلَمْ تَرْفُبُ قُوْلِي ﴿ قَالَ فَهَا خَطْبُكَ لِسَامِرِي ﴿ قَالَ بَصُرُتُ عَالَهُ بِيَجْرُوا يه فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ آثَرِ الرَّسُولِ فَنَيْنُ يُمَّا وَكُذَٰلِكَ سَوِّلَتُ لِيْ نَفْسِينَ ﴿ قَالَ فَاذْهُبُ فَاتَ لَكَ فِي الْعَمَادِةِ آنْ تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرُ إِلَّى إِلْهِكَ الَّذِي خُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُعُرِقَتُهُ ثُمَّ لِنَسْفَتُهُ فِي الْبَعِ نَسْفًا ﴿ إِنَّهَا اللَّهِ مَا لَكُمْ الْبَعْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الْهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلْهُ إِلَّاهُ وَلَا هُو وَسِعَ كُلَّ ثَنَّي عِلْاً اللهُ اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّ اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّ اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّ اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَالِمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي

وَلَقَدُ اورالبت حقيق قَالَ فرمايا لَهُمُ ان وهرُوُنُ ہارون عليه السلام في مِنُ قَبُلُ اس سے پہلے يلقوم الے ميرى قوم إنَّ مَا پخته بات ہے فينتُمُ به تم فتنے ميں ڈالے گئاس بچھڑے كيماتھ وَإِنَّ اور بينك رَبَّكُمُ تمہارارب الرَّحْ مَنُ رَمَان ہے فَاتَّبِعُونِی پُس تم میری اتباع كرو (عملاً) وَاطِینُ عُولاً المَوِیُ اور میرے حكم كی طاعت كرو (قولاً) قَالُوا كَهَ لِكَ لَنُ نَبُرَحَ عَلَيْهِ بم المُویُ اور میرے حكم كی طاعت كرو (قولاً) قَالُوا كَهَ لِكَ لَنُ نَبُرَحَ عَلَيْهِ بم المُویُ اور میرے حكم كی طاعت كرو (قولاً) قَالُوا كَهَ لَكُ لَنُ نَبُرَحَ عَلَيْهِ بم

يهان تك كهلوث تمنين جماري طرف موسىٰ عليه السلام قَالَ فرمايا موسىٰ عليه السلام نے پنے وُون اے ہارون علیہ السلام مَا مَنعَکَ س چِزنے آپ کوروکا إذْ رَأَيْتَهُمْ جب آب نے ویکھاان کو ضَلُوْ آ کہ مراہ ہوگئے ہیں الا تَتَبعَن کہم نے میری پیروی کیوں نہ کی اُف عَ صَیْتَ اُمْ وِی کیا آپ نے میرے حکم کی نافر مانی کی قَالَ فرمایا یَبُنَوُّمُّ اے میری ماں کے بیٹے کلا تَا خُذُ بلِحُیَتِی آپ نه پکڑیں میری داڑھی کو وَ لَا بـوَ أُسِی اور نه میرے سرکو اِنِّنی خَشِیْتُ بیشک مجھے خوف ہوا اَنُ تَقُول کہ آ بہس کے فَرَّقُتَ بَیْنَ بَنِی ٓ اِسُرَ آءِ یُلَ آپ نے تفریق ڈالی بنی اسرائیل کے درمیان وَلَمْ تَرُقُبُ اور آپ نے انتظار نہیں کیا قَوْلِي ميرى بات كا قَالَ فرمايا موى عليه السلام نے فَسَمَا خَطُبُكَ تيراكيا معاملہ ہے پنسامِوی اے سامری قَالَ سامری نے کہا بَصُون ویکھی میں نے بما وہ چیز لَمْ يَبْصُرُو ابه جس كوان لوگوں نے بیں ديكھا فَقَبَصْتُ كِي الْهَائِي مِين نِے قَبْضَةُ الكِمْثَى مِّنُ أَثَىرِ السَّسُولِ فَرِثْتَ كَنْثَانَ سَ فَنَبَذُتُهَا يِس مِين فِي الكويهينك ويا مجهر عين وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفُسِیُ اوراس طرح آمادہ کیامیرے لئے میرے نفس نے قبال فرمایاموی عليه السلام نے فادُه بُ پُل تم جاوَ فاِنَّ لَکَ پُل تيرے لئے ہے فِی الْحَيْوةِ زَنْدُكُ مِنْ أَنُ تَقُولُ بِيكُمْ كَبُوكَ لَا مِسَاسَ نَهْ يَجُودُ وَإِنَّ لَكَ اور بینک تیرے لئے مَوْعِدًا ایک وعدے کاونت ہے لَّنُ تُخْلَفَهُ ہرگز تیرے

ساتھاس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی وَ انْسَظُرُ اِلَی اِلْهِکَ اور دی کھا ہے معبود کو الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ جس برساراون تو عَاکِفًا جھکارہا لَنُحَرِ قَنَّهُ البتہ ہم ضروراس کوجلا کیں گئے فُہ لَنَنْسِفَنَّهُ پھرالبتہ ضروراس کواڑا دیں گے فی النہ بخراراس کواڑا دیں گے فی النہ بخراراس کواڑا دیں گے فی النہ بخراراس کواڑا دیا اِنَّهَ آپنتہ بات ہے الله کُمُ تہارامعبود اللّه اللہ باللہ کا اللہ جل جلالہ ہے اللّہ فی آلا اِللّه الله و وہ کہیں ہے کوئی معبود مگروہی وَسِعَ الله جل جل اللہ ہے وہ ہر چیز پرازروئے علم کے۔

حضرت موی علیہ السلام جب تورات لینے کیلئے کوہ طور پر جارہے تھے تو ہارون علیہ السلام کوتا کیدفر مائی کہ قوم کے مزاج سے تم واقف ہو کہ یشرارت پیندلوگ ہیں البنداان کی خوب گرانی کرنا لیکن ہوا یہ کہ سامری نے بچھڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کرا دی ۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پوراز ورصرف کیاان کو سمجھانے میں مگر وہ باز نہ آ ہے۔اس کا ذکر ہو کَ فَالَ لَهُمُ هُو وُنُ مِنُ قَبْلُ اور البتہ تحقیق فر مایاان کوہارون علیہ السلام نے موئ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے سے پہلے یعنی ان کی غیر حاضری میں فر مایا نے موئ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے سے پہلے یعنی ان کی غیر حاضری میں فر مایا نے موئ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے سے پہلے یعنی ان کی غیر حاضری میں فر مایا کی وجہ سے داے ظالمو! تم نے پھڑ ہے کوالہ بنالیا ہے وَاِنَّ دَبَّکُمُ الرَّ حُمنُ اور مِیشک کی وجہ سے داے ظالمو! تم نے پھڑ ہے کوالہ بنالیا ہے وَاِنَّ دَبَّکُمُ الرَّ حُمنُ اور مِیشک تمہارار سے رحمان ہے۔

# لفظ رحمٰن اور رحيم ميں فرق:

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی میں یہ لفظ رحمٰن اور رحیم میں فرق بیان کرتے ہیں۔ فرق بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کدرممٰن اسے کہتے ہیں جو بن مائے دے اور رحیم اسے کہتے ہیں

جوما نگنے پردیتا ہے رب تعالیٰ نے جمیں جو پھودیا ہے بغیر مانگے کے دیا ہے وجودیا آنکھیں دیں ، کان دیے ، زبان دی ، ہونٹ دیے ، ٹانگیں دیں ، ہاتھ دیے ، جمیں کیاشعورتھا ، جمیں کیاشعورتھا ، جمیں کیاشد بدھتھی بیتمام نعتیں رب تعالیٰ نے بغیر مانگئے کے دی ہیں ۔ تو فر مایا رب تمہارار حمٰن ہے فَاتَبِعُونِنی پس تم میری اتباع کروا تباع ہوتی ہے کی میں اوراطاعت ہوتی ہے تول میں تو مملی طور پرمیری اتباع کرو وَاطِیْ عُولَ آ اَهْدِی اور میرے تم کی طاعت کروتولاً فعلاً میں تو مملی طور پرمیری اتباع کرو وَاطِیْ عُولَ آ اَهْدِی اور میرے تم کی طاعت کروتولاً فعلاً میری پیروی کرو۔ اس سامری شیطان کی پیروی نہ کرو، پھڑے کے معبود نہ بناؤ اور بد باطن اوگ ہوتے تھے جنہوں نے بھڑے کے معبود نہ بناؤ اور بد باطن ہوتے تھے جنہوں نے بھڑے کے معبود بنایا تھا قالوُ ا کہنے گئے کُنُ نَبُنُ کَ عَلَیْهِ ہم ہم اَن کی عبادت کریں گے کوئکہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ اس میں جوٹیں ٹیں کے آنے تک ہم اس کی عبادت کریں گے کوئکہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ اس میں جوٹیں ٹیں کر رہا ہے وہ رب ہے۔

## موسىٰ عليه السلام كاجلالي مزاج:

موی علیہ السلام تورات کی دس تختیاں لے کرآئے تھے چونکہ رب تعالیٰ کی توحید میں خلل نظر آر ہاتھا اور جلا لی مزاج تھے جب حضرت ہارون علیہ السلام پرنظر پڑی و الْسقی الْاَلُواَ حَ وَاَ خَدَ بِرَ اُسِ اَخِیْهِ یَجُوْه اِلَیْهِ [اعراف: ۱۵]" اور ڈال دیا موی علیہ السلام نے تختیوں کو اور پکڑلیا اپنے بھائی کے سرکواور اس کو کھینچا پی طرف۔ اگر چہ القی کے معنی سیسننے کے بھی آتے ہیں گر امام فخر الدین رازی میں اور کے قرمایا تا کہ ہارون علیہ السلام جلدی سے بینچ رکھ دیں (حضرت نے مسکراتے ہوئے قرمایا تا کہ ہارون علیہ السلام کے سیاتھ دو ہاتھ کرلیں۔) ہارون علیہ السلام نے بیٹے رکھے ہوئے تھا اور داڑھی بھی۔ سرکساتھ دو ہاتھ کرلیں۔) ہارون علیہ السلام نے بیٹے رکھے ہوئے تھا اور داڑھی بھی۔ سرکساتھ دو ہاتھ کرلیں۔) ہارون علیہ السلام نے بیٹے رکھے ہوئے تھا اور داڑھی بھی۔ سر

کے پٹوں اور داڑھی سے پکڑا کہ رب تعالیٰ کی تو حید میں ظل آیا اور تم خاموش رہے ہارون
علیہ السلام طبعاً نرم مزاج تھے رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولا دہوتی
ہے کسی کا قد بڑا کسی کا چھوٹا شکلوں میں بھی فرق ہوتا ہے مزاجوں میں بھی فرق ہوتا ہے ،
عقل جہم ، فراست میں بھی فرق ہوتا ہے یہ سب رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو
موئ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو پکڑا اور قَالَ فرمایا یہ ہو وُنُ مَا مَنعَکَ اے
ہارون علیہ السلام تجھے کس چیز نے روکا اِذْ دَائیتَهُمْ ضَلُوْ آجب آپ نے دیکھا کہ گمراہ
ہوگئے ہیں۔ اَلَّا تَتَبْعَن کُمُّم نے میری پیروی کیوں نہی۔

دوتفسيرين :

اس کی ایک تفیر یہ کرتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام نے خیال کیا کہ شاید انہوں نے پوری طرح تبلیغ نہیں کی چونکہ زم مزائ تھے میری بات پراچھی طرح عمل نہیں کیا میں نے کہا تھا ان لوگوں کی گرانی کرناتم نے گرانی نہیں کی۔ دوسری تفییر یہ کرتے ہیں کہ تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے جب آپ نے دیکھا کہ یہ گراہ ہو گئے اور تبہاری بات نہیں مانے تو آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے اف عَد کینے کا آپ نے میرے عمکی مانے تو آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے قال ہارون علیہ السلام کے مان فرمانی کی جس طرح و نہیں کی موئی علیہ السلام کے خیال کے مطابق میرے پیچھے کیوں نہیں آئے قال ہارون علیہ السلام نے کہا یکنو ہم آئے میں کی موئی علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن قبت بن لاوی بن میری ماں کے بیٹے ! حضرت موئی علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن قبت بن لاوی بن یعقو بیلیم السلام تھا۔ اپ دور کے بڑے نیک بزرگ تھا اور والدہ کا نام یو کا ند عمر بی میں لکھتے ہیں اور اردو میں یو کا بد لکھتے ہیں چیسے جس طرح وہ ماں کے بیٹے ہیں باپ کے بھی میں لکھتے ہیں اور اردو میں یو کا بد لکھتے ہیں چیسے جس طرح وہ ماں کے بیٹے ہیں باپ کے بھی بیٹے ہیں لیکن چونکہ ماں میں شفقت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت باپ کے اس لئے میں لیکھتے ہیں لیکن چونکہ ماں میں شفقت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت باپ کے اس لئے ہیں لیکن چونکہ ماں میں شفقت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت باپ کے اس لئے میں لیکھتے ہیں لیکن چونکہ ماں میں شفقت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت باپ کے اس لئے

مال كا ذكر كيا \_ اگر الله تعالى مال ميں پيشفقت نه ركھتے تو بيچے كى بھى تربيت نه ہوسكتى \_ اى شفقت کا نتیجہ ہے کہ این بچوں کی گرمی سردی دعوب جھاؤں میں خدمت کرتی ہے اور خود تکلیف برداشت کرتی ہے ورنہ اس طرح کون تکلیف اٹھا تا ہے۔ فر مایا اے میری ماں کے بِيعُ لَا تَسانُخُلُ بِلِحُيَتِي نَهَ پَرُمِيرِي وَارْهِي كُو وَلَا بِوَاسِي اورنه مِرس مركو إنِّي خَشِيْتُ بِينَكَ مِحْضِ وَف مِوا أَنُ تَقُولُ كُرْآبُ كِينَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسُرَاءِ يُلَ آپ نے تفریق ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان۔اس لئے میں آپ کے پیچھے نہیں آیا باقى مين نے مجھانے ميں كوئى كى نہيں كى اتنا سمجھايا كه كادُوا يَقْتُلُونَنِي [اعراف: ٥٠] " قريب تھا كە مجھے قا كردية \_" بىلے موىٰ عليه السلام كابيه خيال تھا كه چونكه بيزم مزاج تصان کی فرمی کی وجہ سے بیسب کھے ہوا ہے لیکن جب تسلی ہوگئ تو پھرا نے لئے بھی دعا کی اور بھائی کیلئے بھی دعاکی رَبّ اغْفِرُ لِی وَلاَ خِیْ [الصّاً: ١٥١]" اے پروردگار!معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو۔' بظاہر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بیر کہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے اور مویٰ علیہ السلام چھوٹے تھے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بے حرمتی کیوں تی ۔ دوسراسوال سے سے کہ ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ نبی کی تو بین ، داڑھی اور سرکو پکڑ کر کھنیجنا ہے اپنی جگہ گناہ ہے۔ دونوں سوالوں کا جواب بیہ ہے کہ نہ بڑے بھائی کی تو بین کی ہے اور نہ نبی کی تو بین کی سے بلکة رب تعالیٰ کی تو حید میں خلل د مکھ کر برداشت نبیں ہوا۔اصل مقصد غصہ ہے کہ رب تعالیٰ کی تؤ حید کیخلاف بیکاروائی کیوں ہوئی ہے۔توہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سمجھانے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھی البتہ آپ ے چھے اس لئے نہیں آیا کہ آپ یہ نہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق کیوں ڈالی کیونکہ جب میں آپ کے پیچھےاس لئے نہیں آیا کہ آپ بیانہ کہیں کہ آپ نے بنی

اسرائیل کے درمیان تفریق کیوں ڈالی کیونکہ جب میں آپ کے پیچھے آتا تو سی کھ میرے ساتھا تے کچھ پیچھےرہ جاتے تو بیدوحصوں میں تقسیم ہوجاتے اورا ب بیجی کہتے کہ وَلَمْ تَسرُفُبُ قَولِني اورآب ناتظار بيس كيا ميرى بات كامير ا ن تك يويكام نه كرتے كہ كچھ ساتھ لے جائے اور كچھ وہاں چھوڑ آئے ۔ جب بيہ معاملہ صاف ہو گيا كہ بارون علیه السلام نے وضاحت فر مادی تو پھرسامری کی خبر لی قسال فر مایا موی علیه السلام ن فَمَا خَطُبُكَ يِلْسَامِرِي وَمَا حَالُكَ وَمَا شَانُكَ وَمَا بَالُكَ اح سامری! تمہارا کیا حال ہے بتاؤتم نے بیکاروائی کیوں کی ہے قسال سامری نے کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُول لِس الهائي مِن في الكِمْ في فرشة كنثان --اے مَنْ حَافِر فَرَس الرَّسُول "لين جرائيل عليه السلام كے هور ے كاقدم كے نشان ہے۔''ایک تفسیر بیکرتے ہیں کہ جس وقت فرعونیوں کو بحرقلزم میں غرق کیا گیا اس وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے برسوار تھے اور ان کے گھوڑے کا نام ھیز وم تھا۔

جرائيل عليه السلام كے گھوڑ ے كاذكر:

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پر حفرت عبدالرحمٰن بن عوف میں نے دوآ دی دیکھے سفیدرنگ کے کپڑے ذیب تن کئے ہوئے گھوڑ وں پر سوار تھے جیران ہوئے کہ بیآ دی ہمارے ساتھ تو نہیں آئے ان کے ہاتھ میں چا بک تھے جب کافر کو مارتے سے بحد میں انہوں نے اس کا ذکر آنحضرت بھا کے مارتے سے بعد میں انہوں نے اس کا ذکر آنحضرت بھا کے سامنے کیا آپ بھانے نفر مایا وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکا ئیل علیہ السلام شے اور جبرائیل علیہ السلام اور میکا ئیل علیہ السلام تھے اور جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار سے اس کا نام ہیز وم تھا۔ تو سامری نے دیکھا کہ وہ گھوڑ ا

جس جگہ یاؤں رکھتا ہے وہ جگہ نورا سرسبز ہو جاتی ہے جس طرح خضر علیہ السلام جس جگہ بیٹھتے تھے یا یا وُں رکھتے تھے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی اس وجہ سے ان کا نام خصر ہے خصر کے معنی سبز ورندان کا اصل نام تو بلیابن ملکان علیه السلام ہے۔ بیحضرت ابراہیم علیه السلام کے ہم عصر تنے اور جمہور کے نز دیک پینمبر تنے اور ذوالقر نین کے وزیرِ اعظم تنے اور جمہور اس کے قائل ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں علم عقا کد کی مشہور اور متند کتاب ہے 'خیالی''اس میں پر کھا ہے کہ جار پنجمبر زندہ ہیں دوآ سانوں پر اور دوز مین پر ،حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خصر علیہ السلام کیکن حصرت عیسی علیہ السلام کی حیات ولائل قطعی سے ثابت ہے اور حفرت عیسیٰ کی حیات اور نزول کامکریکا کافر ہاس پرمیری مستقل کتاب ہے" توضیح المرام في نزول أسيح عليه السلام "اس مين قيامت كي نشانيان ،مهدى عليه السلام كاظهور عيسى علیه السلام کا نزول ، د جال کا خروج ، زلزلوں کی آید بیسب واقعات احادیث اور تاریخ کی روتنی میں بیان کئے ہیں اس کوضرور پڑھیں۔حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات قطعی ولیل ہے نہیں ہے گلنی دلیل سے ہے ۔ تو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑ ہے کے یاؤں کی مٹی تھوڑی می برکت کیلئے اٹھا کرر کھنی۔ پھر کیا ہوا فَنَبَذُ تُھا پس میں نے اس کو پھینک دیا بچھڑے میں اس کے منہ میں ڈالی وہ ٹیس ٹیس کرنے لگ گیا و تکسیڈلِک سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي اوراس طرح آماده كيامير التي مير فنس في مير فنس في میرے لئے میکاروائی مزین کی میں نے مجھا کہ اس مٹی میں کرشمہ ہے چونکہ جکہ فور آسر سبز موجاتى مَقَى قَالَ موى عليه السلام فرمايا فَاذْهَبْ لَيستم جاوَ فَانْ لَكَ فِي الْحَيوةِ پس تیرے لئے ہے زندگی میں آن تَقُول کا مِسَاسَ کیم کہو سے نہ چھوو تیرے لئے یہ سزا ہوگی کہ تو کہتا پھرے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا جو شخص سامری کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو تیز بخار ہو

جاتا ہے ایسا کہ نا قابل برداشت اور ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے ہمامری نے تولوگوں کو بہتا تھا کہ میرے قریب نہ آنا اور جوکوئی قریب آتا تو بید وڑ لگا دیتا ہند وؤں نے بھرشٹ ہونا یہیں میرے قریب نہ آنا اور جوکوئی قریب آتا تو بید وڑ لگا دیتا ہند وؤں نے بھرشٹ ہونا یہیں سے لیا ہے کدایک دوسرے کو نہ ملنا ہندو دوسرے کو قریب نہیں آنے دیتے کہ جھے بھرشٹ ہوجاتا ہے و ان گک مَوْعِد ااور بیشک تیر نے ایک وعدے کا وقت ہے گئی نا اور بیشک تیر سے انکے ایک وعدے کا وقت ہی ہوات کہ کھے کھر و گئی نا کہ کہ اور تیر سے ساتھ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ موت کا وقت بھی ہواور قیامت کا وقت بھی ۔ اور تیر سے لئے دنیا کی سزایہ ہے کہ تم لوگوں سے بھا گتے بھر و گاور قیامت کی سزاا پی جگہ ہوگی۔ و انسطور اللی الله ک اور دیکھ ایک طرف جو پھڑا تو قیامت کی سزاا پی جگہ ہوگی۔ و انسطور اللی الله ک اور دیکھ ایک اور دیکھ ایک سزاا پی جگہ ہوگی۔ و انسطور کھف وہ جس پر سارا دن تو جھکار ہتا تھا اسکود کھو لئے بنایا تھا اللّذ کی ظَلْتُ عُلَیْ ہی گئی ہے گئی ہو گئی گئی ہم اس کواڑا دیں گے فی لئنگ ہے برقارم میں نسفا اڑا دینا۔

#### ا یک اعتراض اوراس کاجواب:

بعض ملحدول نے بیاعراض کیا ہے کہ وہ بچھڑا سونے چاندی کا تھاا ورسونا چاندی تو جلتا نہیں ہے وہ وہ تو بچھلتا ہے تو حضرت سوئی علیہ السلام نے کیسے فر مایا کہ ہم اس کوجلا دیں گے اور پھر بخوترم میں اڑا دیں گے ۔ تو مفسرین کرام البیکیئی اس کے دوجواب دیتے ہیں ۔ ایک بیا کہ موٹی علیہ السلام کے دوسرے کام کون سے جھھ آتے ہیں لاٹھی کا اڑ دھا بننا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ لاٹھی کے مار نے سے سمندر کا بھٹ جانا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالیس تو روش ہوجائے کیا ہے جھے میں آتا ہے کہ سونے کا جلنا سمجھ میں آجائے ۔ تو جس طرح دوسرے سارے مجزات ہیں ہے جھی مجزہ ہے اور دوسرا جواب ہے کہ آج بھی لوگ سونے دوسرے سارے مجزات ہیں ہے بھی مجزہ ہے اور دوسرا جواب ہے کہ آج بھی لوگ سونے

چاندی کا کشتہ مارتے ہیں سونے اور چاندی کورا کھ بنا کر استعال کرتے ہیں تو کیا حکیم ڈاکٹر سونے چاندی کورا کھ بنا سکتے ہیں اور خدا کا پیغیر نہیں بنا سکتا؟ اس میں کیا شک ہے تن کی باتوں پر تعجب کرنا اورا نکار کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ فرمایا اِنسسَمَ اللّٰهُ کُمُ اللّٰهُ اللّٰهِ کُمُ اللّٰهُ اللّٰهِ کُمُ بات ہے کہ تمہار المعبود اللہ ہوہ کہ آلا اِللّٰهَ اِللّٰهُ هُونہ نہیں ہے معبود کوئی مگر وہی صرف وہی معبود ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وَسِعَ کُلُ شَیءَ عِلْمُا وہ وسیع ہے ہرشے پرازرو نے علم کے۔ یہ جوتم نے خودساختہ بنایا ہے یہ کوئی شے نہیں ہے اللہ صرف رب تعالی کی ذات گرامی ہے۔



# كذلك

نَعُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَا مِا فَكَ سَبَقَ وَقَدُ الْبَنْكَ مِنْ لَكُا ذِكُرًا ﴿ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَانَّهُ يَعْمِلْ يُومِ الْقِيلِمَةِ وِذُرًا ﴾ خليه إن فيه وسَاء كه مُوكِ مَنْ فِيلَة حِمْلًا ﴿ يَتَعَافَتُونَ بَيْفَهُمُ الصُّوْدِ وَنَحْشُرُ الْمُعْرِمِينَ يَوْمَ إِنْ زَقَاء اللَّهُ وَمَنْ الْمُعْرِمِينَ يَوْمَ إِنْ زَقَاء اللَّه الْمُوكِ وَنَعْمُ الْمُعْرِمِينَ يَوْمَ إِنْ وَقَالَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

کَدلِکَ اسَ طرح مفض ہم ہیں کرتے ہیں علیٰک آپ کے سامنے من انسآء خبروں سے ما ان امتوں کی قد سبق تحقیق جوگذر چکی ہیں وقد اتینک اور تحقیق ہم نے دیا آپ کو مِن لَدُنّا پی طرف سے ذِکرًا ذکر من اَعُرَضَ عَنهُ جواع اض کرے گاس ذکر سے فَانَنهٔ پس بیشک وہ یَخمِلُ اللهٰ اَعُرضَ عَنهُ جواع اض کرے گاس ذکر سے فَانَنهٔ پس بیشک وہ یَخمِلُ اللهٰ اَعْلَا یَسُومَ الْقِیلُمَةِ قیامت کے دن وِزُرًا بوجِم خلِدِینَ فِیْهِ ہمیشہ دہیں اللهٰ اور بُراہوگاان کیلئے یَسُومَ الْقِیلُمَةِ قیامت والے دن حِمُلاً بوجِم یَسُومَ اَلْفَیلُمَ فِی الصُّورِ جس دن پھوکی جائے گی بگل وَ نَحُشُرُ حِمُلاً بوجِم یَسُومَ اَلْفَیلُم وَ نَحُشُرُ

الْمُجُومِيْنَ اورجم الشَّاكري كَ مجرمون كو يَوْمَئِذِ اس دِن زُرْقًا نيلي آتكھوں والع بوكُّ يُتَخ افْتُونَ بَيْنَهُمُ آسِته آسته أَسْته لَعْلَوري كَمْ لِي مِن مِن إِنْ لَّبَثْتُهُ مَهِيلَ مُهرِيحَم إلاَّ عَشُوا مَروس دن اوروس راتيس نَحْنُ اعْلَم جم خُوبِ جانت بين بسمًا يَقُولُونَ جووه كبيل ك إذْ يَـقُولُ آمُتَلُهُمْ جس وقت کے گاان میں سے احما طَویْقَة روش کے لحاظ سے اِنْ لَبِثْتُهُ نہیں گھرے تم اِلّا يؤمًا مرايكون ويستنكونك اورسوال كرتي بي آب سے عن الحبال يبارُوں كے بارے ميں فَقُلُ پس آپ كہدويں يَنْسِفُهَا رَبِّي ارْادے كاان كو میرارب نسسفًا اڑادینا فیَسْذَرُهٔ الله کی جگهر دیگان بہاڑوں کی جگهرکو قَاعًا ميدان صَفْصَفًا بموار لا تَوى فِيْهَ أَبِيل ويكيس كَآبِ اس بين عِوَجًا كُونُي مُورُ وَ لَا أَمُتًا اورنهاو نِي يَحِي جَلَّه يَوْمَنِذِ الرون يَتَّبعُونَ الدَّاعِيَ بيروى كري كَ يكارنے والے كى لا عِوْجَ لَهُ كوئى كجى نہيں ہوگى اس كيلية و خَسْعَتِ الْأَصُواتُ اوريست بهوجا نين كي آوازي للسوَّحُمْن رحمان کے سامنے فلا تسمع پی آپ ہیں سنیں کے اللہ همسًا گریاؤں کی

اس سے پہلے کئی رکوعوں میں حضرتِ موی علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام، فرعون، بنی اسرائیل، سامری کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے گذاری نہ فرص علیہ السلام، بان کرتے ہیں جس طرح ہم نے ارشاد ہے کے ذاری نہ نہ فرص علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون اور سامزی کا واقعہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون اور سامزی کا واقعہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون اور سامزی کا واقعہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون اور سامزی کا واقعہ ہے۔

بیان کیا ہے مِنُ اَنْبَآءِ مِنُ تبعیضیہ ہے اور اَنْبَا نباءٌ کی جمع ہے نباءٌ کا معنی ہے خبر۔
تومعنی ہوگا خبروں میں سے کچھ مَا ان امتوں کی خبریں قَدْ سَبَقَ جو پہلے گذر چکی ہیں۔
ہیں۔ یعنی جسطرح ہم نے بیواقعہ بیان کیا ہے اس طرح پہلی امتوں کے واقعات میں سے بھی پچھ کچھ بیان کرتے ہیں تا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ رب تعالی نے یہ قبھے بیان کرنے کی حکمت خود بیان فر مائی فَاقُدُ سُصِ اللَّقَ صَسَصَ لَعلَّهُ مُ يَتَفَكُّرُونَ وَ اعراف: ٢١٤] '' پس آپ بیان کریں حالات تا کہ بید لوگ غور وفکر کریں۔' کہ فر مانبر داروں کیا تھا اللہ تعالی نے بیسلوک کیا اور نافر مانوں کا بید خشر ہوا۔ یہ سبق دینے واقعات بیان ہوئے ہیں۔

#### حفاظت ِقرآن:

وَ قَلَدُ النّیٰنکَ اور حقیق ہم نے دیا آپ و مِن لّدُنا اپنی طرف ہے ذِکُوا الْرَائی اِلْ اللّهِ کُو وَانّا لَلْهُ لَحْفِظُونَ [ جر ۹۰]"

جیک ہم نے نازل کیا ہے ذکر لیعی نفیحت والی کتاب کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔" جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب تعالی نے لی ہواس کو کون بگاڑسکتا ہے؟ دنیائے کفر نے پوراز ورلگایا ہے قرآن کیم میں تحریف کرنے کالیکن آج تک کا میاب نہیں ہوئے اور نہ قیامت تک کا میاب ہو نگے انشاء اللہ تعالی ۔ امت مرحومہ نے قرآن پاک موائل کی حفاظت کی من جمہ و قفیر کی حفاظت کی ہے المحدللة! موائل کی حفاظت کی ماب و بھے کی حفاظت کی ، ترجمہ و تفییر کی حفاظت کی ہے المحدللة! حفاظت کی مقاطت کی من جمہ و تفید کی ہیں۔ فقہاء کرام جودین کی حفاظت کی جودین کی حقیقت کو بخو کی جمعے ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دفعہ قرآن پاک کاسنتا مسلمان کے ذمہ لازم ہے اور جس جگہ جماعت ہوتی ہے تراوتی میں وہاں ایک

# قرآن پاک سے اعراض کی سزا:

توفر مایا کہم نے دیا آپ کوائی طرف سے ذکر قرآن یاک مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ جو اعراض كرے گاس ذكرے فَانَـهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وزُرًا لِس بيتك وه المحاسة كا قیامت والے دن بوجھا نکار کا یعنی ا نکار کا جومعنوی طور پر بوجھ ہوگا وہ اس کے کا ندھے پر ہوگا جیسے کوئی کہتا ہے کہ مجھ برقر ضے کا بوجھ ہے، مجھ براہل خانہ کے خریجے کا بوجھ ہے، مجھ یرفلاں چیز کا بوجھ ہے۔اب ظاہر بات ہے کہاس کی بیٹے برکوئی بوری تو نظرنہیں آتی لیکن اس کی ذمہ داری ہے ذمہ داری کا بوجھ گردن پر ہوتا ہے توجو قرآن یاک سے اعراض کرے گاس نافر مانی کا بوجھ وہ اٹھائے گا قیامت دالے دن جس طرح دوسرے بوجھ اٹھائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ایک روایت سنائی کہ جس شخص نے چوری کی قیامت والے دن وہ چیز اس کے کندھے یہ ہوگی ،اونٹ چرایا ہے، گائے چرائی ہے، بکری چرائی ہے۔اونٹ اپنی آواز نکال رہا ہوگا ،گائے بکری اپنی آواز نکال رہی ہوگی ۔ایک مسخرہ سا آدمی میشاتھا کہنے لگا حضرت! ایک آدمی نے اونٹ چوری کیا ہے گائے چوری کی ہے تووہ اس چھوٹی سی گردن اور بیٹے بر کیسے اٹھائے گایاکسی چورنے ایک سے زیادہ اونٹ چرائے ہیں تو وہ ان کوگردن پر کیسے اٹھائے گا اس کی گردن پر کیسے آئیں گے۔اس نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی حدیث کو کا ثنا جا ہا مگروہ ابو ہریرہ تھے ﷺ فرمایا تونے بیصدیث نہیں سی کہ

تخضرت فی نے فرمایا کہ بعض ایسے جم مہو نگے کہ ان کے کند سے کوا تنا چوڑ اکر دیا جائے گا کہ تیز رفتار گھوڑ اکند سے کا یک کنارے سے دوسرے کنارے تک بین ون میں پنچ گا ؟ اس نے کہا ہاں! یہ حدیث نی ہے اور فرمایا کہ یہ بھی سناہ کہ بجر مون کوا حدیباڑ کے برابر چوڑ اکر دیا جائے گا جمتنا وہ پھیلا ہوا ہے؟ اس نے کہا سنا ہے۔ تو فرمایا اب بتا کتنے اونٹ اس پوڑ اکر دیا جائے تیں۔ رب تعالی قادر مطلق ہے وہ سب پچھ کرسکتا ہے۔ اور بخاری شریف پرلا دے جا کتے ہیں۔ رب تعالی قادر مطلق ہے وہ سب پچھ کرسکتا ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ فی نے فرمایا کی کیسا تھوزیا دتی نہ کرو، زکو قادا کروایسا نہ ہوکہ قیا مت والے دن اونٹ اس کی گردن پر ہوا ور آ وازیں نکال رہا ہوا ور اٹھانے والا کہے یہ رسول اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الله اللّٰ الل

ایک موقع پرآپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ فراٹھیا کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا
اے میری پھوپھی!ا نُفَقِذِی نَفُسَکِ مِنَ النَّا وِ فَانِی کَا اَمُلِکُ لَکِ مِنَ اللَّهِ
ان میری پھوپھی!ا نُفَقِذِی نَفُسَکِ مِنَ النَّا وَ فَالِی کَا اَمُلِکُ لَکِ مِنَ اللَّهِ
اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

ين بيل مِثْ الله وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ حِمْلاً اوربُراموگاان كيل قيامت والے دن يه بوجها نكاراورنا فرماني كايوم يُنفُفخ فِي الصُّور جس دن بكل يهوكل جائكى \_ حضرت اسرافیل علیه السلام جھکے ہوئے ہیں جیسے آ دمی رکوع کی حالت میں جھکا ہوتا ہے اور منه بگل يرركها ہوا ہے منتظر ہيں كهس وفت مجھے اللہ تعالیٰ كی طرف ہے حكم ہوبگل پھو نكنے کا اور میں پھونک دول یعنی پہ ہو جھاس دن اٹھا ئیں گے جس دن بگل پھونکی جائے گی جس كُوْخُداولْ كَهِتِي مِين -سارى كائنات ختم موجائے گى وَيَبْقَلَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْل وَ ٱلإِنْحُوامِ [سورہ رحمٰن ]''اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے سواکوئی جاندار چیز باقی نہیں رہے گ ۔'' بھر جاکیس سال کا وقفہ ہوگا جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے جاکیس سال بعدسب سے سلے اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کواشائیں کے پھروہ بگل پھوتلیں کے فاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنَظُونُ [زمر: ١٨] "بي بيلوك كفر بهوجاكين كاورد كهوري ہو نگے۔''سب این قبروں سے نکل آئیں گے اور جن کو برندے کھا گئے ، درندے کھا گئے ، محصلیاں ہڑیے کر گئیں وہ بھی آ جا کیں گے،جن کوجلا کررا کھ کردیا گیاوہ بھی آ جا کیں گےاللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے سب رب تعالیٰ کے سامنے ہو گئے۔فرمایا وَنَحُشُرُ الْمُحْرِمِيْنَ اورجم جمع كري م جمع كري المعجمول كويَ وُمَنِذِ ال قيامت والدن زُرُقًا أَذُرَقْ كَ جَمع بِمعنى بلي كي آئكھوں والا۔

قاری میں کہتے ہیں''گربہ پنم'' قاضی بیضاوی مینید لکھتے ہیں کہ عربی جب کسی کا فراند کی جب کسی کی المد اللہ بیار '' اس کی کیا فرمت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اَسُو دُ الْکُبُدِ اَزْرَقْ الْعَیْنِ اَصُهَبُ الْسُبَالِ '' اس کی کیا بات کرتے ہو بھی اس کا تو جگر ہی سیاہ ہے وہ تو بلی کی آنکھوں والا ہے اس کی مونچھیں سرخ ہیں ۔'' یہ ان لوگوں کا تجربہ تھا واللہ اعلم ۔ کہ جس آ دمی کی آنکھیں بلی کی آنکھوں کی طرح ہیں ۔'' یہ ان لوگوں کا تجربہ تھا واللہ اعلم ۔ کہ جس آ دمی کی آنکھیں بلی کی آنکھوں کی طرح

موں موتچیں سرخ ہوں تو اس کا مزاج عام لوگوں ہے مختلف ہوتا ہے ۔ تو فر مایا آئکھوں والے ہوئے يَّتَ خَافَتُونَ بَيْنَهُمُ آپس ميں آسته آسته تَّفَتُكُوكري كَاور كبيل كَا إِنْ لَّبَثُتُ مُ إِلَّا عَشْرًا تَهِينَ هُمِرِ مِنْ مُرَدِن دن اور دس را تيں۔ دنيا ميں تو تھوڑ اساعرصہ رے ہیں اللہ تیارک وتعالی کاارشاد ہے مگردس دن اوردس راتیں نسخن أغلم بما لَيْقُولُونَ جَمِ خُوبِ جِانِة بِين جَووه كَهِين كَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً جِس وقت كَمِكًا ان میں سے احصاروش کے اعتبار سے جسکی رائے سب سے بہتر ہوگی وہ کہ گا اِن لَبشتہ إِلَّا يَوْمًا نَهِينٌ هُهِرِ عِنْمٌ مَّكُراكِ ہى دن صرف ايك ہى دن تُقهر ہے ہوآ خرت كى زندگى جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن جمی معلوم نہیں ہوتی ۔ سَاعَةً الكِ المري بهي معلوم بيس موتى رسورة النازعات ميس ب يَوْم يَرَوُنَهَا لَمُ يَلْبَثُوُ ا إلا عشِيّة أو ضحها "جس دن وه لوك تيامت كوآتكهول عديكه على على الوخيال کریں گے ) کہ وہ نہیں تھہر ہے مگر دن کا پچھلہ پہریا دو پہر کا وقت۔' 'تو آخرت کی نہتم ہو نے والی زندگی کے مقابلہ میں بہزندگی کیجھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کا ذکر آیا کہ منگر لوگ انکار کا بوجھ قیامت والے دن اٹھائیں گے تو منکرلوگوں نے کہا کہ قیامت تو نام ہے توڑیھوڑ کا تواس وقت پیرے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے؟

### قيامت کے دن تو ڑ چھوڑ:

وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اوريه يو چِي كَرتَ بِين آپ سے پہاڑوں كے بارے ميں كه يہاں وائد فَقُلُ پن آپ كهدوي يَنسِفُها رَبِّى نَسُفًا الله ورے مان كومير ارب الله وينا سورة القارع ميں ہے وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ الْمَنْفُوشِ "اور ہوجا كيں گے بہاڑو منى ہوئى روئى كی طرح ـ" فَيَذَرُهَا قَاعًا پن چھوڑ الْمَنْفُوشِ "اور ہوجا كيں گے بہاڑو منى ہوئى روئى كی طرح ـ" فَيَذَرُهَا قَاعًا پن چھوڑ

دے گاان پہاڑوں کی جگہ کومیدان صَفْصَفْ ہموار۔ یہ پہاڑسارے ختم ہوجائیں گے میدان بالکل ہموار ہو جائے گا۔ اگر کوئی مشرق کی طرف سے انڈ الڑ کائے تو مغرب تک اس کوکوئی رکاوٹ نہیں ہوگی شال ہےلڑ کائے گا تو جنوب تک کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔اے خاطب! لا تَوى فِيُهَا عِوَجًا نهين ديكيس كَآبِ اس مِن كُوتَي مورْ - آج مورُ اس لئے ہیں کہ راستے میں کوئی ٹیلہ آ گیا کوئی بہاڑ آ گیا جب جگہ ہموار ہوگی تو پھر موڑ کہاں موسك و لا أمنا اورنهاو في نيحي جكه-آج بهارون كادس ميل كاسفرخط متقيم يردوتين میل بھی نہیں بنتا پہاڑوں کی بلندی اور پستی میں مؤروں میں لوگ سارا دن کھی جاتے بیں اس وقت کوئی نشیب وفراز نہیں رہ گی بالکل برابر ہوجائے گی یہ و منیند اس دن يَّتَبِعُونَ الدَّاعِيَ بيروى كري كَ يكارن والي كالاعِوَجَ لَهُ كولَى كَيْ بيس مولى اس کیلئے ۔حضرت اسرافیل علیہ السلام جہاں بگل بھونک رہے ہو نگے سب مشرق مغرب والے شال جنوب والے اس آواز کے پاس جمع ہوجائیں گے جیسے کعبۃ اللہ کے اردگرو سب مشرق ،مغرب ،شال ،جنوب دالے جمع ہوجاتے ہیں ہم یہاں مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دمشق میں ہم نے نماز پڑھی جنوب کی طرف چہرہ کر کے۔ وہاں سے کعہ جنوب کی طرف ہے۔

سجدہ کعبہ کونہیں کرنا کعبہ تجلیات الہید کامرکز ہے وہ اتحاد وا تفاق کامرکز ہے مبحود لہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مکہ کامعنیٰ ناف ہے۔ ناف انسان کے بدن میں مرکز ہے اور مکہ مکرمہ دنیا کامرکز ہے اس لئے اس کو مکہ کہتے ہیں۔ جب بچہ مال کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کوخوراک ناف کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور مالی خوراک سارے عالم کو مکہ کے ذریعے ملتی ہے اور سب سے پہلاگھر جورب تعالیٰ کی عبادت کیلئے بنایا گیا وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے اِنَّ

اَوَّلَ بِيبٍ وَصِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ [آل عمران: ٩٦] توفر ماياا سون سارے آواز لگانے والے کی پیروی کریں گے و خَشَعَتِ الْاصُواتُ لِللوَّحُمنِ اور پست ہو جا تیں گا آواز ہیں جا گان آواز ہیں ہوگی فلا تَسْمَعُ إلَّا هَمُسًا پس جا تیں گا آواز ہیں جمان کے سامنے ، کوئی آواز ہیں ہوگی فلا تَسْمَعُ إلَّا هَمُسًا پس آ بِنہیں سنیں کے مگر پاوس کی آ ہٹ۔ جس وقت اونٹ اپنا پاؤس زمین پر رکھتا ہے تواس کی جو ہلکی ہی آواز ہوتی ہے اس کو ہمس کہتے ہیں پھرلوگوں کے پاوس کی آواز پر بھی ہمس کا لفظ ہو لتے ہیں ۔ تو سب خاموش ہوکر رب تعالیٰ کی عدالت کی طرف جا میں گے ۔ تیامت حق ہاس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس وقت حقیقت سب کے سامنے آجائے گی ۔



# يَوْمَ إِن لَا تَنْفَعُ

يَوْمَنِدُ اس دن لاَّ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ نهيں نُفْع دے گ سفارش إلاَّ مَنُ اَذِنَ لَهُ السَّحُصِفُ السَّفَاعَةُ نهيں نُفْع دے گ سفارش إلاَّ مَن اَذِنَ لَهُ السَّحُصِفُ السَّمُ السَلَحُ وَالسَى اللَّهِ عَلَمُ السَّكِيمُ وَكَالسَى بَات بِي يَعُلَمُ رب جانتا ہے مَا السَ چيز كو بَيْنَ آيُدِيهِمُ قَوُلا أور راضى موگالس كى بات بِي يَعُلَمُ رب جانتا ہے مَا السَ چيز كو بَيْنَ آيُدِيهِمُ جوان كے بي جي ہے وَلَا يُحيطُونَ بِهِ جوان كے سامنے ہے وَلَا يُحيطُونَ بِهِ عِلْمُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ظُلُمًا جس فظلم الطايا وَمَنْ يَعْمَلُ اورجوض عمل كرے كامِنَ الصَّلِحتِ شكيوں كا وَ هُـ رَ مُوْمِنٌ اور شرط بيب كه وه مومن مو فَلاَ يَـ خفُ لِس وه بيس خوف كرے كا ظُلْمًا زيادتى وَ لا هَضَمًا اورنه كى كا وَكَذَٰ لِكَ اوراس طرح أَنْزَلُنْهُ اتارا بَمْ فِي اللَّهِ قُولًا نَّا عَرَبيًّا قرآن عربي مي وصَّرَّفْنَا فِيهِ اوربم نے پھر پھیر کر بیان کی اس میں مِنَ الْوَعِیْدِ رحمکیاں لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تا كروه في جائيں أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكُرًا ياوه بيداكر ان كيلي تفيحت كو فَتَعلَى اللَّهُ يس بلند بالله تعالى كى ذات المملك الْحَقُّ جوبادشاه بسيا وَ لَا تَعْجَلُ بالْقُولان اورآب جلدى نهرين قرآن كياته مِنْ قَبْل يهاس ان يُّقُضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ كَه يورى كَي جائِ آپ كَي طرف اس كَي وَي وَقُلُ اور آپ که دی رَّب ذ دُنِسی عِلْمُ الے میرے دب زیادہ کرمیراعلم وَلَقَدُ عَهدُنَا اورالبت تحقيق مم نے تاكيدكي هي الّي ادَمَ آدم عليه السلام كو مِنْ قَبُلُ اس سے پہلے فَنسِسَى لِس وہ بھول گئے وَلَمْ نَجدُ لَهُ عَزُمًا اور بہيں يائى بمم نے اس کیلئے کوئی پختگی۔

#### مسئله شفاعت:

قیامت کاذکر چلاآ رہاہاس کے متعلق زب تعالیٰ کا ارشادہ یہ وُ مَسِندً اس قیامت والے دن لا تَسنَفع و کے کسفارش الا مَن اَذِنَ لَسهُ الدَّحٰمٰنُ مَراس کوجس کیلئے رحمٰن نے اجازت دی وَ رَضِی لَهُ قَوْلا اور رب راضی ہوگا اس کی بات پرقرآن کریم ، حدیث شریف اور امت کا اس بات پر اجماع ہے شفاعت حق

ہے سوائے فرقد معتز لہ کے ، نیچر یول میں سے جو کہتا ہے کہ شفاعت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ا گرشفاعت کو مان لیس تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو جرم کرنے پر ابھار تا ہے کہم گناہ کرلو شفاعت ہوجائے گی گویا پیشوشہ چھوڑ کر شفاعت کے مسئلے سے جرائم زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا شفاعت کا سرے سے انکار کرو۔اب سوال بیہ ہے کہ جس چیز کا ذکر قرآن کریم میں ہواس ے انکار کا کیامعنی ؟ اصل بات یہ ہے کہ حیلے بہانے سے وہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں۔ابتہارےسامنے قرآن یاک کی آیت کریمہ ہےادرسورہ مریم میں بھی پڑھ کے ہواور بھی آیات ہیں ان کوہم کہاں لے جائیں۔اللہ تعالی کاارشادے یو مند لا منفع کا منطقہ الشَّفَاعَةُ "اس دن يعنى قيامت واليدن نبيس نفع ويكي شفاعت إلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرُّ حُمنُ كَمُراس كوكه اجازت دى اس كيليّ رحن في ورَضِي لَهُ قَوْلا اوراس كى بات يررب راضى مو-' جوايمان لاياكلمه يره هاعقيده درست ہاس كيلئے شفاعت حق ہے۔ ای طرح شفاعت کرنے والے کیلئے بھی شرط ہے کہ وہ موحد ہو کا فرنہ شفاعت کرسکتا ہے اور نہ ہی کا فرکو شفاعت فائدہ دے گی ۔ سب سے بردی شفاعت آنخضرت ﷺ کریں گے جسکا نام شفاعت کبری ہے۔ بری شفاعت وہ اس طرح کہ میدان محشر میں ساری کا تنات جمع ہوگی بیسورج جوآج ہمارے سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے اور جون جولائی میں مماس كى تېش گوار نېيس كرسكة يميل يادوميل كى مسافت ير بوگا فِي يَـوُم كَانَ مِقْدَارُهُ خَهِ مُسِينُ لَكُفَ منسنَةٍ [سورة المعارج] بجياس بزارسال كالمبادن بهوگالوگ يسيخ ميس دُ ویے ہونگے ،کوئی مخنوں تک ،کوئی گھنوں تک ،کوئی ناف تک ،کوئی حلق تک اورکوئی کانوں تك وَدَعُولَةُ الْآنُبيَ اعِ رَبَ سَلِمُ رَبّ سَلِّمُ خداكِ يَغْبركبيل م يرود كارسلامتي فرما، برودگارسلامتی فرما۔ عجیب نشم کامنظر ہوگالوگ اکتا کرکہیں سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہال کوئی

م سفارشی بناؤ تا کہاس پریشانی ہے تور ہائی ملی ۔ فیصلہ تو جوہونا ہے وہ توا بی جگہ ہونا ہے جلدی ہوجائے۔ بخاری شریف اورمسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آ دم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہے سفارش کریں حساب کتاب شروع ہوجائے وہ معذرت کریں گے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا تیں گے وہ بھی معذرت کریں گے ، ہوتے ہوتے آنخضرت ﷺ کے پاس آئیں گے مقام محمود میں لواءالحمد، حمد کا حجنڈ الہرار ہا ہوگا اس ے نیج آ یا اللہ تعالی کے سامنے جدے میں گریٹیں گے آٹھ دن یا پندرہ دن کالمباسجدہ موكًا\_آتخضرت المن في فرمايا يُلُهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَ لَمُ تَحُضُرُنِي أَلْأَنُ السَّجِدِ میں اللہ تعالی مجھے ایسے کلمات الہام فرمائیں کے جواس وقت مجھےمعلوم نہیں ہیں -ان کلمات کے ذریعے میں رب تعالیٰ کی تعظیم اور تبیج بیان کروں گا۔اللہ تبارک وتعالی فر ما تیں ك يَا مُحَمَّد إِرُفَعُ رَأْسَكَ إِشُفَعُ تُشَفَّعُ سراتُها وَسفارش كروآ يكى سفارش قبول کی جائے گی۔ بیشفاعت کبری ساری مخلوق کے حساب کی جلدی کیلئے ہوگی اور بیآ یک فصوصیت ہے۔اس کے علاوہ خدا کے پنیمبر بھی سفارش کریں گے ،فر شتے بھی سفارش کریں گے، شہید بھی سفارش کریں گے، حفاظ قر آن بھی سفارش کریں گے،علاءاوراولیاء بھی سفارش کریں گے ،چھوٹے بیج جونوت ہوئے ہیں وہ بھی سفارش کریں گے بشرطیکہ ماں باپ نے بین نہ کیا ہو،آ واز کیساتھ روئے نہ ہوں اگر آ واز کیساتھ روئے ہو کگے تو شفاعت ہے محروم ہو جائیں گے۔ بیدرجہ بدرجہ شفاعتیں حق ہیں ان کا انکار قرآن وحدیث اوراجماع امت کاا نکار ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس دن نفع نہیں دے گی شفاعت مگر اس کوجس کیلئے رحمٰن اجازت دے گااورجس کی بات پرربراضی ہوگا یک فیک منا بینن أَيْدِيهِمُ الله تعالى جانتا ب جو مخلوق كآ كے ب وَ مَا خَلْفَهُمُ اور جوان كے يحصے ب

یہ خلف زمانی بھی ہے اور مکانی بھی ہے۔ مکانی کا مطلب اس طرح مجھیں کہ مثلا اس ونت میرامندمشرق کی طرف ہاور پیٹے مغرب کی طرف ہے تو ، نتہائے مشرق تک میرے آ گے ہاورمغرب کے آخری حصہ تک میرے بیچھے ہے۔ توبیآ گے بیچھے جتنی چیزیں ہیں مكان كے اعتبار سے رب تعالى سب جانتا ہے اور خلف زمانى كامطلب ہے زمانے كے اعتبارے جوزمانہ پہلے گذرا ہے اور جوزمانہ پیچھے گذرے گاان کی ہرشے کورب تعالی جانتا ے وَلا يُحِيهُ طُونَ بِهِ عِلْمًا اوروہ احاط نہيں كريكتے اللہ تعالى كى ذات كاازروئے علم کے ۔کو کی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکے حاشا وکلّا ہ ِ گزنہیں! اللہ تعالیٰ کی شناخت اس کی قدرت کی نشانیوں سے ہوتی ہے۔اس دنیا میں صرف آنخضرت علی نے معراج کی رات الله تعالى كوآ تكھوں كيساتھ ديكھا ہے كسى اور نے اس جہان ميں نہيں ديكھا بس خداكى پیجیان اس کی قدرت اور کاری گری ہے ہوتی ہے زمین کو دیکھو آسان کو دیکھو ، یہاڑوں کو دیکھو، دیا کو، انسان اور حیوان کو دیکھویہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَـهُ ايَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ "برچيز مِس اس كيليَ نثاني عجو دلالت كررى ہے كہوہ وحدہ لاشريك ہے۔ ' باقى اس كى ذات كا احاطہ كوئى نہيں كرسكِتا لاتُدُد كُمه الأبْهَا رُسمارُ "سبآتكين للربهي رب تعالى كا عاطنبين كرسكتين." وَعَنَتِ اللوجُولُ لِلْحَى الْقَيُّوم آور جَهَك جِاكِين كَ چِير ال ذات كمام خو زندہ ہے اور قائم رہنے والی ہے۔ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ سے قائم ہے۔ اور سورہ قلم میں بخاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ" آئكس ان كى يت مونكى تَوْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ان يروَلت يرهي مِوكَى ـ " فرمايا وَ قَلْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا اور تَحْقَيْق نامراد مواوه مخص في ظلم الهاياليين شرك كيا كيونكم إنَّ الشِّرُك لَظُلُمْ عَظِيْمٌ [سوره لقمان]" بيتك شرك برواظلم

"\_<u>~</u>

ظلم کی اقسام:

ظلم کی اور بھی قشمیں ہیں جیسے شرک کے علاوہ حقوق اللہ کوضائع کرنا جقوق العباد کو ضائع كرنا ہے توجس فتم كا بھى ظلم كرے گاو ھخص نامراد ہے وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ اور جھنھ عمل کرے گانیکیوں کا ،اچھے مل کرے گالیکن شرط پیہے کہ وَ ہُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہو۔صرف اچھے کامنہیں و کیھنے بیبھی دیکھنا ہے کہ بیاکام کرنے والا مومن ہے یا نہیں۔کافروں نے بوے بوے بوے کام کئے ہیں ،ہپتال قائم کئے ہیں ، بل بنائے ہیں ، سر کیس بنائی ہیں، مسافر خانے بنائے ہیں اور کر بھی رہے ہیں بنسبت مسلمانوں کے کافروں نے جارگنازیاوہ کام کئے ہیں مگرایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کاموں کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ایمان ہوتو کتے کو یانی بلانا کام آجائے گا جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے اور ایمان کے بغیر حاجیوں کو یانی پلا ناتھی کسی کام کانہیں ہے تو جس نے ایمان کیساتھ اچھے کام کئے فلا یک خف ظُلُمًا پس وہ خوف نہیں کرے گازیادتی كا وَ لَا هَ صَمْمًا اورنه كي كارندتواس كے ساتھ زیادتی ہوگی كہ جو گناہ اس نے نہیں كئے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیئے ۔ائیس اور نہاس کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی جواس نے كياب وهسب يجهاس ملے كار

### فضائل عرب:

آنخضرت الله كاطبين چونكه عربی تقے اور خود آنخضرت الله كان بهى عربی تقے اور خود آنخضرت الله كان بهى عربی خواند علی الله تعالى نے قرآن بهى عربی زبان میں نازل فرمایا اگر کسی اور زبان میں نازل کیا جا الله تعالى نے قرآن بهی عربی و عَدَبِی [سجدہ:۱۳۳] "كیا بی مجمی زبان اور نازل کیا جا تا تو وہ کہد سکتے تھے ءَ اُعْ جَدِ جِسی وَ عَدَبِی [سجدہ:۱۳۳] "كیا بی مجمی زبان اور

عربی لوگ ۔" بیکیا نسبت ہوئی کہ قوم عربی ہادر کتاب مجمی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اتمام جحت کیاای قوم کی زبان میں کتاب نازل فرمائی۔ایک صدیث میں آتا ہے کہ عربیوں کو برا نه كهو لِلاَ نِنْي عَوَبِيٌّ كيونكه ميس عربي مول -توميرى طرف بهي براني كي نسبت كي جائے گي وَالْقُوانُ عَرَبِيٌّ اورقرآن ياكم لي من عولِسَانُ اَهُل الْجَنَّةِ عَرَبِي اورجنتول کی زبان بھی عربی ہوگی ۔ تو سب کی طرف برائی کی نسبت ہوجائے گی۔ ماں اِنعیمین کر کے سی برے کی برائی بیان کرنااور بات ہے جاہے وہ عربی ہویا مجمی ہوکہ فلال شخص ایسا ہے مجموی لحاظ ہے عربیوں کو برا کہنا گناہ ہے۔ آنخضرت ﷺ کے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت عظمہ جو کا فراشعار میں آپ کی مدمت کرتے تھے بیاشعار میں ان کا جواب ویت تھے۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ ان کا جواب دو مگریہ بتلاؤ کہ جس وقت تم قریش کی ندمت كرو كي تو ميں بھي قريشي ہوں تو ميري بھي ندمت ہو جائے گي۔ كہنے لگے حضرت! ميں آپ ال کونکال الونگا جیے گند ھے ہوئے آئے سے بال کونکال لیاجاتا ہے مثلاً میں پنہیں کہوں گا کہ سب قریشی برے ہیں بلکہ میں پہوں گا کہ جومشرک کا فرہیں وہ برے ہیں جو نافر مان ہیں وہ برے ہیں ۔ تو مجموعی لحاظ سے سی قوم کی ندمت بری ہے كيونكة قوم مين التصح بهي موتے بين برے بھي موتے بين يتوفر مايا وَكَلْلِكُ أَنْزَلْنَهُ فُولًا نُسا عَرَبِيًّا اوراى طرح اتاراجم ناس كوقر آن عربي مي وصرَّفَنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِاورجم نے پھیر پھیر کربیان کی ہیں اس میں دھمکیاں کہ اگرتم نہیں مانو کے ہم تہہیں ونیامیں بھی سزادیں گے، مرتے وقت مہیں سزادیں گے، قبر میں سزادیں گے میدان محشر میں، بل صراط ہے گذرتے وقت اور دوزخ میں سزا ہوگی۔ پیطرح طرح کی وعیدیں ہم نے انہیں سائی ہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمُ يَتَقُونَ تاكروہ ﴿ جَا تَعِيل رب تعالی كےعذاب سے

### طالبان كادور حكومت:

اس خلافت کا پھی تمونہ صرف افغانستان کے اس علاقہ میں ہے جو طالبان کے پاس ہے کمل خلافت تو ہم نہیں کہہ سکتے جیے خلفائے راشدین کے دور میں تھی ،حضرت ابو بکر چھے ،حضرت عمان چھے ،حضرت تعمان چھے ،حضرت تعمان ہو تھے ۔ خلافت راشدہ کی نقل اور اس کا نمونہ ضرور ہے ۔ قر آن کے احکام ،حدیث اور فقہ اسلامی کے احکام نافذ ہیں طالبان اپنی طرف سے پھے نہیں بتاتے امر یکہ اور روس جو ایک دومرے کے شدید ویمن تھے وہ طالبان ویمنی میں دوست بن مجھے ہیں اور ان پر حملہ کرنے کہلے بہانے تلاش کرر ہے ہیں جمی ہے ہیں کہ ہمارا جہاز عدن میں جاہ کیا ہے بھی کہے ہیں کہ ہمارا جہاز عدن میں جاہ کیا ہے بھی کہے ہیں اور سلمانوں کے چھین ملک ہیں سب گو تگے شیطان ہیں کہے کہتے ہیں بولئے ۔اب الحمد للہ! ساری مسلم دنیا میں کچھے بیداری پیدا ہور ہی ہے ۔ قاہرہ میں کل بھی کانفرنس تھی اور آج بھی ہے ۔ یہان گوگوں کا پچھ نہ بچھ گرد وغبار جھاڑیں گے پورا تو

نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ مسلط ہے پھے نہ پھے تھوڑ ابہت ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خبر عطافر مائے طالبان کو کہ انہوں نے جرائت بیدا کردی ہے سب مسلمانوں کے دلوں میں۔ اب پہلے والی جھے کہ بیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فر مانے ہیں و کلا تعفیجل بالقُولانِ مِنْ قَبُلِ اَنْ بِهُ فَالَٰ مِنْ قَبُلِ اَنْ بِهُ فَالْ مِنْ قَبُلِ اَنْ بِهُ فَالْ مِنْ قَبُلِ اَنْ بِهُ فَالْ اِللّٰهُ وَاللّٰ جھے کہ بوری کی بھے سے کہ بوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وجی۔ جائے آپ کی طرف اس کی وجی۔

احادیث میں آتا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام جب وجی لائے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اس جنیال ہے کہ میں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ جلدی نكري اورسورة القيام مي إلا تُحَرِّكُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْانَهُ " آپ این زبان اس قرآن یاک کیساتھ نہ چلا کیں (تا کہ آپ اس کو جلدی سکھ لیں) بیشک اس کا آپ کے دل میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھانا ہارے ذمہے۔ "ہمارا فرشتہ آیت ،رکوع جب پورا کرے پھر پڑھو۔ قر آن کیباتھ قر آن پڑھنا قرآن کی ہے ادبی اور تو ہین ہے۔قرآن پاک کے آداب میں ہے کہ جب پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر ۲۰۱۸ میں ہے وَإِذَا قُسوِی الْسَقُسِوُانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ "اورجب قرآن كريم يرصاجات لسكان لكاكرسنواورخاموش رموتاكيتم يررحم كياجائين "توقرآن كريم كيساته قرآن يرهنا قرآن كاتوبين -- وفلل رئب زدين عِلمًا اوركهدي اعمر عدب!مرعم من اضاف فرما وَلَقَدُ عَهدُنَا إِلَى اذمَ اورالبت حقيق مم في تاكيدي تقى آدم عليه السلام كومِنْ قَبْلُ اس بے پہلے۔اس کی تفصیل انثاء اللہ تعالی کل کے رکوع میں آئے گی فینسنی پس وہ بھول گئے وہ اس کی پابندی نہ کر سکے وَلَمْ نَجِدْ لَمْ عَزُمَّا اور بیس پائی ہم نے آدم

علیہ السلام کیلئے پختگی وہ بات کے پختہ نہ نکلے۔اس کی تفصیل کل آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ



# وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْإِلَةِ السِّحُلُ وَالْاَدَمُ فَسَجَلُ الْمُ

الكَارِبْلِيْسُ أَبِى ﴿ فَعُلْنَا يَادُمُ إِنَّ هِ فَالْمَا وَلَا وَجِكَ فَلَا الْمُورِةِ وَفِيهَا وَ الْكَارِجُ عَكْمًا مِنَ الْجُنَّةِ فَتَنْتُغَى ﴿ إِنَّ لَكَ اللَّا تَجُوعُ وَفِيهَا وَلا تَضْعَى ﴿ وَلَا تَضْعَى ﴿ وَلَيْهِ لَا يَعْمُ وَانَّكُ لَا تَظْمُوا فِيهًا وَلا تَضْعَى ﴿ فَوسُوسِ النَّهِ الشَّيْطِ فَ وَانْكَ كَالْمُ وَمُلُولِ لَا يَعْمُ وَالْفَيْفِ وَالْفَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْفَيْفِ وَالْفَيْفِ وَالْفَيْفِ وَالْفَيْفِ وَالْفَيْفِ وَالْفَيْفِ وَالْفَيْفِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

کاطرف شیطان نے قَالَ کہا یہ اُدھ اے آدم علیہ السلام هل اُدُلُک کیا میں آپ کی راہنمائی کروں علی شخورة ایک درخت پر الْخُلد بیشکی کا ہوگا و مُلکی اورایے ملک کی لا یَبْلی جو بھی بوسیدہ نہ ہوگا فَاکلا مِنْهَا پی کھالیا ان دونوں نے اس درخت سے فَبَدَتُ لَهُمَا پی ظاہر ہوگئیں دونوں کے سامنے سَوْاتُهُ مَا دونوں کی شرمگاہیں وَطَفِقا اور لگے دونوں یَخصِفٰنِ جوڑنے عَلَیْهِ مَا این اور ای کی شرمگاہیں وَطَفِقا اور لگے دونوں یَخصِفٰنِ جوڑنے عَلَیْهِ مَا این کا ایک اور کی اللہ مَا ایک اللہ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت کے بِنَ وَعَصَی ادَمُ رَبَّهُ اور نافر مانی کی آدم علیہ السلام نے این درب کی فَعُونی پی چوک گئے اُنہُ اجْتَبْهُ پی روک گئے اُنہُ اجْتَبْهُ پی روک گئے اُنہُ اجْتَبْهُ پی روک گئے اُنہُ الیک کی اس کی طرف کی اس کی طرف کی اس کی طرف کو اس کی اس کی طرف کو اس کی طرف کو کھائی کی اور راہنمائی فرمائی۔

کل کے درس میں تم نے بیسنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ لَفَ لَهُ عَهِدُنَ آ اِلَى اهُ مَ مِنُ قَبْلُ فَنَسِسَى وَ لَهُ مَ نَجِدُ لَهُ عَوْمًا ''اورالبہ تحقیق ہم نے تاکید کی تھی آ دم علیہ السلام کواس سے پہلے پس وہ بھول گئے اور نہیں پائی ہم نے ان کیلئے پچنگی '' وہ کس چیزی تاکید تھی ؟ ان آیات میں اس کی تفصیل ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سجھ لیس ۔ وہ بی کہ اللہ تعالیٰ کی بہ شار اور ان گنت مخلوقات میں سے تین قتم کی مخلوق کو ذوالعقول کہتے ہیں ، عظمند مخلوق ۔ فرشتے ہیں ، عظمند مخلوق ۔ فرشتے ہیں ، مناز ور ان گنت مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے۔ فرشتے اپن نوع کی کے اعتبار سے معصوم ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے برائی کا مادہ ، می نہیں رکھا، نہ کھانے پینے کی خواہش ہے نہ جنسی خواہشات ہیں دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنامیں گئے ہوئے ہیں ۔ مسلم خواہش ہے نہ خضرت ہیں دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنامیں گئے ہوئے ہیں ۔ مسلم شریف میں دوایت ہے تخضرت ہیں فرایا کے لِقَتِ الْمَلْنِ کَهُ مِنْ نُورُ فِر شے نور فرایا کے لِقَتِ الْمَلْنِ کَهُ مِنْ نُورُ فرشتے نور شریف میں دوایت ہے تخضرت ہیں فرایا کے لِقَتِ الْمَلْنِ کَهُ مِنْ نُورُ فرشتے نور فرایا کے لِقَتِ الْمَلْنِ کَهُ مِنْ نُورُ فرشتے نور شریف میں دوایت ہے تخضرت و فرایا کے لوقتِ الْمَلْنِ کَهُ مِنْ نُورُ فرشتے نور فرستے نور

ے پیدا کے گئے ہیں۔اس نور سے وہ نور نہ بھے لینا جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا دکر سورہ نور ہیں ہے اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰ تِ وَالْاَرُضِ ۔ینورجواللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ از لی اور ابدی ہے اس سے کوئی چیز نہیں نگلی یہ نورجس سے فرشتے پیدا کئے گئے ہیں یہ مخلوق ہے میں ان کی اور بھی ہے جیسے مٹی مخلوق ہے ، بوامخلوق ہے ، اس طرح ایک نور بھی مخلوق ہے وہ فرشتوں کی تخلیق کیا ہے مادہ ہے۔ اس مخلوق ہے وہ فرشتوں کی تخلیق کیا ہے مادہ ہے۔ اس مخلوق نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیدا فرمایا۔

### سجده تعظیمی کی حقیقت:

الله تعالى فرمات بين وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اورجب بم في كها فرشتون كو أُسْجُدُو ً اللاَدَمَ تَحِده كروآ دم عليه السلام كويبلي شريعتون مين سجد العظيمي جائز تقاهماري شریعت میں تعظیمی محدہ حرام ہے لہذا آج کوئی غیراللّٰد کو سجدہ کرے اور کیے کہ فرشتوں نے بھی سجدہ کیا ہے تو یہ قیاس غلط ہے۔ آ دم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کارشتہ جائز تھا اس طرح کہ ایک حمل سے ایک لڑی ایک لڑکا پیدا ہوا بھر دوسرے حمل سے لڑی لڑکا پیدا ہوا ہے تو سیلے حمل والے لڑے کا دوسرے حمل والی لڑکی سے اور دوسرے حمل والی لڑکی کا پہلے حمل والےلڑ کے سے رشتہ ہوتا تھا، باپ بھی ایک ماں بھی ایک ۔ بیان کی مجبوری تھی کیونکہ مخلوق عام نہیں تھی آج کوئی ان کی شریعت کو لے کر بہن کیساتھ نکاح کر لے تو بیغلط اور حرام ہوگا کیونکہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے اسی طرح ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ب- يتواللد تعالى ف فرشتول كوظم ديا أسبخ فوا إلادم آدم عليه السلام كوسجده كرو فَسَجَدُوا آ يس انہوں نے آدم عليه السلام كوسجده كيا۔ يہاں اجمال سے اور سورة الحجرمين تفصيل ب فَسَجَدَ الْمَلْئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ "يستمام فرشتون في اكتما سجده

كيا\_' 'شُحَلُّهُمُ كَالفظ بتلار بإب كه كُونَى فرشته بيجين بين ربااور أجُمَعُوُن كالفظ بتلار بإب كه سب نے اکٹھاسجدہ کیا ہے جیسے ہم جماعت کی نماز میں اکٹھےرکوع ہجود کرتے ہیں علیحدہ علیحدہ نہیں کیا کہ بعضوں نے پہلے کیا ہواور بعضون نے بعد میں کیا ہوالیا نہیں۔ اِلّٰا إنبائيس مرابليس في جده بين كيا أبني ال في الكاركرويا كمين مجده بين كرتا-اب یہاں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ تجدے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا اہلیس تو جن تھا؟ پیدر ہواں ياره سورة الكبف مين تم ريره حيك موكان مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنُ أَمُو رَبِّهِ ' الجيس جنات میں ہے تھا پس اس نے نافر مانی کی اپنے پروردگار کے حکم کی۔' اور جنات کواللہ تعالیٰ نے آ گ سے پیدافر مایا ہے وَالْجَآنَ خَلَقُنهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومُ [حجر: ٢٥] ''اور جنوں کوہم نے پیدا کیااس سے پہلے آگ کی لوسے۔' بیتو فرشتوں میں شامل ہی نہیں ہے ، اس کی جنس الگ ، نوع الگ ، فرشتول کی جنس الگ ، نوع الگ یحکم ہور باہے فرشتوں کو اور عمّاب ہور ہاہے البیس کو بظاہراس کا کوئی جوزنہیں ہے۔ سطحی اور ظاہری طور پریہاعتراض واقع ہوتا ہے لیکن قرآن پاک بڑی واضح کتاب ہے اس میں کسی جگہ اجمال ہوتا ہے اور کسی حَكَمُ تَفْصِيل مُوتَى إِ أَلْقُرُانُ يُفَسِّرُ بَعُضُهُ بَعُضًا "قرآن كالبحض دوسر إبعض كي تفییر کرتا ہے۔'' چنانچہ آٹھویں یارے میں موجود ہے کہ جسطرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حَكُم دِ يا تَهَا اس طرح الليس كوبهي حَكُم دِ يا تَهَا قَدِ اللَّهِ مَا مَدْ عَكَ اللَّا تَسْدُ الْذ أَمَ لَ يُرْ نَعُ [ اعراف: ١٢] "فر ما يارب تعالى نے كس چيز نے روكا تجھ كوكه تونے سجدہ نه كيا جَبَدِ مِیں نے تجھے حکم دیا تھا۔'' تو معلوم ہوا کہ جس طرح فرشتوں کوسجدے کاحکم تھا ابلیس کو بھی ای طرح حکم تھا گو کہ وہ فرشتہ نہ تھا فرشتوں میں رہتا تھا ۔ فرشتوں نے بغیر کسی قبل وقال کے بغیر کسی منطق لڑانے کے سجدہ کیا اور ابلیس اکڑ گیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہنے لگا

انّا خَيْرٌ مِنهُ ''میں بہتر ہوں اس سے خَلَقُتنِی مِن نَّادٍ وَ حَلَقُتهُ مِن طِیْنِ ''جھآپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کومٹی سے۔'' آگ نو انیت اور بلندی ہے بی خاک پاول میں آنے والی اونی چیز ہے میں اعلیٰ ہوکر اونی کو کیوں بحدہ کروں ۔ جیسے عور تیں لا تی ہیں تو ایک دوسر کو طعنے دیت ہیں اس طرح اس نے اللہ تعالی کو طعنے دیے شروع کردیے۔ ایک دوسر کو طعنے دیت ہیں اس طرح اس نے اللہ تعالی کو طعنے دیے شروع کردیے۔ مورہ بی اسرائیل آیت نمبر ۲۱ میں ہے کہے لگا اُرَ ءَیُنکَ هلا اللّٰهِ فَی کُومْتُ منطق مورہ بی اسرائیل آیت نمبر ۲۱ میں ہے کہے لگا اُرَ ءَیُنٹک هلا اللّٰهِ فی کُومْتُ منطق علی آئے "کیا ہلا میں شخص ہے جس کوتو نے بھے پرفضیلت دی۔' اگر یہاں فرضے منطق علی ان کی منطق المیس ہے بہتر ہوتی ۔ اگر چہ ایسا ہے نہیں مَین آب . منٹ کیلئے مان اوکے آئے ہیں وہ کو گئے آئے سے تو نور بہتر ہوتی ہوں کہ سے تھا ہے بروردگار! آئ نوری ہوکر خاکی کو بحدہ کیوں کریں ؟ لیکن نہیں! انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی فور آر نہ اُل کے تھم کی تعیل کی ۔ املیس نے اتنا بھی نہ خور کیا کہ کوئی ایسی بات نہیں کی فور آر نہ اُل کے تھم کی تعیل کی ۔ املیس نے اتنا بھی نہ خور کیا کہ مالک کا تھم ہے بجالاؤں۔

### مثنوی شریف:

مولانا جلال الدین رومی بیشانی بزے بزرگول میں سے ہوئے ہیں مثنوی شریف میں انتیس بزاراشعار ہیں۔ پہلے زمانے میں خواص تو کیاعوام بھی گھرول میں مثنوی پڑھتے ہے، فاری زبان میں ہے، اس وقت لوگوں کی زبان بھی عموماً فاری ہوتی تھی جن کی نہیں ہوتی تھی ان کیلئے تر جے ہوتے تھے۔ اس میں تو حیدوسنت کا بیان ہے، شرک و بدعت کا رو ہے ، تعلق باللہ ، تصوف کے متعلق بڑی عمدہ باتیں حکایتوں کی شکل میں بیان فرمائی ہیں۔ مثنوی شریف کے اردو تر جے بھی ہوئے ان میں بہترین ترجمہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھا نوی کی جلدوں میں ہے پڑھنے والی کتاب بداس میں البیس

لعین پر چوٹ کرتے ہوئے واقعہ قال کرتے ہیں۔سلطان محمود غرنوی میشانیہ خلیفہ راشد تو نہیں چوٹ کرتے ہوئے واقعہ قال کرتے ہیں۔سلطان محمود غرنوی میشانیہ فا بادشاہوں میں نہیں تھا خلیفہ راشد کا مقام بہت بلند ہے البتہ ایک نیک نمازی بادشاہ تھا بادشاہوں میں سے اچھا بادشاہ تھا۔ای طرح الب ارسلان سلجو تی میسید ،صلاح الدین ایو بی میشاندہ اور بایز یدیلدرم میشید ، بیسب نیک بادشاہوں میں سے تھے۔

#### ا يك داقعه :

سلطان محمودغز نوی عبید نے جب ہندوستان برحملہ کیا سومنات کا مندرمشہورتھا جو سونے جا ندی ہیرےموتیوں سے انہوں نے سجایا ہوا تھا یہ تیتی ہیرےموتی ساتھ لے گئے ۔ایاز ایک سیابی کا بچہ تھا سات آٹھ سال کے قریب عربھی مگر براسمجھ دارتھا۔سلطان محمود غزنوی اس کواینے قریب بٹھا تا تھا تا کہوہ امور مملکت کو سمجھے کسی بُرے خیال سے نہیں بٹھا تا تھا۔ وزیروں ہشیروں کو بیہ بات نا گوارگز زتی کہاس بیجے کوساتھ بٹھا تا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ایک موقع پرایک وزیر نے کہا حضرت!اس کم من بیچے کو ساتھ نہ بٹھایا کریں ۔ خاموش ہو گئے ۔ایک دن اینے ملازم خادم کوکہا کہ ایک چوڑ اسا پھر لے آئیں جب میں کہوتو لا کرمیر ہے سامنے رکھ دینا۔ پروگرام کے مطابق جب سب وزراء ہ کر بیٹھ گئے تو غزنوی میندے ایک قیمتی ہیرا جیب سے نکالا اورا یک وزیر کوکہا کہاس کو پھر یرر کھ کرتو ژ دو۔وہ جیران ہوا کہ بیے کیا تھم دے رہے ہیں نہتو ژا۔ دوسرے کو کہا، تیسرے کو کہا ، چوتھے کو کہا کسی نے نہ توڑا پھرغز نوی میشانیے نے بیایاز کو کہا بیٹاتم اس کوتوڑ دو۔ایاز نے ہیرا بیقر پررکھا ہتھوڑا مارا تو ڑ دیا۔سلطان محمودغزنوی مینیدینے نے فر مایا بیٹا اتنا بڑا قیمتی ہیرا تھاکسی نے نہیں توڑااورتو نے توڑویا؟ایاز نے کہا کہ میرے سامنے دوچیزیں تھیں ایک ہیرے کی تیمت اورایک آپ کے حکم کی قیمت ۔ چونکہ آپ کے حکمت کی قیمت زیادہ تھی اس لئے میں

نے اس کی تعمیل کی۔ مولا ناروم میناتی بیدواقعد نقل کر کے فرماتے ہیں کہ کاش! اہلیس لعین کو بہ بات بجھ آ جاتی کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو بہتر سجھ رہا تھا لیکن دیکھا کہ جھے تھم کون دے رہا ہے؟ کاش! کہ اس کوایاز جتنی سجھ ہوتی کہ کہتا مجھے اتھم الحا کمین تھم دے رہا ہے گروہ اکر گیا۔ فَ قُلْنَا بِس ہم نے کہا یا نے ما اے آ دم علیہ السلام إِنَّ هَلَٰذَا بِیْنَک بِهِ اللّٰیس عَدُولًا کُو جِکَ اور آپ کی ہوی کا دشمن ہے۔ اس وقت آ دم علیہ السلام اور حواعلیم السلام جنت میں تھے۔ فرمایا بیتمہار اور شمن ہے۔

جنت میں اہلِ جنت کی پوزیش :

فَلاَ يُنحُوجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ لِهِلْ مِرَّزُنْهُ لَكَالِے وہمٌ دونوں كوجنت سے ،ایسے حالات نہ بیدا کردے کہم جنت سے نکالے جاؤ۔ اگر ایسا ہواتو فَتَشْفِ فِي پسم مشقت میں مبتلا ہوجاؤ گے۔ یہاں تو سب کھمفت میں تیار ملتا ہے باہر جاؤ گے تو تھیتی باڑی کرنی پڑے گی، یانی لگانا پڑے گا، گوڈی کرنی پڑے گی،مشقت ہی مشقت ہوگی۔ البذااس کو دشمن سمجھنا اور اس کی بات میں نہ آنا۔اس جنت میں یہ ہے۔ إِنَّ لَكَ اللَّ تَـجُوُعَ فِيْهَا وَلَا تَـعُرِي بِيتُكَآبِ كَيلِيَّ ہِ كُمَّ مِحْوكِ مِوكِ جنت مِن اورند نظّے مو گے۔اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ جنت میں بھوک نہیں لگتی اگر بھوک نہیں لگے گی تو نعتیں کس نے کھانی ہیں بھوک بھی اپنی جگہ ایک نعمت ہے ۔مطلب پیہ ہے کہ ایسی بھوک نہیں ہوگی اس کا مداوا نہ ہوعلاج نہ ہووہاں بھوک مٹانے کیلئے سب کچھ ہوگا۔ حدیث یاک میں آتا ہے ایک ایک جنتی سوسوآ دمیوں کے برابر کھائے گا جتنا کھانا دنیا میں سوآ دمی کھاتے ہیں جنت میں ایک آ دمی اتنا کھائے گا اور پھراس پر کمال ہے کہ کلا یَبُولَتْ فِیْهَا وَ لَا يَــتَـغُوَّ طُوُنَ " نه بيتاب كري كے جنت ميں نه ياخانه "نه بيتاب آئے گانه پاخانه سي

بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے سوال کیا حضرت اسوسوآ دمیوں کے برابر کھائیں گے اور نہ بییٹاب نہ یا خانہ (یہاں تو ایک آ دمی دنیا کو بد بودار کر دیتا ہے ، دودھ ینے والا بچہ سارے بستر کو بھر دیتا ہے مائیں دھونے میں نگی رہتی ہیں ) حضرت! وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فرمایا ڈ کارآئے گا جس کی خوشبوکستوری کی طرح ہوگی اس کیساتھ سب ہضم ہوجائے گا۔ تو فر مایا جنت میں نہ بھو کے ہو گے نہ ننگے ، بہترین رکیٹمی لیاس ملے گا اور مزيداركهانا وَأَنَّكَ لَا تَعْظُمَوُّا فِيهَا اور بيتك آب نه بيا سے مول كے جنت ميں ليعني الیی بیاس کہ جس کے بعد منے کیلئے کچھ نہ ہو۔ ویسے بیاس لگے گی ، دودھ کی نہریں ، شراب کی نہریں بشہد کی نہریں پینے کیلئے ہونگی وَ لا تَصْحٰی اور نہ دھوپ میں رہوگے۔ یہ گرمی کے زمانے میں لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں جلتے رہتے ہیں وہاں دھوپ میں جلیں گئے ہیں ۔اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا جنت میں جا ندسورج ہو نگے یا نہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کے سورج بھی نہیں ہو گا جا ندبھی نہیں ہو گا۔ سورۃ الدھر میں ہے كَايَسِرَوُنَ فِيُهَا شَهِمُسًا وَّ لَا زَمُهَ رِيْسًا ( ‹ نهيں ديكھيں گے جنت ميں سورج اور نہ ٹھنڈک۔'' جیسے اب سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مطلع صاف ہوتو خوب روشنی ہوتی ہے اس طرح کی روشنی ہوگی نہ سورج ہوگا نہ جاند ہوگا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے سورج بھی ہوگا عاند بھی ہوگالیکن سورج کی تپش اور گری نہیں ہوگی روشنی ہی روشنی ہوگی دَانِیَةً عَــلَیُهــمُ طِلْلُهَا [وہر:١٨] ' جَهَا ہو نگے ان يرورختوں كے سائے ''اگرسورج جاندنہ موتوسائے كہاں ہے آئيں گے؟ سائے بھی ہو نگے جب سورج جاند ہوں۔ فرمایا فوسُوَسَ اِلْیُهِ الشَّيْظُنُ يَس وسوسه و الاان كي طرف شيطان في - آدم عليه السلام كول ميس شيطان نے وسوسہ ڈالا قَالَ کہنے لگا یکا دُمُ اے آدم علیہ السلام هَلُ اَذُلُکَ عَلٰی شَجَوَةِ

الُحُلْدِ كيامين آپ كى را بنمائى كرون ايسے درخت پرجوبيشى كاورخت بكراس كالچل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔الٹی منطق چلائی کہا گرتم یہ پھل نہیں کھاؤ گے تورب تعالی تہبیں جنت ہے جلدی نکال دے گا۔اس کا کھل کھانے کا اثریہ ہوگا کہتم ہمیشہ جنت ميں رہو كے وَمُلُكِ لا يَبُلَى بَلَى يَبُلَى سَمِعَ يَسْمَعُ عداورايا ملك بتلاؤل جو بھی بوسیدہ نہ ہوپس ہمت کر کے اس دانے کو چکھ لو ہمیشہ جنت میں رہوگے ۔سورہ اعراف آيت تمبرا المير ب وقَاسَمَهُ مَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ "اورابليس فان د ونوں کے سامنے شم اٹھائی میں تمہارا بڑا خیرخواہ ہوں۔'' لا کچ بھی دیا اور قشم بھی اٹھائی۔ آ دم علیہ السلام نے سو جا کہ رب کی شم اٹھا کر بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو آ دم علیہ السلام بھول گئے فیا تحلاَ مِنْهَا پس کھالیاان دونوں نے اس درخت ہےاورسورہ اعراف میں ے فَلْمًا ذَاقًا الشَّجَرَةَ " يس جب جَكھاان دونوں نے درخت كو-"

جنتی درخت کونساتها؟

وہ کس چیز کا درخت تھا؟ جمہور فرماتے ہیں کہ گندم تھی تو گندم کے درخت تو نہیں ہو تے بودے ہوتے ہیں لیکن جنت میں وہ بودے درختوں کی طرح ہو نگے ۔بعض کہتے ہیں انگورتھا، بعض کہتے ہیں انجیرتھا، بعض کہتے ہیں املوک تھا، جمہور کہتے ہیں گندم تھی۔تو گندم کا دانہ چکھااس کا اثریہ ہوا کہ رب تعالیٰ کے فرشتوں نے دونوں کا لیاس چھین لیا۔ آ دم علیہ السلام بهى بالكل بربندا ورحوا عليها السلام بهى بالكل بربنه فَبَدَتْ لَهُ خَا سَوْ اتُّهُمَا يِس ظاہر ہو کئیں ان دونوں کے سامنے ان کی شرمگاہیں و طَفِقًا یَکْ صِفْن عَلَيْهِ مَا مِنْ وَّرَقَ الْجَنَّةِ اور لِكَوونوں جوڑنے اینے اوپر جنت كے بیتے آگے بیتھے تا كہ ماراستر ہو جائے و عصنی ادم رَبّه فَغُوی اور نافر مانی کی آدم علیدالسلام نے اینے رب کی پس

چوک گئے۔ شیطان کی قسموں کی وجہ سے دھو کے میں آگئے اور خطا ہوگئی۔ پھر رب تعالی نے فرمایا اے آ دم آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کوئی منطق نہیں لڑائی ورنہ کہہ سکتے تھے پر وردگار! شیطان سے پوچھواس نے کیوں جھوٹی قشم کھائی؟ کوئی جمت نہیں کی قبا لا رَبَّنا ظَلَمُنا انْفُسنا وَإِنْ لَمْ مَعْفِرُ لَنَا وَ تَوْحَمُنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْمُحْسِوِیْنَ [اعراف: ٢٣]" دونوں نے کہا اے ہارے پر وردگار! ہم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر اورا گرآپ ہمیں نہیں بخشیں کے تو ہم یقینا نقصان اٹھانے والون میں سے ہوجا کیں گے۔ "اللہ تعالی نے معاف کر دیا۔ اس کا ذکر ہے فہ مُحافِد الون میں سے ہوجا کیں گوبہ بول نے اللہ تعالی نے معاف کر دیا۔ اس کا ذکر ہے فہ مُحافِد کی ایک طرف، ان کی توبہ بول فرمائی وَ هَدی اور الله فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی کے وَنگھ وہ اکر نے نہیں ضرفیوں کی۔



# قَالَ اهْبِطَامِنْهَا بَهِيْعًا نَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

عَدُوْ فَإِنَا يَأْتِينَكُمْ مِنْ هُلَى هُلَى فَمَنِ النّبَعُ هُلَا اَيَ فَكُو الْكُونِ وَمَنَ اعْرَضَ عَنْ ذَكْرِى فَإِنّ لَهُ مَعِيثُةً عَلَى وَعَلَى وَكُولِينَهُ فَى وَمَنَ اعْرَضَ عَنْ ذَكْرِى فَإِنّ لَهُ مَعِيثُةً عَلَى وَقَلَ فَعَنْ الْمُعَلِّى وَمَنْ الْمَعْلَى وَقَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى وَقَلَى الْمَعْلَى وَقَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْم

حَشْرُتَنِي كُول آبِ فِ الله الله المحمد اعملي الدها وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اور تحقیق میں و یکھنے والاتھا قیال فرمائے گااللہ تعالیٰ کے ذٰلِک اس طرح أَتُتُكَ اللُّنَا آئيس تير \_ ياس مارى آيتي فَنَسِيتَهَا يس توني ان كو بهلاديا وَكَلْالِكَ الْيَوْمَ تُنْسِلَى اوراى طرح آج كون تورحت سے بھلادیا جائے كُا وَكَذَالِكَ اوراس طرح نَجْزِي مم بدلدية بي مَنْ أَسُوفَ جس في اسراف كيا وَكُمْ يُوفِّونُ مِهاينتِ رَبِّهِ اورنها يمان لايا ايخرب كي آيات پر وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ اورالبته آخرت كاعذاب أَشَدُّ بهت بى تخت ب وَأَبْقَى اور بہت ہی پائدارے أَفَلَمْ يَهُدِلَهُمْ كيابس بدايت نبيس مونى ان لوگول كيليّ كَمْ أَهُلَكُنَا كُتَنَى المَاكِيسِ بِم فِي قَبْلَهُمُ اللَّهِ مِنَ الْقُرُون جماعتيں يَـمُشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ وه حِلْتِي كُرِيِّ تَصَان كَنْهُ كَانُول مِيْنَ إِنّ فِي ذَلِكَ بِيشَكُ اس مِين لَايْتٍ كَيْ نَشَانِيال بِين لِلا ُ ولِي النَّهِي عَقَلْمُندول

یبلی آیات میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیونکہ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ تعالی نے فر مایا بیتمہارا دشمن ہے اس کو دشمن فرشتوں نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالی نے فر مایا بیتمہارا دشمن ہے اس کو دشمن ہی سمجھنا ہے ہیں ورغلائے گا ورغلط راستے پرلگائے گا۔ تاکید کے باوجود آدم علیہ السلام سے لغزش ہوگئی۔

### جنابِآ دم عليه السلام كے مغالطے كى وجو واربع

علامہ بغوی عمیلیہ بڑے چوٹی کے مفسر ہیں وہ'' معالم التزیل ' میں فر ماتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام کے مغالطے کی جاروجوہ تھیں۔

- روس بهلی وجدابلیس لعین کافتم اٹھا ناتھا وَ قَاسَمُهُ مَا اِنِی لَکُمَا لَمِنَ النّصِحِیْنَ الْمُصِحِیْنَ النّصِحِیْنَ اللّم مواعلیما السلام کے سامنے اس نے فتم اٹھائی کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام مغالطے میں آگئے کہ رب تعالی کی فتم اٹھا کرکوئی جمود نہیں بول سکتا۔
- تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ آ دم علیہ السلام نے خیال کیا کہ اہلس چلنے پھر نے والا ہے اس کوننے کاعلم ہوگیا ہوگا کہ پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فر مایا کہ اس ورخت کے قریب نہ جانا اور اب رب تعالیٰ نے حکم منسوخ کر دیا ہے جس کا اسے علم ہوگیا ہے اور مجھے نہیں ہوا۔
- اور چوتھی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ آ دم علیہ السلام نے سمجھا کہ جس ورخت کی طرف رب تعالیٰ نے اشارہ فر مایا ہے خاص یہی درخت مراد ہے۔ تو اس درخت سے نہیں کھایا اس جیسے دوسر سے درخت سے پھل کھایا حالا تکہ اس کی تمام نوع مرادشی کہ یہ درخت جہاں کہیں بھی ہواس کے قریب نہیں جانا۔ بہر حال آ دم علیہ السلام دھو کے ہیں آ مجھے اور کھالیا۔

قَالَ رب تعالیٰ نے فر مایا اللہ طا منع اللہ عَدُوّ بعض مردونوں اس جنت سے اکشے۔ جنت سے اتارہ یا بَعُ حُسُ کُمْ لِبَعُضِ عَدُوّ بعض تمہارے بعض کیلئے وَثَمَن ہوں گے۔ انسانوں کی آپس میں وَثَمنی آ دم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ چھٹے پارے میں قابیل ہابیل کا ذکر ہے کہ بھائی نے بھائی کوئل کر دیا۔ تو وشنی کا آغاز پہلے دن سے ہی شروع ہوگیا۔ تو فر مایا بعض بعض کے وثمن ہونگے فیامًا یا تینَ کُمْ مِنِی الله عَدی پس اگر آ ہے ہمائی کوئل کر دیا۔ تو فر مایا بعض بعض کے وثمن ہونگے فیامًا یا تینَ کُمْ مِنِی الله می اللہ میں میری طرف سے ہدایت فَمَنِ اتّبَعَ الله مَدَای پس جس نے بیروی کی میری ہدایت کی فلا یَسْ جس نے بیروی کی میری ہدایت کی فلا یَسْ جس نے اللہ موگا وَ لا یَسْ اللہ میں میری ہدایت کی فلا یَسْ جس نے بیروی کی میری ہدایت کی فلا یَسْ جس نے بیروی کی میری ہدایت کی فلا یَسْ جس نے بیروی قبر ، حشر ، آخرت میں سزا ہوگی وہ مشقت میں میتالہ ہوگا۔ میتالہ ہوگا۔

# الله تعالى بركوئى چيز لا زمنېيس:

فرمایا اگر میری طرف سے ہدایت آئے ، اہل حق کا مسلک بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرکوئی چید لازم نہیں ہے اس نے آسان زمین بیدا کئے اپنی مرضی سے نہ بیدا کرتا اس کوکوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ و نیا باقی رکھنی ہے اپنی مرضی سے ، فنا کر دے اپنی مرضی سے کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا۔ و جو ب علی اللہ اللہ تعالیٰ پرکوئی چیز لازم نہیں ہے۔ بیا ہل حق کا نظر بیہ اور ایک فرقہ ہے معتز لہ وہ کہتا ہے کہ سب پھھ اللہ تعالیٰ پرلازم ہے آسان بیدا کرنا زمین پیدا کرنا وہ ہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرلازم ہے آسان بیدا کرنا زمین پیدا کرنا وہ جہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر فاجب ہے۔ امام غز الی مُورِنین کی ہدایت کیلئے پیغیر بھیجنا ، کتابیں نازل کرنا ، سب اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ امام غز الی مُورِنین کی ہدائت کے اللہ تعالیٰ مجوز نہیں ہے مرضی ہوئی تو ہیں فَراف ہے۔ فرمات ہیں فَراف ہے۔ فرمات ہیں فَراف ہے۔ فرمات ہیں فَراف ہے۔ نازل کرنا ، اس پیمل کرنا۔ نیکوں کو نیکی کا تہمار سے پاس ہدایت بھیجے گاتہمارا فریضہ ہے اس کو بول کرنا ، اس پیمل کرنا۔ نیکوں کو نیکی کا تہمار سے پاس ہدایت بھیجے گاتہمارا فریضہ ہے اس کو بول کرنا ، اس پیمل کرنا۔ نیکوں کو نیکی کا تہمار سے پاس ہدایت بھیجے گاتہمارا فریضہ ہے اس کو بول کرنا ، اس پیمل کرنا۔ نیکوں کو نیکی کا تہمار سے پاس ہدایت بھیجے گاتہمارا فریضہ ہے اس کو بول کرنا ، اس پیمل کرنا۔ نیکوں کو نیکی کا

بدلہ دے گا بروں کو برائی کی سزا دے گالیکن اس پر کوئی لازم اور واجب نہیں ہے اس کو اختیار ہے نہ دے۔معتز لہ کہتے ہیں کہرب تعالیٰ پرلازم اور واجب ہے کہ وہ نیک کونیکی کا بدلہ دےاور برے کو برائی کی سزا دے۔اہل حق کہتے ہیں کہوہ قادرمطلق ہے جو جا ہے کرے اس پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے۔ تو فر مایا جومیری ہدایت کی انتاع کرے گا وه نه مُراه موكا اورنه مشقت ميں يرك كا وَ مَنُ أَعُوضَ عَنُ ذِكُرى اورجس في اعراض کیامیرے ذکرہے۔ذکرہے کیامرادہے؟اس کے متعلق مفسرین کرام الٹیٹنبہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے کیونکہ قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہے۔ سورۃ الحجرآیت نمبر ۹ میں بِإِنَّا نَبْحُنُ نَزَّ لُنَا اللِّهُ كُو وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونٌ " بِيُّكْ بِم فِي اتارابِ وَكركو " العِنى نصیحت والی کتاب کواور بیشک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔قرآن پاک کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ھذی بھی ہے، موعظہ بھی ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں اورا کشرمفسرین کرام النیکنیم فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مرادرب تعالیٰ کی یاد ہے کیونکہ خطاب ہے آ دم علیہ السلام کو کہ جس نے میری اطاعت کی اس کو بیہ ملے گا اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کیلئے معیشت تنگ ہوگی اوراس ز مانے میں قر آن نازل نہیں ہوا تھالہٰذاذ کر ہے رب تعالیٰ کی یا دمرا دہے۔

### بعض جزوی مسائل کا ذکر:

سورۃ الرعدییں ہے آلا َ بِدِنْحُو اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوُ بِ 'خبرداراللّہ تعالیٰ کے ذکر کیساتھ دلوں کواطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر اللّہ تعالیٰ کا انعام اور احسان کہ ذکر کیلئے کوئی پابندی نہیں ہے نہ وضوکی نہ وفت کی۔اللّہ تعالیٰ یہ پابندی لگادیے کہ میرا ذکر باوضوکرنا ہے تو وہ بے جارے جن کا وضومعدے کی خرائی کی وجہ سے نہیں گھرتا تو وہ تو وہ سے جارے جن کا وضومعدے کی خرائی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے نہیں گھرتا تو وہ

ہد سکتے تھا ہے پروردگار! دل تو جاہتا ہے آپکا ذکر کرنے کو گر وضوئییں گھہرتا مجبور ہیں پھر

یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ ذکر بیٹھ کر کر و سورہ آل عمران آیت نمبرا ۱۹ اللّٰهِ یُسْ یہ لَٰہ کُھرُ و ن الملّہ قیسمًا وُ قُعُو دُا وَ عَلی جُنُوبِهِمُ ''جویاد کرتے ہیں اللہ تعالی کو کھڑے کھڑے اور

ہیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے تو کوئی پابندی نہیں ہے چلتے پھرتے ،اٹھتے بیٹھتے

ذکر کر سکتے ہو کوئی پابندی نہیں ہے کہ مجد میں بیٹھ کر ذکر کرودن کو،رات کو، صبح کو، شام کو۔

جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت تو نہیں کر سکتے اس کے علاوہ باقی اذکار پر کوئی

پابندی نہیں ہے۔ ای طرح عورتیں جن دنوں نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن کریم کی تلاوت نہیں

گرسکتیں باقی اذکار کرسکتیں ہیں درود شریف پڑھ سکتیں ہیں۔

### مَعِيْشَةً ضَنْكًا كامفهوم اورمصداق:

توفر ہایا جس نے اعراض کیا میر سے ذکر سے فیان گذہ مَعِیسُسَة طَسنُکُا کی اس کیے زندگی ہوگی تنگ ، روزی ہوگی تنگ ۔ مَعِیسُسَة طَسنُکُا کا کیامفہوم ہے؟ تغییر کییر روح المعانی میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ان میں سے ایک تغییر بیکھی ہے کہ جوآ دمی رب تعالی کی یاد سے غافل ہے اس کا دل حق کو قبول کرنے سے تنگ ہوگا برے کام اس کوآ سان نظر آئیں گے اس کے دل میں خیر داخل نہیں ہوگ آئیں گا دل و ماغ اس سے تنگ ہوگا ۔ بعض فر ماتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہوگا ۔ بعن زندگ میں راحت اور سکون نصیب نہیں ہوگا ۔ بعض فر ماتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہوگا ۔ بعن زندگ میں راحت اور سکون نصیب نہیں ہوگا ، ہم غریب لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ یہ مالدار لوگ بڑے میں راحت اور سکون نصیب نہیں ہوگا ہم غریب لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ یہ مالدار لوگ بڑے میں راحت اور سہولت میں ہیں گئی یا در کھنا! جتنے وہ شفکر اور پریشان ہوتے ہیں استے غریب نہیں ہوتے ۔ بیشک ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے ہیں کہ غریب نہیں ہوتے ۔ بیشک ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ذرکت مزید بڑھے ۔ بھر یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کو چور ڈاکونہ لے جا کمی ہمیں کوئی قبل نہ کر دولت مزید بڑھے ۔ بھر یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کو چور ڈاکونہ لے جا کمی ہمیں کوئی قبل نہ کر

دے ہمارے کاروبار میں کمی نہ آجائے بے جاروں کی نیند حرام ہو جاتی ہے ان کی زندگی بری مشقت والی ہوئی ہے غریب آ دمی اتنا پریشان تہیں ہوتا۔ لہذا غریب آ دمی کو اپنی غربت يريريثان بيس مونا جا ہے۔ حديث ياك مين آتا ہے بَدَ اَ الْاسْلامُ غَريْبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبِي لِلْغُرْبَآءِ "اسلام كى ابتداء بهى غريول ميس بوئى يدربى ال بھی غریبوں میں ۔غریبوں تنہیں میری طرف ہے مبارک باد ہو۔''تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں مند ہزار کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے اور حافظ ابن کثیر " فرماتے میں ساسناد جید پروایت کھری اور سی ہے۔ آنخضرت اللے نے فر مایا معیشة ضَنْ كُما كامعنى بقبر مين تكى يعنى اس كى قبرتك موگى دهديث ياك مين آتاب كهس وتت مردے وقبر میں دفن کیا جاتا ہے تو مجرم کی قبراتنی تنگ ہوجاتی ہے کہ تنخیف فیسه اَضُلاَ عُهُ ترمٰدی شریف اور منداحر کی روایت ہے کہ دائیں پہلیاں بائیں میں اور بائیں پلیاں دائیں میں تھس جاتی ہیں اور اس کیلئے قبرتاریک بھی ہوتی ہے۔اس لئے منداحمد اور تر ندی شریف کی روایت میں آتا ہے اور بیروایت'' الترغیب والتر ہیب'' میں بھی ہے كقبرروزاندا وازديق إ المصحف إنا بيت الوحشة من تنهائى كامقام مون إناساهي كرآنا أنا بَيْتُ الْظُلْمَةِ مِن تاريكي كالمربول ايخ لخروش ليرآنا أنا بَيْتُ السدود میں حشرات الارض كامقام مول كيرے ماردوالے كرآنا۔ ابسوال بيہ ك وبال سائقي كون ہوگا؟ اس كاسائقي ہوگاعمل صالح اس كا نيك عمل اس كا سائقي ہوگا۔ روشني کیاہوگی؟البطّبلوٰ ہُ نُورٌ نمازروشن ہوگی۔کیڑے مکوڑے مارنے کی دوااخلاق حسنہ ہیں کہ دوسروں کی قدر کرنا احترام کرنا۔اللہ تعالیٰ قبر کی آفتوں ہے محفوظ فر مائے۔وہاں بعض بجرمون يرتسُعَةٌ وَ تِسْعُونَ تِنَيَّنَا نَانُو بِنَانُو بِإِنْ وَهِامِلِط كَيْحَ مِا ثَيْنِ كَيْ \_ أكران

میں ہے ایک از دھادنیا میں سانس لے لے تو کوئی سبز چیز باقی ندر ہے۔اللہ تعالی قبر کے عذاب مے محفوظ فرمائے۔عذاب قبرحق ہے۔ تو مَعِیْشَةً ضَنْکًا ہے مرادقبر کی تنگی ہے۔ قرمايا وَّنَحُشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ أَعُمنى اورجم الله كيس كاس كوقيامت والدن اندها قَالَ كَحِكًا رَبّ المعير الله حَشَوْتَنِي أَعُملي كيول آب في المُحايام مجص اندها وَ قَلْدُ كُنُتُ بَصِيرًا اورتحقيق مين ديكين والاتفاد نيامين -اندها وفي سي كيامراد ہے؟ تو اس کے متعلق بینفصیل بھی تفسیروں میں موجود ہے کہ جس وقت قبرے نکلے گا تو اس ونت اندھا ہوگا پھرآ گے جا کراس کوآئکھیں ملیں گی جن ہےوہ جنت بھی دیکھے گا اور دوزخ بھی دیکھے گامیدان بھی دیکھے گا۔ جیسے قبر سے نگلتے وقت سب بر ہنہ ہو نگے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولیاس پہنایا جائے گااس کے بعد دوسرے نمبریرآنخضرت ﷺ کو پہنایا جائے گا جیسا کہ مند دارمی وغیرہ احاد فیث کی کتابوں میں سیح احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح وہ قبر ہے اند ھے نکلیں گے بھر بعد میں آئکھیں ملیں گی ۔امام بخاریؒ اس کامعنی كرتے بيں أغهاب عن الْحُجَّةِ وه دليل بيش كرنے سے اندها ہوگا۔ كے گااے يرور د گار! د نيامين تومين وكيل هو تا تھا آج ميں بالكل ره گيا هوں كوئى دليل نہيں چيش كرسكتا جوقابل ساعت ہو۔ ویسے باتیں کرے گاادھرادھر کی قرآن یاک میں آتا ہے وَ لَوْ أَلْقَی مَعَاذِيْرَةُ [سورة القيامه]" أكر جدوه اين كتف حيلي بهان كرے-" مجهنه كه كهانارى گائیکن کوئی تسلی بخش جوائیہیں ہوگا۔تو دلیل پیش کرنے ہے اندھا ہوگا قیال رب تعالیٰ فرمائمں گانچے ذالک اَتَّنگ ایشہ نے اس طرح آئیں تیرے یاں ہاری آپتیں فَنْسِيْتَهَا پس تونے ان کو بھلا دیا یعنی ان کو چھوڑ دیاان کی طرف تونے توجہ ہی نہیں گی۔ آیات ہے تم نے آئکس بند کر لی تھیں۔ و کے ذالک الیکوم تُنسلی اوراس طرح آج

کے دن تو رحمت سے بھلا دیا جائے گا۔ تمہاری طرف رب تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہیں ہوگی۔ اسراف و تبذیر کامفہوم:

وَ كَذَٰلِكَ نَـجُونِى مَنْ اَسُوفَ اوراى طرح بم بدلددية بي اسكوبس نے اسراف كيا، صدية آيا اسراف كامعنى ج صدي نكانا ـ سوره اعراف آيت نمبر اساس كائو او اَسْوَبُو اَ وَ لا تُسُوفُو اُ ' كَاوَا ور پيواورا سُراف نه كمرو' '

جہاں خرچ کرنا جائز ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ایک تبذیرے۔ تبذیر کامعنی ہے وہاں خرج کرنا جہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورة بن اسرائیل آیت نمبر۲۶ میں ہو کا تُبَدِّرُ تَبُدِیْرًا ''اورمت اڑاؤ مال کو بے جافضول خرجى نه كروإنَّ المُسَلِّدُ رين كَانُوا إِخُوانَ الشَّيطِين جِينك بِجاارُ النَّوا إِخُوانَ الشَّيطِين جِينك بِجاارُ النَّوالِ شیطانوں کے بھائی ہیں و کان الشَّیُطُنُ لِرَبِّه کَفُورًا اور شیطان این رب کابہت ناشكر گذار جـ "رب كانافر مان ب\_فضول خرجى كرنے والا شيطان كا بھائى كيوں بع؟ کس وجہ سے ہے؟ وجہ بیر ہے کہ اللہ تیارک وتعالیٰ نے اہلیس تعین کو بھی نیکی کی طاقت دی اس نے وہ توت برائی میں صرف کر دئی ۔ اس طرح جس کورب تعالی نے مال دیا ہے بجائے اس کے کہوہ اسے اچھے کا موں صرف کرے برے کا موں میں خرچ کر کے شیطان کا بھائی بن گیا۔ یہ جوشادیوں پر آ گے بیچھے لائٹنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فضول خرجی کرتے ہیں بیسب شیطانوں کے بھائی ہیں اللہ تعالی ایسے کاموں سے بچائے۔ان لوگوں کو نیکی کیلئے خرچ کرنے کو کہوتو کہتے ہیں ہمارے یاس پیستہیں ہے اور برے کا موب كيلئے خوب زور لگا كرآ گے بوصتے ہيں اور اس وقت ان كے ياس بيب بھى آ جا تا ہے \_ تو فرمایا ہم اس طرح بدلددیت ہیں جوصد سے آ کے برصتا ہے وَلَمْ يُؤْمِنُ بايْتِ رَبّه اور

منها عاليا يخرب كل أيت يروك عنداب الاحرة الشُّدُّ وَابْقَلَى اورالبت آخرت كا عذاب بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی یا سیدار ہے، بہت دیر تک باقی رہنے والا ہے جو بھی نتم نه ہوگا۔رب بچائے اور محفوظ فرمائے۔ أَفْلَمُ يَهُدِ لَهُمْ كيا پس مدايت نبيس موئى ان لوگوں كيليّ كُمْ أَهُ لَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُون كُنّى بم نے بلاك كيس ان سے يبلے جماعتیں \_نوح علیہ السلام کی قوم ، ہودعلیہ السلام کی قوم ،صالح علیہ السلام کی قوم ، لوط علیہ السلام کی قوم ، تبع علیه السلام کی قوم ، شعیب علیه السلام کی قوم بے شار قومیں ہم نے ہلاک كيس يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ يعطِة بيرت بين ان كِيْهِكانون مين -جبشام اور ایمن کے ملاقے میں تجارت کیلئے جاتے ہیں تو راستے میں بیتاہ شدہ بستیاں ہیں جہال ے گذر کر جاتے ہیں ان فی ذلک آلایت بینک اس بیں البت کی نشانیاں ہیں۔ لاً ولِي النَّهِي نُهِي نُهُيَةٌ كَجْعَبِ بَمَعَنَى عَقَلَ جُوبِرائي سےروكت سےاور عقل کوبھی عقل اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ برائی اور بدی سے روکتی ہے۔ تومعنی ہو گاعقلمندوں كيلي اس ميں نشانياں ہيں ۔ لہذا سوچ سمجھ كرعمل كرے رب اچھے عمل كى توفيق عطا فر مائے۔



وَكُوْلِا كِلِيمَةُ اسْبَقَتْ مِنْ لَا يَكُولُوا الْكُولُمُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُولُ اللّهُ الْمُكَافِي فَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّعْ بِحَبِيرِ رَبِكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشّبْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ إِنَا ثَيْ الْكُولِ فَسَبِّعْ وَاطْرَافَ النّهَ الْمُكَالِكَ اللّهَ الْمُكَالِكَ الْكَالُولُ اللّهُ الْمُكَالِكَ اللّهُ الْمُكَالِكَ اللّهُ الْمُكَالِكَ اللّهُ الْمُكَالِكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

وَلَوُلا كَلِمَةُ اوراً رُنہ وتا ایک فیصلہ سبقٹ جو پہلے ہو چکا ہے مِنُ رَبِّکَ آپ کے رب کی طرف سے لک ان البتہ وتا ان کا ہلاک ہوتا لِنزَامًا الازم وَّا اَجُلٌ مُسَمَّى اورا یک وقت مقررہ فاصبر کی آپ صبر کریں علی مَائِے قُولُونَ ان باتوں پر جووہ کہتے ہیں وَسَبِّحُ اور بیجے بیان کریں بِحَمُدِ رَبِّکَ اپنے رب کی حمل قبل طُلُوعِ الشَّمْسِ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وَقِنُ اَنَائِی النَّالِ اور پہلے وَقَبُلَ غُرُوبِهَا اور سورج کے فروب ہونے سے پہلے وَمِنُ انَائِی النَّالِ اور رات کے اوقات میں فسینے پس آپ بیج بیان کریں وَاطُرَافَ النَّهَادِ اورون رات کے اطراف لَعَلَّکَ تَوُضی تا کہ آپ راضی ہوجا کیں وَالا تَمُدُنَ اور ہرگزنہ کی مِلْ اَیْ کُنْ اَلَٰ کَا اَلٰ اور ہرگزنہ کی ایک آپ ایک مَا مَتَّعُنَا اس چیز کی طرف جوہم نے فائدہ کی جیلا کیں عَیْنَدُکَ ایْن آ کھیں اِلٰی مَا مَتَّعُنَا اس چیز کی طرف جوہم نے فائدہ ویا ہے بہ آس چیز کیساتھ اَذُو اَجَا مِنْ ہُمُ مُخْلَف لُوگوں کو ان میں سے ذَهُ مِنْ قَالَ وَیا ہے بہ آس چیز کیساتھ اَذُو اَجَا مِنْ ہُمُ مُخْلَف لُوگوں کو ان میں سے ذَهُ مِنْ قَالَ کُولُ وَا اِلْ مَا مَتَّعُنَا اس چیز کیساتھ اَذُو اَجَا مِنْ ہُمُ مُخْلَف لُوگوں کو ان میں سے ذَهُ مِنْ قَالِ اللَّ ہُمَا مُنْ اللَّ مَا مَتَّ مُنْ اللَّ مَا مَدُ مُنْ اللَّ مِنْ اللَّ مَا مَنْ مَالَ مَالَ مُولُول کو ان میں سے ذَهُ مِنْ قَالِ اللَّ مَا مَنْ اللَّ مَالَ مَالَ مُنْ اللَّ مِنْ اللَّ مَاللَ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مَا مَنْ مَاللَ اللَّ مَاللَ مُنْ اللَّ مَا مُنْ اللَّ مَاللَ مَاللَ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مِنْ اللَّ مَا مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مَاللَ اللَّ مَا مُنْ اللَّ مَا مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مَا مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مَا مُنْ اللَّ مَاللَّ اللَّ مَا مُنْ اللَّ مَا مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مَا مُنْ مُنْ اللَّ مِنْ اللَّ مُنْ اللَّ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ مُنْ اللَّ مُنْ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ مُنْ اللَّ اللَّ مُنْ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ

الْحَيوْةِ الدُّنْيَا يِزِينَ ہِوزِيْنَ رَبِّكَ اور آپ كرب كارزق خَيْسِرٌ بهر ہِ ان كااس ك ذريع وَرِزُقْ رَبِّكَ اور آپ كرب كارزق خَيْسِرٌ بهر ہو أَهُو اَهُلَكَ اور آهِ مَارتكم وي آپ ايخ هر كو اَبُقى اور اَبُهِ اور كُمُ وي آپ ايخ هر كي افرادكو بِالتَّسْلُوةِ ثَمَازُكا وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا اور خود بهى قائم ربونماز پر لا افرادكو بِالتَّسْلُوةِ ثَمَازُكا وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا اور خود بهى قائم ربونماز پر لا نَسْئُلُكَ رِزُقًا جم نهيں سوال كرتے آپ سے رزق كا نَحُنُ نَوزُقُكَ جم بى آپ كورزق دية بي وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولَى اورا چِها انجام پر بيزگارى كا ہے۔ آپ كورزق دية بي وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولَى اورا چِها انجام پر بيزگارى كا ہے۔ آپ كورزق دية بي وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولَى عَلَى اللهُ عَنْ الْقُولُونِ ' ان سے پہلے ہم اس سے پہلے ذکر ہوا كہ كُمُ اَهُ لَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ ' ان سے پہلے ہم نے نتی جاعتیں ہلاک كیں ۔' تو اس کے جواب میں كافر کہتے ہے كہ جود حملی آپ ہمیں دیتے ہیں وہ لے آؤ ہمیں بھی ہلاک کردوتا کہ میدان تمہارے لئے صاف ہوجائے۔الله عبارک وتعالی اس کا جواب دیتے ہیں۔

#### رحمت خداوندی :

فرمایا و کو کلا کیلے می سبقت اوراگرند ہوتا ایک فیصلہ جو پہلے ہو چکاہے مِن رَبِّک آپ کے رب کی طرف سے اُسکان لِزَ امّا تو البت ان کاہلاک ہوجا نالازم ہو چکا تھا۔ وہ فیصلہ بیا ہے ؟ اس کے تعلق تفییروں میں بہت پچھ کھا ہے۔ ایک بات یہ کھی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریع عرش کے ایک باز و پر کھوایا ہوا ہے اِنَّ دَ حُسمَتِ می میری منبقت کر چکی ہے میرے فیصے پر۔' بعنی میری مسبقت کر چکی ہے میرے فیصے پر۔' بعنی میری محت میرے فیصے پر۔' بعنی میری رحمت میرے فیصے پر۔' بعنی میری ہوجت میرے فیصے ہے۔ اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارا بیڑ ہ غرق ہو چکا ہوتا۔ ایک جدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت کے سوچھے ہنائے ہیں ہو چکا ہوتا۔ ایک جدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت کے سوچھے ہنائے ہیں

ان میں ہے ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے اور ننا نوے جھے اپنے یاس رکھے ہیں۔ اس حصے کا اثر ہے کہ انسان ،حیوان ، جنات ، پرندے وغیرہ ساری مخلوق کی مائیں ایخ بچوں سے بیار کرتی ہیں اور ہرایک دوسرے سے پیار کرتا ہے بیای رحمت کا اثر ہے۔اس موقع پربعض نے کہا کہ اتنی بڑی وسیع رحمت ہے تو پھر انشاء اللہ خیر ہے۔ آتخضرت ﷺ نے فر مایااللہ تعالی کے غیض وغضب کا شکاروہی ہوگا جومار د مُسَمَّ د سرکش ہے و اَبنی اَنُ يَّـقُولَ لَا إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ اورجولا الدالا الله كهني سا تكاركرتا ب-اس كم فتضى سي كريز كرتا ہے۔ حديث ياك ميں آتا ہے كدا يك سفر ميں بچھ عور تيں بھی ساتھ تھيں روثی بنانے كا وقت آیا۔ ایک عورت نے بچھر اکٹھے کر کے چولہا بنایا اس پر ہنڈیا رکھی دودھ پیتا بحہ بھی ساتھ تھا کھلی جگتھی ہوا کی وجہ ہے جس طرف آگ کا شعلہ آئے بیچے کو دوسری طرف لے جائے۔اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بیج کی ماں ہوں گورانہیں کرتی کہ بیآ گ میں جلے تو کیااللہ تعالیٰ کی رحمت اس ہے زیادہ نہیں ہے جتنی شفقت میرے دل میں ہے۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کے میاس گئی اور کہنے لگی حضرت! میں نے اس طرح آگ جلائی تھی جب آگ کا شعلہ میرے بیچے کی طرف آتا تو میں اس کو بچانے کی کوشش کرتی اٹھا کر دوسری طرف لے جاتی تو میرے دل میں خیال آیا کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتن بھی نہیں ہوگی جتنی میرے دل میں بچے کوآگ ہے بچانے کیلئے ہے کہ میں اس کوآگ میں جلانے کیلئے تيارنبيس مول \_اسموقع يرآ تخضرت الله في فرمايا السلسة أرْحم لعبساده مِن الله بو كيدها فرمايا بيني تيري شفقت كياب الله تعالى اين بندول يربهت زين رم كرن والا بنسبت اس کے کہ مال اپنے مٹے سے کرتی ہے۔

توالله تعالیٰ کی رحمت نه ہوتی تو ضرورتم پرعذاب آجا تا۔ دوسری تفسیر میکرتے ہیں

کے آنخضرت ﷺ کا وجود مبارک عذاب سے مانع ہے۔سورہ انفال آیت نمبر ۳۳ میں ہے مَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَتَهِيم فِي اللَّهُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَتَهِيم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُعَدِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَتَهِيمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللل میں موجود ہیں ۔'' بیرآیت کریمہاس وقت نازل ہوئی جب ابوجہل وغیرہ نے کہا تھا کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نہیں آئے گا کیونکہ آپ نری رحمت ہیں تو پنہیں ہوسکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بھی موجود ہوا ورعذاب بھی آجائے۔ ہاں !اگر آپ جہان سے تشریف لے جائیں تو کھر بیعذاب میں مبتلا ہو نگے ۔ توبیہ بات اور فیصلہ ہو چکاہے کہ نبی کی موجود گی میں عذاب نہیں آئے گااگریہ بات نہ ہو چکی ہوتی تو ان پرعذاب لازم ہو چکا ہوتا۔ تیسری بات یہ کھی ے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہرقوم اور ہرفرد کا ایک وقت مقرر ہے لکھا ہوا تھا وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہےاوررب تعالیٰ اس کاوفت لکھ دیتے ہیں فرشتوں کو تکم دیتے ہیں کہ لکھ و بیفلاں تاریخ کوفلاں وفت مرے گا۔ تو اللہ تعالٰی کی طرف ہےان کی ہلاکت کا وفت لکھا ہوا نہ ہوتا تو بیابھی ہلاک ہوجاتے کیکن رب تعالیٰ کی طرف سے اس کا وفت مقرر ہے اگر ونت مقررنه ہوتا توان پرعذاب لازم ہوجاتا وَّاَجَــلْ مُّسَـمَّــي اورایک وفت مقرر ہے جب وہ آئے گا پھر ملے گانہیں۔ایک لمحے کی بھی مہلت کسی کونصیب نہیں ہوگی۔ · فرماياان كى باتول مين نهيس آئيس فاصبر على مَايَقُولُونَ بِس آب مبركري

فر مایاان کی با توں میں نہیں آئیں فاصب و علی مَایَقُولُونَ پی آپ مبرکریں ان با توں پر جو وہ کہتے ہیں۔ کافروں نے آنخضرت اللہ کے بادے میں بہت کھ کہا۔ سورة صفت آیت نمبر ۱۳ میں ہے آئی گار کو آ اله قَنا لِشَاعِرِ مَّجْنُونِ ' کیا ہم چھوڑ نے والے ہیں اپنے معبودوں کوا کے دیوانے شاعر کی وجہ سے۔'

سورة سباآيت نمبر ٨ اَفْتَوى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا "كَها بنايا إسال فِ اللَّهُ يِ

جھوٹ یااس کوجنون ہے۔ 'اور سورہ ص آیت نمبر '' و قَالَ الْکُلْفِ وُونَ هذا سجو تُ عَلَدَ الله کُلُونَ وَ الله الله عَلَمُ وَلَى الله عَلَمُ وَلَا الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله وَالله وَله وَالله والله وَالله وَاله

اس میں فجر اور عصر کی نماز آگئی اور ان دونوں نمازوں کا بڑا تو اب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں ایک فجر کی اور ایک عشاء کی ۔ فجر اور عصر کی نماز کے وقت اعمال لکھنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں ۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں گئیف تو کئے ہُم عِبَادِی میر سے بندوں کو تیں ۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں گئیف تو کئے ہُم عِبَادِی میر سے بندوں کو تم نے کسے ہیں اسے پر ودگار! ہم عصر کے وقت گئے تھے اس وقت بھی تھے ہیں اسے پر ودگار! ہم عصر کے وقت گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے متھا ور جب میں کے وقت ہم آئے ہیں تو اب بھی نماز میں میں میں میان کی سلطانی کو ابی ہے۔ مطلی میں مجد کا امام جب عصر کے وقت اللہ اکبر تھیں تھے۔ بیفرشتوں کی سلطانی کو ابی ہے۔ مطلی میں مجد کیا مام جب عصر کے وقت اللہ اکبر تھیں تھے۔ بیفرشتوں کی سلطانی کو ابی ہے۔ مطلی میں مجد کیا میں مجد کیا تھی والوں کی ڈیوٹیاں بدل جا میں

گدن والے فرضے گئے اور رات والے آگئے۔ ای طرح صبح کی نماز کے وقت عصر کی نماز کے بارے میں آنخضرت کے بارے میں آنخضرت کے نفر مایا مَنُ فَاتَتُهُ صَلَوْهُ الْعَصْرِ فَکَانَّمَا وُتِوَ اَهُلُهُ وَمَالُهُ جَس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی یوں مجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مارے گئے اور گھر کا سامان لوٹ لیا گیا۔ اس سے خود اندازہ لگالو کہ کتنا نقصان ہے؟ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ فر ما یا وَمِنُ اَنَ آئِ اللَّهِ . انَ آئِ اَنَّ کی جمع ہاں کا معنی ہوگارات کے اوقات میں فَسَیِّے پس آب تبھی بیان کریں۔ اس میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں آگئیں۔ نمازوں کے بعد تبیعات کا خوب اہتمام کرواس کے علاوہ اوقات میں جمازوں کے بعد تبیعات کا خوب اہتمام کرواس کے علاوہ اوقات میں ہوئا جا ہے۔

عدیث پاک میں آتا ہے نماز کے بعد ۳۳ دفعہ بحان اللہ ۳۳ دفعہ الحمد للداور ۳۳ دفعہ اللہ اللہ بر پڑھو۔اوراس کے علاوہ جرتبیحات پڑھ کئے ہو پڑھو وَاَطُـرَافَ النَّهَادِاور دن کے اطراف میں،اس میں ظہری نماز آگی۔مطلب بیہ ہے کہ آپ نمازوں کی طرف توجہ دیں،اس میں ظہری نماز آگی۔مطلب بیہ ہے کہ آپ نمازوں کی طرف توجہ دیں، اس میں ظہری نماز آگی۔مطلب بیہ ہے کہ آپ نمازوں کی طرف توجہ دیں ان کی لا یعنی باتوں کی طرف توجہ نہ یں آئے گئے گئے توجہ دیں، اس میں ہوجا میں ۔ یعنی اس بندگی پراللہ تعالی کی طرف ہے جواجراور تو اب ملے گاس پر آپ راضی ہوجا میں گے وَلا تَسمُسلُنَ عَبُنیکَ اور نہ پھیلا میں دونوں آئی موں کو اللہی مَا مُتَعْنَا بِنَہ اَزُوَاجًا مِنْهُمُ اس چیز کی طرف جوہم نے فاکدہ دیا ہے اس چیز کیراتھ مختلف لوگوں کواس میں ہے۔ یہودی ہیں،عیرائی ہیں، بحوی ہیں، بدھ مت والے ہیں، بندو ہیں، سکھ ہیں ان سب کا فروں کوہم نے فاکدہ دیا ہے ذَهُ سِرَدَةً اللہ دُنیا ہیز دیت ہے دنیا کی زندگی کی۔کوٹھیاں ہیں،کارخانے ہیں، دوکا نیں ان جیزوں کی طرف توجہ نہ کریں بید دنیا کی روفق ہے یہ ان جیز وں کی طرف توجہ نہ کریں بید دنیا کی روفق ہے یہ جیں، باغات ہیں، مونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں بید دنیا کی روفق ہے یہ جیں، باغات ہیں، مونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں بید دنیا کی روفق ہے یہ جیں، باغات ہیں، مونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں بید دنیا کی روفق ہے بیہ ہیں، باغات ہیں، مونا چاندی ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں بید دنیا کی روفق ہے یہ ہیں،

سب عارضی چیزیں ہیں۔قرآن یاک میں ہے کہاللہ تعالیٰ نے قارون کوا تناخزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانے کی جابیوں کوایک احجیمی خاصی جماعت اٹھاتی تھی۔ جب گھوڑے پرسوار ہو كربابرنكاتا توآكے بيجھے نوكر جاكر ہوتے بردى تھاٹھ باٹھ كيساتھ تكاتا جيسے آج كل افسروں کی ہوتی ہے۔ پچھلوگ دنیا پرست ہوتے تھےوہ دیکھ کر کہتے پیلٹیٹ کینا مِثْلَ مَا أُوتِی قَادُوُنُ [تَصْصُ:29]'' کاش کہ ہمارے لئے بھی وہی کچھ ہوتا جوقارون کودیا گیا ہے جمہیل بھی یہی کھل جائے۔'' کچھاللہ والے بھی یاس ہوتے تھے انہوں نے کہا وَیُلَکُمُ ثُوَابُ الملَّهِ خَمِيرٌ ''خرابی ہوتمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا اجرعطا کیا ہوا بہتر ہے۔' یہ بالکل فانی ا عارضی ہےآ خرت کی فکر کر د پھراللہ نعالیٰ نے اس کو بمع کوشی اورخز انوں کے زمین میں دھنسا دیا فَخَسَفُنَا به وَبدَارهِ الْآرُضَ [تقص: ٨] ' کیم ہم نے دھنسادیااس قارون اور اس کے گھر کوز مین میں۔' اس وقت لوگوں نے کہا احیما ہوا الحمد للہ! ہمیں کچھنہیں ملا قارون جبیباورنه آج ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو قارون کا ہوا ہے۔تو فر مایا آپ اس کی طرف نہ دیکھیں جوہم نے ان کونفع دیا ہے مختلف لوگوں کو بیدد نیا کی رونق ہے زینت ہے لِنَفُتِنَهُمُ فِيْدِ تَا كَهُمُ امْتَحَان لَيْسِ ان كاس كَه ذريع كون ان ميس التجھى كام كرتا ہے اوركون برے کامول میں خرج کرتاہے وَ رِزُقُ رَبّک خَینه اورآب کے رب کارزق بہتر ہے جوآ ب کورب کی طرف سے ملے گا و اُبسفنی اور بہت ہی یائیدار ہے۔ قیامت والےون اور جنت میں رب تعالیٰ کی طرف ہے جوروزیاں ملیں گی پیچل ملیں گے وہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی یا ئیدار ہوں گے دنیا کی چیزیں عارضی ہیں ان کودھیان میں نہلائیں۔ م تخص این اہل خانہ کونماز کا حکم دینے کا مکلّف ہے:

اور فرمايا وأمر أهلك بالصَّلوة اورحكم كرين ابيَّ لَعرك فراد كونما زكارم

آ دمی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کونماز کا حکم دے ۔ صدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ جب بیچے کی عمرسات سال ہوجائے تو اس کونماز کا حکم دوروس سال کا ہوجائے اور نماز نہیں بر حتا توف اصر بُوُهُ اس کو مارد جب سات سال کے بجے کونماز کا حکم کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کرنماز پہلے یاد کرانی جا ہے۔ یاد ہوگی تو پڑھے گا اور آج صورت حال ہے ہے کہ دم درود کیلئے بڑے بڑے بیجے آتے ہیں بجیاں آتی ہیں یو چھتا ہوں بیٹا نماز آتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں! بیٹی نماز آتی ہے؟ کہتی ہیں نہیں! کوئسی كلاس مين مو چوهي جماعت مين مون، يانجوين جماعت مين مون كلاسين حياريانج مو سئيں ہيں اور نماز نہيں آتى \_ بيسب ماں باب كى غفلت كا متيجہ ہے ماں باب كا فرض ہے كه سات سال کی عمرے پہلے بیچے کونماز یاد کرائیں۔جوچیزیں بچپین میں یاد ہو جاتی ہیں وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ عربی کامشہور مقولہ ہے کہ بجین میں جوعلم آئیگا کےالنَّ قُسس فِی الْحَجَو "ايسيمجهوجيسے پھر يرلكير تھينج دي جائے۔ "اور بوڑھا ہو گيا تو يول مجھو كالنَّفُش فِي الْسَمَاءِ " بِهِ يانى بِرَلَير مَعِيجُ دى جائے۔ " وہ كہال رہے گى بزے موكركيايا وہوگا۔ حیراتکی ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعائے قنوت یادنہیں ہے ہم کیا پڑھیں ؟لاحول ولاقو ة الا بالله \_ بھئى! وعائے قنوت كيوں يا دنہيں ہے؟ دنيا كے سارے كام يا دہيں اور دعائے قنوت یا ذہیں ہے۔ اور بیمسکہ بھی یا درکھنا! کہ جم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کاتر جمہ اوراس کامفہوم ہرنمازی کوآنا جاہیے۔ سورۃ النسء آیت نمبر ۴۳ میں ہے یا اُٹھے۔ الَّذِينَ امنُوا "اعايان والوالا تَقُوبُوا الصَّلوة وآنتُمُ سُكُرى تماز كَقريب نه جاوًاس حال ميس كم من يش ميس مو حَتْى تعلَمُوا ما تقُولُونَ جب تك كم مجهن لوجو يجه تم کہتے ہو۔' تو جو کھی نماز میں پڑھا ہے اس کامفہوم آنا جا ہے۔ آج کتے نمازی ایسے ہیں

کران کونماز کاتر جمہ نہیں آتا اور دعا تنوت میں ہے اِلَیْک نَسْعٰی وَ نَحْفِدُ اس کامعنیٰ پوچھوتو شاید پرانے پرانے نمازی نہ بتلا سکیں۔ان تمام باتوں کو مجھوا وران پڑل کروتو فرمایا کہ اپنے گھر کے افراد کونماز کا تھم دیں وَ اصْطَبِو عَلَیْهَا اور خود بھی قائم رہونماز پر نماز کھی نہ چھوڑ و۔ آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کا مہیں چھوٹنا اور نماز چھوٹ جاتی ہے۔ فرمایا کا نَسْتُ لُک دِزُقُ ہم نمیں سوال کرتے آپ سے درق کا ۔ کیوں؟ نَسْحُ نُ نُسْتُ لُک دِزُقُ ہم نمیں سوال کرتے آپ سے درق کا ۔ کیوں؟ نَسْحُ نُ نَسْدُ لُک دِزُقُ ہم نمیں اور ایسانی نے جورزق کھا ہے وہ ل کر ہے گا نماز کی پابندی کریں وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولی اورا چھا انجام پر ہیزگاری کا ہے۔ رب تعالی نمیں تقوی اور پر ہیزگاری کا ہے۔ رب تعالی میں ہمیں تقوی اور پر ہیزگاری نفیب فرمائے۔



# وَعَالُوالوَلايَاتِيْنَا بِالْيَةِ مِن رَيِّهُ

اَولَمْ تِالْتِهِمْ بَيِنَهُ مَا فِي الصَّعُفِ الْأُولِ الْوَلَا الْمُكَالَّةُ مُمْ الْمُولِ الْمُكَالِكُ الْمُكَالُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالُولُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكُولِ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالُولُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكِلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكَالِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكِلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكِلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكِلِكُ الْمُكِلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكِلِكُ الْمُكِلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُكِلِكُ الْمُلِكُ الْمُكِلِكُ الْمُكْلِكُ الْمُلْكِلِكُ الْمُكِلِكُ الْمُكِلِلِكُ الْمُكِلِلْكُ الْمُكِلِكُ الْمُكِلِكُ الْمُلْكِلِكُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكِلِكُ الْمُلْكِلِكُ الْمُلْكِلِكُ الْمُلْكِلِكُ الْمُلْكِلِكُ الْمُلْكِلِلْكُ الْمُلْكِلِلْكُلِكُ الْمُلْكِلِلْكُ الْمُلْكِلِكُ الْمُلْكِلِلْكُلِكُ الْمُلْكِلِلْكُ الْمُلْكِلِلْكُلُكُ الْمُلْكِلِلْكُلُكُ الْمُلْكِلِكُ الْمُلْكِلِلْكُلُكِلِكُ الْمُلْكِلِلْكُ الْمُلْكِلِلْكُلِلْكُ الْمُلْكِلِلْكُلِلْكُلُكُ الْمُلْكِلِلْكُلُكُ الْمُلْكِلِلْكُلِلْكُلُكُ الْمُلْكِلِلْكُلِل

وَقَالُوا اوركها كافرول نے لَوْ لَا يَا تِيْنَا كِولَ بِيلِ التا مارے ياس باید کوئی نشانی مِن رَبه این رب کی طرف سے او لَم تأتیه کیانہیں آتی ان کے پاس بیننهٔ واضح چیز مااس چیزے فی الصّحف الاولی جو پہلے صحفوں میں درج ہے وَلَوْ أَنَّ آورا كر بيتك بم أَهْلَكُن هُمْ ان كو بلاك كردية بعَذَاب عذاب مِن مِنْ قَبْلِهِ اس سے بہلے لَقَالُوا البتهوه کہتے رَبَّنَااے مارے رب أو لا أرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا كيول نه بھيجا آپ نے مارى طرف رسول فَنَتَّبِعَ البِيْكَ بم بيروى كرت آپى آياتى مِنْ قَبْل بِهِلاس سے أَنْ نَدْ لِلَّ كَمِهُ وَلِيل مُوتِ وَنَخُونِى اورجم رُسواموت فَلُ آب كمدوي كُلِّ مُّتَسرَبَعْ سب كسب التظرين فَتَسرَبَّ صُوا لِي تم بهي اتظاركرو فَسَتَعُلَمُونَ يَسعَنقريبِ مَ عِان لوك مَنْ اس كو أصْحَبُ الصِّواطِ السوى جوسيد هےرائے والے بين و من اهتكاى اورجوبرايت يافته إلى

#### معجزات كاذكر:

الله تبارک وتعالی نے پنجمبروں کی صدافت کیلئے ان کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فر مائے ۔معجزہ اس تعل کو کہتے ہیں جو دوسروں کو عاجز کر دے دوسرے لوگ وہ فعل نہ کر سكيں۔اور مجز ہ اللہ تعالى كافعل ہوتا ہے اور نبى كے ہاتھ برصا در ہوتا ہے ذاتى طور پر نبى كا اس میں کوئی وظل بیں ہوتا۔سورہ انعام آیت نمبرہ وامیں ہے إنسف الايات عِند الله '' بیشک نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔'' یہ مجزات ،نشانیاں رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ای طرح کرامت بھی حق ہے وہ ولی کے ہاتھ برصا در ہوتی ہے۔ فعل رب تعالی کا ہوتا ہے ولی کا ذاتی طور براس میں کوئی دخل نہیں ہوتا \_بعض معجز ہ ما تکنے والے ایسے بھی تھے جومحض تقیدیق قلبی جاہتے تھے کہ ہمارا دل مطمئن ہوجائے ،ضدی نہیں تھے ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی ۔ ترندی شریف اور منداحمد میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ صحابہ كرام الما المح يشف عقد ايك شخص آياس نے كہا كه بيس نے سا ب كرتم نبي مونبوت كا دعویٰ کرتے ہو۔فرمایا ہاں! رب تعالی نے مجھے نبوت عطافر مائی ہے۔ تھجور کا آیک لمبا درخت تھااس بر مجور کے خوشے لئک رہے تھے کہنے لگا کہ اگر آپ نبی ہیں تو محبور کا خوشہ اتر كرآب كى كوديس آجائے۔آب الله فرمايا يكام رب كا ہمراذاتى طوريراس ميں كوئى وخل نبيس كيكن اگر الله تعالى ميرى تقيديق فر مادية آپ مان ليس ميع؟ كينها كابان! مان لونگا۔ آپ بھے نے اشارہ کیا تو وہ خوشہ ٹوٹ کرآپ کی کود میں آگرا۔اس نے فور آکلمہ برُ ها اورمسلمان مو گيا كيونكه وه ضدى نبيس تفامحض اين تسلى حابيًّا تفارالله تعالى كي قدرت آب ﷺ نے پھراشارہ کیا تووہ خوشہای جگہ جا کرجڑ گیا۔ابعقل تو ان چیزوں کونہیں مانتی مرایمان شلیم کرتا ہے اور ضدی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دیکھو! جاند کی چودھویں کی رات

تھی آنخضرت عصابہ کرام کی کیساتھ بیٹے ہوئے تھے حرم میں ۔ جنادید قریش لینی سردارن قریش نے آپ کوئنگ کرنے کامنصوبہ بنایا چھیٹر خانی کیلئے آپ بھٹا کے پاس آ کر بیٹھ گئے ۔ تہنے لگے کہآ یہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا پینمبر ہوں اور یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرسکتا ہے تو آپ اپنے رب کو کہیں کہ جا ندکود وککڑے کردے۔ آپ بھٹانے فرمایا کہ بیکام رب تعالیٰ کا ہے وہ کرسکتا ہے اگروہ میری تائید کیلئے ایسا کردیے تم مان جاؤگے میراکلمہ پڑھلو گے۔ کہنے لگے کیوں نہیں۔آپ ﷺ نے اشارہ فر مایا اللہ تعالیٰ نے جاندکو دوككر كرديا \_ ايك ككرا جبل ابولتيس يرجو كعبة الله يصمشرق كى طرف باور حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہیں كەسب سے يہلے دنیا میں الله تعالى نے جبل ابوتبس پیدافر مایا۔اب اس بہاڑ کے بنچ ایک سرنگ نکالی گئے ہے ملی کی طرف جانے کیلئے ،اس میں بسیں بھی چلتی ہیں ۔اور دوسرا نکڑامغرب کی طزف جبل قیقعان پر چلا گیا۔ مشرک ایک دوسرے سے یو چھتے تھے کہ تھے بھی دوٹکڑ نظر آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہاں! دو بى نظرا رے ہیں۔ كافى دريتك جا ندووككروں ميں رہا۔ سورة القمر ميں ہے اِفْتَ رَبِيت السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ " قريب آگئي ہے قيامت اور پھٹ گيا ہے جاند۔ " قيامت كي نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جاند دو ککڑے ہوگا۔ یہ بعیدہ نشانیوں میں سے تھی اور قریب والی نشانیوں بھی ظاہر ہورہی ہیں۔ تو خیرسب نے آئکھوں کیساتھ دیکھا کہ جا ندوو مکڑے ہو گیا ہے گران ضدی لوگوں میں سے ایک بھی ایمان نہلایا۔ کہنے لگے میسخسر ّ مُسْتَمِدٌ " يرجادو بجملل جِلاآر باب وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا اَهُوَاءَ هُمُ اورجمثلا يا انہوں نے اور پیروی کی اپنی خواہشات کی ۔' ، تو اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسے ضدی لوگوں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَقَالُو اور کہاان کافروں نے لَو کو کی نین با بای ہے کہوں نیس لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی مِن وَہِم اپ رہ کی طرف ہے۔ آیت کا معنی مجزہ بھی ہے اور آیت کا معنی قرآن کریم کی آیت بھی۔ اگر آیت کا معنی مجزہ ہوتوان کے مطالبات کاذکر سورہ بی اسرائیل آیت نمبرا۹-۹۰ میں خدورہ وقائوا '' اور کہا کافروں نے لَدُن نُومِن لَکَ حَتٰی تَفُجُو لَنا مِن اللارْضِ یَنُبُوعًا ہم ہر گزایمان تیس لا کی لئے کہ آپ بریمال تک کہ آپ جاری کو یں ہمارے لئے زمین سے چشے اور آگوروں کا فَتُحُون لُک جَنَّة مِن نَجِی لِی بال تک کہ آپ جاری کردیں ہمارے لئے زمین سے چشے اور آگوروں کا فَتُحَوِن الاَنه الله نَه اور آگوروں کا وَعِنب اور آگوروں کا فَتُحَرِد کو الله کا بی الله نَه ہوتے ہے۔ الله تعالی ہوتا تھا یا قریب بھی چھوٹے چشے ہوتے سے اللہ تعالی جراء کرمہ میں صرف زم زم کا پانی ہوتا تھا یا قریب بھی چھوٹے پہر زبیدہ نکال ورنہ پانی کی بڑی ختے موالوں کیلئے نہر زبیدہ نکال ورنہ پانی کی بڑی دفت ہوتی تھی۔

تومشرکوں نے آپ سے یہ مجز سے طلب کے اگر آپ یہ بین کر سکتے تواؤ کُسُفِط السَّمَاءَ کَمَازَعَمُتَ عَلَیْنَا کِسَفًا ''یا آپ گرادی آسان جیسا کہ آپ خیال کرتے ہیں کوئی طرا۔''ہمیں عذاب کی دھمکی جودیتے ہو پھر ہم پر آسان کا کوئی طرا گرا دواؤ کَائِی بیاللّٰهِ وَالْمَلْئِکَةِ قَبِیْلاً ''یا آپ لا کیں اللہ تعالی اور فرشتوں کوسامنے اُو یکوئ لک بیٹ تین زُخوف یا ہو آپ کیلئے گھر جس کی ویواری سونے کی ہوں جھت اور در واز سے سونے کے ہوں اُو تَرُقی فِی السَّمَاءِ یا چڑھ جا کیں آپ آسان پر ہمارے سامنے اُڑ کر وَلَیْ نُو مِن لِلُو قِیْکُ اور ہم ہر گرنہیں ایمان لا کیں گے آپ کے اور چڑھ جانے سے وَلَین نُو مِن لِلُو قِیْکَ اور ہم ہر گرنہیں ایمان لا کیں گے آپ کے اور چڑھ جانے سے خینی تُنَوِّلُ عَلَیْنَا کِینَا یہاں تک کہ اتار دیں ہمارے او پر ایک کتاب نَقُرَاءُ ہُ جم کوہم خینی تُنَوِّلُ عَلَیْنَا کِینَا کِینَا یہاں تک کہ اتار دیں ہمارے او پر ایک کتاب نَقُرَاءُ ہُ جم کوہم

پڑھیں۔' بیمطالبے پورے کروتو پھرہم مانیں ہے۔'اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلُ '' آپ کہدیں سُبُحانَ رَبِی پاک ہے میراپروردگار ہر کمزوری اور عیب سے موصب کام کرسکتا ہے هَلُ کُنْتُ اِلَّا بَشَوّا رَّسُولا مُسُولاً نہیں ہوں میں گربشر ہوں رسول ہوں۔' یہ مجزات میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ کیونکہ بشرکورب تعالیٰ نے خدائی طاقتیں نہیں دیں۔ان کے اس طرح کے مطالبات کا ذکر سورۃ الانعام ساتویں پارے میں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں نے کہا کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی اسپے رب کی طرف

### تاریخ فرشته:

ما لک بن دیناروغیرہ ۔ بیاس ریاست میں تنجارت کیلئے آئے۔اس ریاست کے لوگوں نے ان کے سامنے رجشر نکال کر بتایا کہ اس تاریخ کوہم نے یہاں ویکھا کہ جا ندوو کمڑے ہوا ہے کیا وہاں بھی ہوا تھا اوراس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ان عربی تا جروں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغیبر بھیجا اور اس کی تائید کیلئے وہاں لوگوں کے مطالبے پر جاند کودو کھڑے فر مایا۔ تو ریاست مالیمار کے لوگ مسلمان ہو گئے اور اب تک مسلمان چلے آرہے ہیں۔ دیکھو! جنہوں نے ماننا تھا ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی مان گئے اور جنہوں نے ہیں ماننا تھا قریب ہوتے ہوئے بھی نہیں مانا اور کہا کہ بیہ جادو ہے بڑا طاقتور۔تو فر مایا کیانہیں آتی ان کے ماس واضح چیز مَا فِی السصّحفِ اللاوللی جویملے محفول میں درج ہے۔ سلے محیفوں میں آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں جاند کا دوکلڑے ہونا انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہےمعراج کا واقعہان کے سامنے ہے اور بہت سارے معجزات ہیں ۔مسلم شریف میں روایت ہے آپ ﷺ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے دور تشریف لے جاتے تھے اور اتنا دور تشریف لے جاتے تھے کہ حتیٰ کا یَرَاہ اَحْدُ یہاں تک کہ آپ اللے کوکوئی نہیں ویکھاتھا۔ آپ اللہ یر کسی کی نگاہ نہیں بڑتی تھی ۔ کھلا میدان تھا میدان کے ایک کنارے ایک درخت تھا اور دوسرے کنارے دوسراور خت تھا آپ ﷺ نے اشارہ فر مایا دونوں درخت دوڑتے ہوئے ز مین کوچیرتے ہوئے آئے اور اکٹھے ہو گئے اور پروہ ہوگیا۔ جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو دونوں درخت اپنی اپن جگہ چلے گئے۔اور بہت سارے معجزات ہیں جولوگوں نے آتکھوں ے دیکھیے اور جادو کہ کرٹال دیتے ۔تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ الله تعالى فرمات بين وَكُو أَنَّا أَهُلَكُنهُمْ أُوراً كُربيتك بممان كوبلاك كردية

بِعَذَابِ مِنُ قَبُلِهِ عذاب مِن آنخضرت ﴿ كَالَ مَدَ بِهِ لَا اللّهِ عَذَابِ مِن قَبُلِهِ عَذَابِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### مسكه وسيله:

وسلے کے متعلق بات سمجھ لیس میں نے اپنی کتاب ' د تسکین الصدور' کے ساتویں باب میں برقی تفصیل کیسا تھاس مسئلے پر بحوالہ بحث کی ہے۔ اتی تفصیل اکھی تمہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی تفصیل تو وہاں دیکھ لینا مختفر رید کہ توسل کی ایک فتم تو خالص شرک ہے اور ایک جائز ہے۔ اگر کسی بزرگ کا وسیلہ اس نظر ریدا در عقیدے کیسا تھ دیتا ہے کہ دہ حاضر و ناظر ہیں ، عالم الغیب ہیں اور متصرف فی الامور ہیں اور وہ بات من رہے ہیں تو یہ خالص شرک ہے اور مشرک لوگ اسی شق پر عمل کرتے ہیں ۔ طفیل ، وسیلہ، صدقد ، برکت ، خالص شرک ہے اور مشرک لوگ اسی شق پر عمل کرتے ہیں ۔ طفیل ، وسیلہ، صدقد ، برکت ، حرمت جاہ کوئی بھی لفظ ہوسب کامفہوم ایک ہی ہے۔ اور اگر اس نظریہ اور عقیدہ کیسا تھ ہو

کہ مومنوں کا آنخضرت بھی پرایمان ہے اور آپ بھی کیساتھ محبت ہے اور آپ بھی پرایمان اور آپ بھی کیساتھ محبت ایک نیک ممل ہے۔ اور جوآنخضرت بھی اور اس کے نیک بندوں کیساتھ محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس رحمت کے بدلے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرلے۔ اور کہتا ہے اے پر وردگار! آنخضرت بھی کے اس وسلے کہ میراان کیساتھ تعلق ہے میراکام کردے، آپ بھی کے طفیل کیساتھ کردے، آپ بھی کے میراان کیساتھ تعلق ہے میراکام کردے، آپ بھی کے طفیل کیساتھ کردے، آپ بھی کے میران کو آپ بھی کی آمد سے صدقے سے کردے تو یہ وسیلہ جائز اور صحیح ہے۔ تو فر مایا اگر ہم ان کو آپ بھی کی آمد سے پہلے عذاب کے ذریعے ہلاک کردیتے تو کہتے اے پر وردگار! آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیات کی ہیروی کرتے۔

اب الله تعالی کے پیمبر تشریف لائے تو یہ بڑگے ہیں۔الله تعالی کا قاعدہ اوراصول ہے کہ وَمَا کُنّا مُعَذَّبِینَ حَنّی نَبُعَتُ رَسُولا [بی اسرائیل:۱۵]" اور ہم نہیں عذاب دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں۔"اتمام جمت کرنے کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں لِنَلا یَکُون کَ لِلنّاسِ عَلَی اللّٰهِ حُجّة بَعَدَ الوّسُلِ [النہاء: ۱۹۵]" تا کہ بہانہ نہ بنا لوگوں کی بیلے الله تعالی کے سامنے کوئی جمت رسولوں کے بیجینے کے بعد۔" تا کہ بہانہ نہ بنا کوئی کہ میں تو معلوم نہیں تھا کہ کوئی چیز جا تر ہے کوئی چیز ناجا تر ہے۔ جب بورے طور پر جمت ہوجاتی ہے تو بھرعذاب آتا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فُلُ آپ کہدیں کُلُّ مُّتَوَبِّصٌ سب کے سب منتظر ہیں فَلَ آپ کہدی کُلُّ مُّتَوَبِّصٌ سب کے سب منتظر ہیں فَتَ سَبَّ عُلَمُونَ پُل عَنقریب تم جان لوگ مَنُ اس کو فَتَ سَبَّ عُلَمُونَ پُل عَنقریب تم جان لوگ مَنُ اس کو اَصْحُبُ الصِّرَ اطِ السَّوِیِ جوسید ھے راستے والے ہیں عنقریب پت چل جائے گاکہ سید ھے راستے پرکون ہیں وَمَنِ اهْتَدای اور جو ہدایت یا فتہ ہے۔ بس آ تکھیں بند ہونے سید ھے راستے پرکون ہیں وَمَنِ اهْتَدای اور جو ہدایت یا فتہ ہے۔ بس آ تکھیں بند ہونے

ى دريب جنت دوزخ سائے ہوگى مَنْ مَاتَ قَدْ قَامَتْ قِيمَامَتُ \* "جومرااس كى قيامَتُ قِيمَامَتُهُ "جومرااس كى قيامت قائم ہوگئے۔ "

آج بروز منگل دور بیج الثانی ۱۳۳۲ ه بمطابق ۸/ ماریج ۱۱۰۱ و سورت طاهمل بوئی۔ والحمد لله علی ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ

**③** .....**⑤**